

شرح نویس کے متعلق

07 ++

رویتهارتھ گیتا اسکے شرح نویس ایک عابد ہیں جوتعلیمی خطابوں سے وابستہ نہ ہونے پر آئی مرشد کی مہر بانی کے شرح کی گئی مرشد کی مہر بانی کے شرح کی گئی کا میں مضمون نویسی کو آپ ریاضت اور عبادت میں خلل مائے رہ بیل گئی گیا کی آب تر کا میں برایت ہی ویلید بنی معبود نے آپ کو احساس میں بتایا کہ آپ کے سارے خصائل مائی و بیان میں مورف معمولی سا ایک و بیان باتی رہ بیان کی معبود کے تاک کی محبود کے بیان معبود کے تاک کی محبود اصلاک کی دیتے تھے۔ سوالی بی کے شود کے سکون کا اور طرف ناشر کی سے سکون کا اور طرف ناشر کی سے تاک نیک خواہش کے ساتھے۔

سالوں کے لمبے اثنا کے بعد شری مدبھگود گیتا کی داثمی تشریح





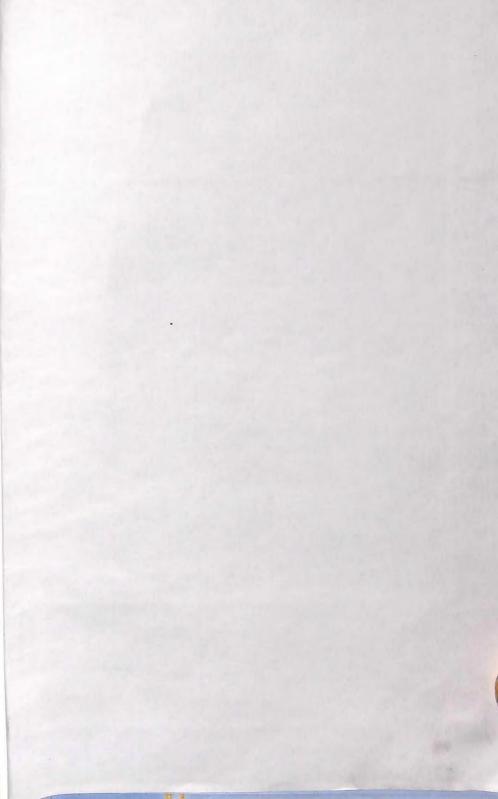

''اوم نمه سَدْگُرُ ودیوای'' شری مربهگود گیتا **بیتهارته گیتا** 

انسانی شریعت

شرح نویس

اعلیٰ بزرگ شری پرم ہنس مہاراج کے متوسل

سوامی اڑ گڑا نند

شری پرم ہنسآ شرم شکینس گڑھ مقام وپوسٹ ۔شکینس گڑھ،ضلع ۔مرز اپور اتر پردلیش (بھارت)

فون نبر-(05443) 238040

معرجم منیربخش'عالم' نظرِ ثانی

وحيدالحق امام

ناشر

شرى برم بنس سوامى الركر انندجى آشرم رسك

New Apollo Estate, Gala No. 5, Mogara Lane, (Near Railway Subway), Andheri East, Mumbai 400069, India.

### Shri Paramhans Swami Adgadanandji Ashram Trust

New Apolo Estate, Gala No. - 5, Mogra Lane Near Railway Subway Andheri (E), Mumbai - 400069 Tel. No.: 022-2825 5300

Email: contact@yatharthgeeta.com Website: www.yatharthgeeta.com

#### @ Author

Editions From - 2002 to 2014 - 8,000 Copies Reprint - February 2016 - 1,000 Copies Reprint - March 2017 - 1,500 Copies Reprint - March 2018 - 1,500 Copies

Printed by:

Priya Graphics

Unit No. J - 120, Ansa Industrial Estate, Saki Vihar Road, Sakinaka, Mumbai - 400 072. Tel. No.: 022 6695 9935

Email: chinmayapriya@hotmail.com

Price: Rs. 250.00

ISBN: 81-89308-07-6





| ه اثار ادار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| ی اشـــاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |     |
| زبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كتابين                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يتھارتھ گيتا<br>ت                | ☆   |
| ہندی،مرائقی، پنجابی، گجراتی،اردو،اُڑیہ،بنگا،ثمل،تیلگو،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * بھارتی زبانیں                  |     |
| ملیالم، کنّو منتکرت،آسامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |     |
| انگریزی، جرمن، فرنج، نیپالی، آسپینش، اٹالین، چیک،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * بين الاقوامي زبانيس            |     |
| رشکین ، نارو پخئین ، چائیز ، ڈج ، پرشین وغیرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |     |
| ہندی، گجراتی،مراتھی،انگریزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شدكاسادهان                       | ☆   |
| ہندی،مراتھی، گجراتی ،انگریزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جيونا درش ايؤم آتما نو بھوتی     | ☆   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انگ کیوں پھڑ کتے ہیں؟            | ☆   |
| ہندی،انگریزی، گجراتی، جر <sup>م</sup> ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کیا کہتے ہیں؟                    | ☆   |
| ہندی،مرائھی، گجراتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المجھوئے پرش                     | ☆   |
| ہندی،مراتھی، گجراتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایکلو ہے کا انگوٹھا              | *   |
| ہندی،مراتھی، گجراتی، جرمن،انگریزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بھجن کس کا کریں؟                 | ☆   |
| ہندی، گجراتی ، مراتھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | یوگ شاستریه پرانایام             | ☆   |
| ہندی،مراتھی، گجراتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شود شو بچار توجن پرهتی           | ☆   |
| ہندی،مراٹھی، گجراتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يوگ درش پرتگش انو بھوت و یا کھیا | \$  |
| انگریزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | گلورش آف يوگ                     | ☆   |
| ہندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المساركاسوروب                    | ☆   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آ ڈیوکیسٹس *                     |     |
| ہندی، گجراتی ،مراتھی ،اگریزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يتهارته گيتا                     | ☆   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امرت وانی (سوامی جی کےمنہ        | ☆   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سے نکلی امرت وانیؤ ں کا          |     |
| קינגט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مجوعه: ا .Vol تا 55 Vol تک       |     |
| ہندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | گرووندنا (آرتی)                  | ☆   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آۋيو ى.ئى. (MP3)                 |     |
| ہندی، گجراتی، مراتھی،انگریزی، جرمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يتهارته گيتا                     | ☆   |
| ہندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امرت وانی                        | ☆   |
| A STATE OF THE STA | 0.5-)                            | 5-1 |

## تمام حقوق مصنف

اس کتاب کے کسی بھی حقے کی اشاعت ، رکارڈ نگ بقل کی اشاعت یا ترمیم مصنف کی اجازت کے بغیر کرنے کی مناہی ہے۔









# گرو ۔ وندنا

"اوم شری سَدُگُرُودِیو بهگوان کی جئے

جَنَّے سَدُكُروديوم، پَرُمَا نَنُدم، آمَرُ شَريرمُ آوِيكارى نِرِكُرُ نِرُمُلُمُ دَهِرِي استهوالَمُ ، كَاثَنُ شُولَمُ بِهَوْبِهارِي صورت نِجُ سُوهَمُ ، كَلِمَلُ كهوهمُ ، جَنَمَنُ موهن چهوى بهارى آمراپور واسی ، سب سکهراشی ، سدا ایک رس نرویکاری آنوبهو گمبهیرا، متے کے دِهیرَا، اَلکه فقیرَا آوتاری يوگى ادهيستها، تركال درشتا، كيول پد آنندكارى چترکُوتهی آیو، آدویت لکهایُو، آنوسُویا آسَنُ مَاری شری پرم هنس سوامی، آنتریامی ، هیں بَرُنَامی سنساری هَنُسَنُ هِ كُارِي جِكَ ، پِگُودَهارِي، كُروَ پَرُهَارِي اُپُكارِي سَتُه پَنُته چلایو بهَرَمُ مِتَایو رُوُپ لکهایو کَرُتاری یه شِشّی هے تیرو ، کَرَتُ نِیهُ وُرُو،مُوپَرُ هِروپَرُن دَهارِی ہے سدگرو----- بھاری





में मोक्षार्थ जगत् हिताय है , زى سواى پر مانند جى مهاراج (پرمنس جى) تاریخ پیدائش:شهر سمبت وکرم ۱۹۲۹(۱۹۱۱) مهاپریان جیکسٹی شکل ۲۰۲۷ (۲۰۲۳(۱۹۱۹) پرم ہنس آشرم انسوئیا (چتر کوٹ)







## گیتاتمام انسانو**ں کی** دینی شریعت ہے! - ولی دیویاس

شری کرش کے دور کے ولی ویدویاس سے پہلے کوئی بھی شریعت کتاب کی شکل میں دستیاب نہیں تھی ۔شنیدہ علم حاصل کرنے کی اس رسم کو توڑتے ہوئے انہوں نے چاروید، برہم سز، مہابھارت، بھا گوت اور گیتا جیسی کتابوں میں پہلے سے اندوختہ پس انداز مادی اور روحانی علم کے ذخیرہ کی تدوین کر آخر میں خود ہی فيصله ديا كه '' सर्वो पनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन ا پنیشد وں کی تمثیل گایوں کے دودھ کوشری کرش نے دوہا)سارے ویدوں کی جان ا پنشدوں کا بھی جو ہرہے گیتا، جسے گو یال شری کرش نے دوہااور بے قرار ذی روح کوروح مطلق کے دیداراور دسلیہ کی حالت سے دائمی سکون کے مقام تک پہنچایا۔اس عظیم انسان نے اپنی تصنیف میں سے گیتا کوشر بعت کا نام دیتے ہوئے حمد وستائش کی اور کہا''गीता सुगीता कर्तव्या '' گیتا ا چھی طرح مطالعہ (غور وفکر کر کے ) دل ہے قبول کرنے کے قابل ہے۔جو بندہ پرورشری كرشن كى پاك زبان سے فكا موا كلام ہے، چردوسرى شريعتول كوفرا ہم كرنے كى كياضرورت

> گِتا کا مغز تخن اِس شلوک سے طاہر ہوتا ہے کہ۔ एंक शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवकी पुत्र एव । एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येका तस्य देवस्य सेवा ।

یعنی،ایک ہی شریعت ہے جود یو کی کے پسر بندہ پرورشری کرش نے اپنی پاک زبان سے گایا۔ گیتاایک ہی قابل حصول دیوتا ہے،اس گیتا میں جس سچائی کا اظہار کیا وہ ہے روح۔سوا روح کے پچھ بھی دائی نہیں ہے۔اس گیتا میں اس عظیم جوگ کے مالک نے کس کا ورد کرنے کے لئے کہا؟ اوم ارجن!' اوم کا فانی روح مطلق کا نام ہے۔اس کا ورد کراورتصور میرار کھ۔ایک ہی عمل ہے۔گتامیں بیان کیا گیااعلی دیوتا،ایک روح مطلق کی خدمت ۔انہیں عقیدت کے ساتھ اسے دل میں قبول کر۔ ابندا شروع ہے، گیتا آپ کی شریعت رہی ہے۔

بندہ پرورشری کرش کے ہزاروں سال بعد جن عظیم انسانوں نے ایک معبود کوئی بتایا۔
گیٹا کے بی بیغام کو پہنچانے والے ہیں ، معبود سے بی دنیاوی ، ماورائی سکون کی خواہش ، خوف خدا گرفت ہو گیٹا کے بیاں تک کو سی عظیم انسانوں نے بتایا ، لیکن خدائی ریاضت ، خدا تک کی دوری طور پرسلسلہ وار محفوظ ہے۔ ویکھے فیرانی کھی گیتا میں بی پورے طور پرسلسلہ وار محفوظ ہے۔ ویکھے فیرانی مقارتھ گیتا ہیں بیا ایسان میں بیان میں معبود سے دو کھی میں بیان میں بی

يَّتَا عِنَّا مَا مَا مَعَ وَمَكُونَ وَمَا مِنَ وَمَكُونَ وَمَا مِنَ عَلَيْنَ لِيدًا قَالَى بِنَامَ اعلى مقام بهى ويق إلى مقام (विश्व गीरव) خطاب كو عاصل المستعاصل المرفية على المرفية على المرفية ا

اوب المرونيا ميں مجل جگه گيتا كى قدرومزات ہے، پھڑ بھى بيكى قد ہب يا فرقد كا اوب مجل بين كى قد ہب يا فرقد كا اوب مجل بن كى ، كيول كرفرق سى نه كى قد كى خيال سے جكڑ ہے ہيں ۔ بھارت ميں ظاہر ہو كى گيتاد نيا كى عقليت كى الانت ہے۔ گيتا تصوف كے ملك بھارت كى روحاتى امانت ہے۔

میں میں المقالات تو می اثر ایعت کی اُلو فیق عطا کراو کی نے فرقہ پرستی اور لڑائی جھڑے کے رواج سے پریشان دنیا کے تمام انسانوں کوامن وسکون دینے کی کوشش کریں۔

اوم '



### धर्म सिद्धान्त - एक

(۱) مجمى پروردگارى مخلوق\_

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।।१५॥७

(۲)انسانی جسم کی حقیقت۔

किं पुनर्जा हाणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा।
अनित्यमसुखं लोकिममं प्राप्य भजस्व माम् ।।६।३३

سکھ سے عاری کھا تی کی کیاب انسانی جسم کو حاصل کرمیری یا دکر لیخی میری یا دکا حق
انسانی جسم قبول کرنے والے کو ہے۔
(۳) انسان کی صرف دو ذاتیں۔

ह्वी भूतसर्गी लोके ऽस्मिन् दैव आसुर एव च।
दैवो विस्तरशःप्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रृणु।।१६।६
انبان صرف دوطرح کے ہیں دیوٹا اور شیطان جس کے دل میں روحانی دولت
(दैवी सम्पित्त) کام کرتی ہے، وہ دیوٹا ہے اور جس کے دل میں دنیاوی دولت
(आसुरी सम्पित्त) کام کرتی ہے، وہ شیطان تیسری کوئی ذات کا کنات میں نہیں ہے۔

(4) جرمرادخدات الحصول-

त्रै विद्या मां सो मपाः पूतपापा यज्ञै रिष्टृवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोक-मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ।। ६।२० جھے یاد کرلوگ جنت تک کی خواہش کرتے ہیں ، میں انہیں عطا کرتا ہوں ۔مطلب سے گرمب کچھ داحد خداسے مہل الحصول ہے۔ (۵) خدائی قربت سے گنا ہوں کا خاتمہ

अपि चेदिस पापे भ्यः सर्वे भ्यः पापकृत्तमः।
सर्वे ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यासि।।४।३६
سارے گناه کارول سے زیادہ گناه کرنے والا بھی علم کی شتی سے بلاشبہ پار ہوجائے گا،
(ज्ञान)

अध्यातमज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्धा दर्श नम्
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो उन्यथा।।११३।११

८०७ - अध्यातम् अध्यातम् व्यक्ते उन्यथा।।११३।११

८०७ - अध्यातम् अध्यातम्यस्य स्यातम् स्यातम् अध्यातम् अध्यातम् स्यातम् स्यातम् अध्यातम् अध्यातम् अध्यातम् स्यातमस्य स्यातसस्य स्यातसस्य स्यातसस्य स्यातसस्य स्यातसस्य स्यातसस्य स्यातसस्य स्यातसस्य स्यातसस्य स्यातसससस

अपि चेत्सुंदुराचारो भाजते मामनन्यशाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यसितो हि सः।। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मैं भक्तः प्रणश्यति।।६।३०-३१

یے حدید کر دارانسان بھی میری یا دکر نے جلد بی دیندار ہوجا تا ہے اور ہمیشہ قائم ودائم رہے والے فیقی سکون کو حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا دیندارانسان وہ ہے جو واحد خدا کے لئے وقف

(٨)راوخداش في كاانقل م (नाम) نيس

ने हाभिक् मनाशो ऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।।२।४० اس خودشناسی کے مل کا تھوڑ ا برتا کہ بھی آ واگون کے بے صدخوف سے نجات ولانے ईशवरः सर्वभूतानां हृदेशे ऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि मायया।। १८।६१ خدا بھی دنیاوی جانداروں کے دل میں قیام کرتا ہے۔

तमेव शरणां गच्छ सर्वभावेन भारत।
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यिस शाश्वतम् । ।१८।६२

بوری عقیدت کے ساتھ اس واحد خداکی پناہ میں جا،جس کے فضل سے تو اعلیٰ سکون، دائی اعلیٰ مقام کو حاصل کرے گا۔

(यज्ञ) گِ (۱۰)

सर्वाणीन्द्र यकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुस्वति ज्ञानदीपिते।।४।२७

गार् क्रिक्टी क्रिक्टि के के क्रिक्टि क्रिक्टिक्टिक्टि क्रिक

अपाने जुहवति प्राणं प्राणे ऽपानं तथापरे। प्राणापानगती रूद्धवा प्राणायामपरायणाः।।४।२६

بہت سے جوگی نفس آ مد (श्वास) کا نفسِ خارج (प्रश्वास) میں ہون کرتے ہیں اور بہت سے نفس خارج کا نفس آ مد میں اس سے آگے کی حالت ہونے پر دوسر نے نفس کی حرکت کو قابو میں کر کے حبسِ دم (प्राणायाम) کی طرف مائل ہوجاتے ہیں ۔اس طرح ریاضت جوگ قابو میں کر کے حبسِ دم (योग साधना) کے خصوص طریقہ کا نام یگ ہے۔ اس یگ کو کمی شکل دینا تمل ہے۔ (۱۱) یک کرنے کا حق

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्राह्म सनातनम् नायं लोको ऽस्त्ययज्ञस्य कुतो ऽन्यः कुरुसत्त्म । । ४ । ३ १ یک نہ کرنے والوں کو دوبارہ انسانی جسم بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لیعنی یک کرنے کا حق الن تمام لوگوں کو ہے، جنہیں انسانی جسم نصیب ہوا ہے۔ (۱۲) خدائی دیدار میکن ہے

मकत्या त्वनन्यया शक्य अहमैविविधी उर्जु न ॥ जातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च प्रन्तप ॥ १९ । ५४ لاشريك عقيدت ك ذريع من بديكي ديواركر في أجان ونسبت بناني كاليواركر في أجان ونسبت بناني كالحكم

आश्चर्यवतपश्यति कश्चितेन विश्वित । माश्चर्यवद्वदिति मधीव चान्यः। आश्चर्यवच्चै नमन्यः श्रृणोति

श्रुत्वाप्येनं वेव नः चैव कश्चित्।।२।२६ اس لافانی رور کوکوئی شادی جرت انگیز نظر سے دیکھتا ہے جن پیدیسی دیدار ہے۔ (۱۳۱) روح بی تن ہے، ابدی ہے

अच्छे हो ऽयमदाहयो ऽयमक्ते हो ऽशोध्य एव च।

नित्यः सर्वगतः स्थागुरवलोऽयं सनातनः वाहि है ।।।३४

روح (अात्मा) تي ہے۔ روح اي الجي ہے۔

(१०) خالق (विद्याता) اورائل کے ذرید تحلیق کی گیا کات قانی ہے

आब सभी वनाल्ली काः पुनरावितिनी उर्जु ने।

मामुपेत्य तु कोम्तेया पुनर्जन्म न विधतेः।।। ६ 19६ خالق (ब्रह्मा) اوراس معرفی کی کی کارت موایدتا اور شیطان و کھوں کا مخز ن اور چنرروز و و کانی مل \_

(विव-पूजा) د يوتاكي مبادت (विव-पूजा)

का में स्ती स्ती हैं तज्ञानाः ए पद्यान्ते ऽन्य दे व ताः । तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ।। ७ २० خواہشات سے جن کی عقل محصور ہے ، ایسے کم عقل انسان ہی معبود کے علاوہ دیگر دیوتا وُں کی عبادت کرتے ہیں۔

ये उप्यन्यदे वता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः।

ते ऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ।। ६।२३

د يوتا وَل كي عبادت كرنے والا ميرى بى عبادت كرتا ہے ليكن يرعبادت غير مناسب
طريقوں كى حامل ہے، لہذاختم ہوجاتى ہے۔

कर्षा यन्तः शरीरस्थां धूतगाममचेतसः।
मां चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान्।।१७।६
مالح عقيد تمند ديوتا وَل كى عبادت كرتے ہيں،كين ايسے پرستاروں كو بھى توشيطان جان۔
(अधम) بدذات (अधम)

तानहं द्विषतः क्रुरान्सं सारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु।।१६/१६ جو یگ کے مقررہ طریقہ کور ک کرخیالی طریقوں سے یک کرتے ہیں، وہی ظالم گنہگار

اورانسانوں میں بدذات ہیں۔ (۱۷) مقررہ طریقہ کیاہے

आं मित्ये काक्षारं ब ह्य व्याहरन्मामनु स्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गितम् । ادر ۱۹३

'اوم' جولا فانی خالق کل (ब्रह्म) کا تعارف کننده ہے۔ اس کا وظیفہ اور جھوا یک قادر مطلق
کی یاد مصرعظیم انسان کی تگہبانی میں تصور (ध्यान)

(शास्त्र) شریعت (शास्त्र)

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघा एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतयश्च भारत।। १५।२० شریعت گیتاہے۔ तस्माच्छासत्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यस्थिती। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि।।१६ ।२४ فرض اور نافرض کے تعین میں شریعت ہی شوت ہے، لہذا کے مقررہ طریقہ سے

عمل کریں۔ ``

(धर्म) ে (।৪)

सर्व धर्मान्परित्यच्य मामेकं शरणं व्रज 119 । १६६
د نی تبدیلی کویژک کرمحض ایک میری پناه میں ہوجا لیعنی واحد خدا کے متعلق بطور کلی
سیردگی ہی دین کی بنیا دہے۔ اس خدا کو حاصل کرنے کے مقررہ طریقہ کا عمل ہی دین گی بنیا دہے۔ اس خدا کو حاصل کرنے ہے۔ مقررہ طریقہ کا عمل ہی دیندار ہوجا تا ہے۔ (باب - سیلوک - ۱۳۰۰) اور جو اسکا عمل کرتا ہے۔ وہ بے حد گنهگار بھی جلد ہی دیندار ہوجا تا ہے۔ (باب ۹ بشلوک - ۳۰)۔

(۱۰۰) دين كوماصل كهاب عيرين؟

ब हाणो हि प तिष्ठी हममृतस्याद्ययस्य च।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च । १४ ।३७

ال القانى خداكى ،خالدى ، دائى دين كى اورمسلسل سالم يك رنگ مسرت كى بيس بى ياه مول الينى خداك ، خالدى بناه كاه ب

نوع : = وناا كامار عداب كاحقيق چشمر (सत्य धारा) كيتاكي عي اشاعت

## زمانۂ قدیم سے آج ت*ك کے* مفکرین کے ذریعه دیئے گئے حقیقت اندوز سلسله وار پیغام

(شری پرم ہنس آشرم جگتا نند ، گرام و پوسٹ ۔ برین کچھوا ، ضلع مرزاپور الرّ پردیش) میں اپنی رہائش کے وقت میں سوامی شری اڑ گڑا نند جی نے دروازہ کے پاس اس عبارت کو گنگادشہرہ سن سامواء کے پاک موقع پر بورڈ پرنقش کروایا)
'اوم'

## ربير عالم بهارت

• کا نئات کی از لی شریعت (गीता ४/१) (गीता ४/१): بھگوان شری کرش نے کہا کہ اس ہمیشہ قایم رہنے والے بوگ و میں نے ابتدا میں '' آ فاب'' سے کہا۔'' آ فاب' نے اپندا میں '' آ فاب' سے کہا، جس کے مطابق ایک خدا ہی حق ہے، بزرگتر میں حقیقت ہے، ذر سے در سے میں جلوہ گر ہے۔ بوگ سادھنا (عبادت) کے ذریعہ وہ خدا دیدار کمس اور داخلہ کے لیے فرز سے میں جلوہ گر ہے۔ بوگ سادھنا (عبادت) کے ذریعہ وہ خدا دیدار کمس اور داخلہ کے لیے ممکن ہے۔ خدا کے ذریعہ بیان کیا گیاوہ از کی علم ویدک رشیوں (قدیم ترین اولیا) سے لیکر مسلسل جیوں کا تیوں جاری وساری ہے۔

•قرون ماضی \_ (ویدک رشی ) نرائن سُکُتَ \_ ذرہ ذرہ میں جلوہ گرخدا ہی حق ہے۔ اس کے جاننے کے علاوہ نجات کا کوئی دوسراطریقے نہیں ہے۔ بھگوان شری رام (تیریتا لا کھوں سال پہلے۔رامائن) واحد روح مطلق کی یاد
 بغیر جوفائدہ چاہتا ہے وہ جاال ہے۔

• بھلوان شری کرش (تقریباً ۲۰۰۵ سال پہلے۔ گیتا) روحِ مطلق ہی حق ہے۔ غور و فکر کی تکیل میں اس ابدی معبود کا حصول ممکن ہے۔ دیوی دیوتا و س کی عبادت جہالت کی دین ہے۔

محضرت موی علید السلام (تقریباً ۲۰۰۰ سال پہلے۔ یہودی دهرم) تم نے خدا معقیدت بٹائی، بت بنایا۔ اس سے خدا ناراض ہے۔ مناجات میں لگ جاؤ۔

\* مهاتما جرِّ تقوستر ( تقریباً \* \* ۲۷ سال پہلے پارسی دهرم ) امرمزدا (خدا ) کی عبادت کے ذرایجددل میں موجود عیوب کوختم کرو، جو تکلیف کا سبب ہیں۔

• مہاور سوامی (تقریباً ۲۷۰۰ سال پہلے جین گرنتھ) روح ہی حق ہے ۔ سخت ریاضت سے ای جنم میں جانا جا سکتا ہے۔

क्ष्मिरिनिब्बान सुत्त سال پہلے महापरिनिब्बान सुत्त میں نے اس

لافاني مقام كوهاصل كيام، بهي پهلے ولي حضرات نے حاصل كيا تھا، يهي نجات ہے۔

• حضرت عليه النلام ( تقريباً • • ٢٠ سال پہلے عيسائی دهرم ) خدا التجا ہے۔ حاصل ہوتا ہے۔میری لیخی مرشد کی قربت میں جاؤ ،اس واسطے کہ خدا کے پسر کہلا وکئے۔

• حضرت محققات (تقريباً • ١٠٠٠ اسال بهلے ۔ اسلام دهرم) لا الدالا الله محدرسول الله ۔ وقع مصرت محققات و تقریباً • ١٠٠٠ اسال بهلے ۔ اسلام دهرم) لا الدالا الله محدرسول الله ۔

ذر سے ذریع میں جلوہ گرخدا کے سواکوئی قابل عبادت نہیں ہے۔ محمداللہ کے رسول ہیں۔ سر دی سر

۱۰ دی شکر آ چارید (۱۲۰۰ سال پہلے) دنیا باطل ہے۔ اس میں حق ہے تو صرف الله (مری) اوراس کا نام۔

پرمسنت کبیر (۲۰۰ سال پہلے)
 اردو! رام نام اتی در لبھ، اور ن تے نہیں کام
 آ دی مدھہ اوانتہو ، رامہیہ تے سگرام
 رام سے جنگ کرو، وہی رفاہی ہے۔

राम नाम अति दुर्लम , औरन ते नहीं काम।
आदि मध्य औ अन्तहूँ, रामहिं ते संग्राम।
राम से जंग करो, वही रिफाही है।

٠سدگرونا تک (٥٠٠ سال پہلے ) \_ واُحد خداہی حق ہے لیکن وہ مرشد کی مہر بانی کا

ملدے۔

مسوامی دیا نندسرسوتی (۲۰۰ سال پہلے ) جاوید، ابدی ، لافانی ، واحدروح مطلق کی عبادت کریں ،اس خدا کا خاص نام اوم ہے۔

مسوامی شری پر مانند جی پرم ہنس (۱۹۱۱–۱۹۲۹ء) پروردگار جب مهربانی کرتے ہیں تو وشمن دوست بن جاتا ہے اور مصیبت دولت ہوجاتی ہے۔خداسب جگہ سے دیکھتا ہے۔ 'اوم'

# مترجم کے قلم سے

ولی ویدویاس سے پہلے کوئی بھی شریعت کتاب کی شکل میں دستیاب نہیں تھی۔شنیدہ علم
کی اس روایت کوتو ڑتے ہوئے انہوں نے چاروید، برہم ستر،مہا بھارت، شری مد بھگود گیتا، جیسی
پاک کتابوں میں اندوختہ مادی اور روحانی علم کے ذخیرہ کی تدوین کرآخر میں خود ہی فیصلہ کیا کہ
سارے دیدوں کی جان اور اپنیشد وں کا جو ہر ہے' گیتا' اچھی طرح مطالعہ کرکے دل میں بسانے
کے قابل ہے، جو بندہ پرورشری کرشن کی پاک زبان سے نکلا کلام ہے۔

در حقیقت الگ الگ نظریات سے گیتا پرتمام تفییری کاسی جا چکی ہیں، جب کہ سب کی واحد بنیاد گیتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جوگ کے ما لک شری کرش نے کوئی ایک ہی بات کہی ہوگی ، پھر اختلافات کیوں؟ دراصل مقرر ایک ہی بات کہتا ہے کین سننے والوں میں جہاں تک رسائی ہوتی ہے، وہیں تک پہنچ پاتے ہیں، الہذا اختلافات دماغی فتورہے،

گتاکسی خاص انسان ، ذات ، طبقہ ، موقع محل مذہبی تفریقات یا کسی قدامت پرست فرقہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تمام دنیا کی دائمی دینی کتاب ہے۔ یہ خود میں دینی کتاب ہی نہیں بلکہ دیگر دینی کتاب میں موجود تھا کتی کا پیانہ ہے۔ واحد خدا کے وجود کو بھی قبول کرتے ہیں لیکن اسے حاصل کرنے کا مکمل طریقہ سلسلہ وارصرف گیتا میں ہی موجود ہے جس کی تشریح رزم آشنا ، اہل بصیرت قابل احترام سوامی اڑ گڑ انند مہاراج کی متھارتھ گیتا 'ہے روحانی ترغیب سے مملی طور پر جو کچھانہوں نے گیتا کے بارے میں سوچا سمجھا اور جانا ، اسی کی قلم بند تحریر ہے 'یتھارتھ' گیتا ' بحوگ کے مالک شری کرشن کے گیتا میں بیان کئے گئے مفہوم کی سیح تحقیق پیش کرنے کی بنا پر اس ، جوگ کے مالک شری کرشن کے گیتا میں بیان کئے گئے مفہوم کی سیح تحقیق پیش کرنے کی بنا پر اس ، جوگ کے مالک شری کرشن کے گیتا میں بیان کئے گئے مفہوم کی سیح تحقیق پیش کرنے کی بنا پر اس ، جوگ کے مالک شری کرشن کے گیتا میں بیان کئے گئے مفہوم کی سیح تحقیق پیش کرنے کی بنا پر اس ، جوگ کے مالک شری کرشن کے گیتا میں بیان کئے گئے مفہوم کی سیح تحقیق پیش کرنے کی بنا پر اس کی قائم رکھا ہے ' یہ تھارتھ گیتا ''

اس روح مطلق کے ماورائی کلام کے مطابق جسم ایک لباس ہے جوتغیر پذیر ہے آپ عورت ہوں خواہ مرد، یہ شکل جسم کی ہے، روح کی نہیں عورت ، مردکوئی بھی کیوں نہ ہواسی کی پناہ میں آکراعلیٰ شرف کو حاصل کرتا ہے۔ لہذایا دِالٰہی کاحق عورت مرد دونوں کو یکساں ہے۔ یقینی طور پراگرانسان اس تشریح کا مطالعہ کریگا، اس پڑ مل پیرا ہوگا تو بلا شبہذات پات، فرقہ پرستی اور مذہبی تفریقات سے نجات پاکر صراط متنقیم کی طرف مائل ہواعلیٰ مقام کو حاصل کرےگا۔

' یتھارتھ گیتا' کامختلف چوہیں زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ یتھارتھ گیتا کی شکل میں اس کا ترجمہ اردوزبان میں پیش خدمت ہے جود یونا گری رسم الخط میں بھی شائع ہے۔

کسی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا ایک مشکل طلب کام ہے کیوں کہ ہرزبان کا اپنا مزاج ، اپنی تربیت ، اظہار خیالات کا اپنا طریقہ اور تلفظ کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے سوای جی کی ہرایت کے مطابق تشری کرنے کی ناچیز نے اپنی صلاحیت کے مطابق پوری کوشش کی ہے۔ چوتعرینی الفاظ کو بھی لفظ دینے کی کوشش کی ہے۔ جوگ کے مالک شری کرشن ، مرد کا مل ارجن وغیرہ کے صفاتی ناموں کو جیسا کا تیسا لکھا گیا ہے۔

گیتا کا تصوف کوئی سہل نہیں۔ ترجمہ کرنے میں تمام مشکلیں سامنے آئیں ،گر اعلیٰ بزرگ بے حدمحتر م سوامی جی ہمیشہ اپنے رحم وکرم سے نواز تے رہے ،نظر عطا کرتے رہے جس سے بیکام مکمل ہو سکا۔ جب میں خور نہ تھا رتھ گیتا 'کا مطالعہ کرنے بیٹے اتو گیتا کی وحدا نیت میں میری دلچیسی بڑھتی گئی اور اسکاا حساس ہوا کہ نہ تھا رتھ گیتا ایک ایک عظیم دینی شریعت کی کتاب ہے جو ہرعام وخاص کو واحد خدا میں راغب کرصراط متنقیم کی طرف مائل کرتی ہے۔ قدرت کو مٹاکر، دلول میں محبت پیدا کر، ذات پات فرقہ وارانہ واعلیٰ ادنیٰ کے خیالات کوختم کر انسانیت کا سبت دے، قومی سے جبی کی والی بندی پر بہنچانے میں قادر ہے۔

یتھارتھ گیتااردو کا بیتھے شدہ دوسراایڈیش ہے۔ بہت بہت شکر گزار ہوں میں وحیدالحق امام صاحب ساکن ٹونک راجستھان کا جھوں نے ''یتھارتھ گیتااردؤ' کافاری میں ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ بھارتھ گیتا اردو پرنظر نانی کرتے ہوئے پہلے ایڈیٹن میں رہی خامیوں کو بھی درست کیا اور بڑی محنت کے ساتھ پروف ریڈنگ کا کام بھی انجام دیا۔اس دوسرے ایڈیٹن میں بھی ان کی تمام کوشٹوں کے باوجود خامیوں کا رہ جانا ممکن ہے۔ میں قارئین کرام سے گزارش کرونگا کہ اپنی صلاح اور اصلاح سے نواز نے کی زحمت گوارہ کریں گے تا کہ آنے والے ایڈیٹن میں آخیں بھی درست کیا جا سکے سجدہ شکر اداکر تا ہوں اس پروردگار کا،جس نے میرے اس کام میں اتنی تقویت بخشی۔ جا سکے سجدہ شکر اداکر تا ہوں اس پروردگار کا،جس نے میرے اس کام میں اتنی تقویت بخشی۔ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ جو کچھ بھی جیسا بھی بن پڑا ہے محض ان کی کرم فرمائی ہے درنہ دیل اور ایمان کی باتیں اس عظیم انسان کی باتیں میں ناچیز کہاں لکھ پاتا گیتا کی یہ گیان کی باتیں کی باتیں میں ناچیز کہاں لکھ پاتا گیتا کی یہ گیان کی باتیں کی باتیں کی باتیں کے میں ناچیز کہاں لکھ پاتا گیتا کی یہ گیان کی باتیں کی باتیں

#### فقط

خاکسار: - منیر بخش عالم جـ ۱۳۹ نئ کالونی چرک، سون بهدر، یویی

# ﴿ فهرست مضامین ﴾

| صفحه           | مضمون                      | باب             | اعداد شمار |
|----------------|----------------------------|-----------------|------------|
| 11-1           |                            | ويباچه          |            |
| r*-10          | غم وشبه جوگ                | پېلاباب         | 1          |
| 10-M           | عملي تجس                   | دوسراباب .      | ٠ ٢        |
| <b>YA-</b> 011 | ترغيب اختثآم عدو           | تيسراباب        | ٣          |
| 164-114        | عملی جوگ کی تشریح          | چوتھا ہاب       | ۴          |
| 141-162        | صارف يگربالارباب           | پانچوال باب     | 8          |
| 191-179        | <i>چوگِ ر</i> ياضت         | چھٹاباب         | 7          |
| r+4-19r        | عامكمل                     | ساتوال باب      | 4          |
| YYZ-Y+Z        | علم لا فا فى اله           | آٹھواں ہاب      | ۸          |
| 10+-11A        | بيداري شهنشا وعلوم         | نوال باب        | 9          |
| 149-101        | بيان شان وشوكت             | وسوال بأب       | 1+         |
| 192-12+        | د بدار مظاہر کا سنات جوگ   | گیار ہواں ہاب   | 11         |
| r+A-19A        | علم عقيدت                  | بار موال باب    | Ir         |
| mrm-m+9        | میدان عالم میدان باب جزجوگ | تير موال باب    | 11"        |
| mr0-mr7        | تقسيم صفات جوگ             | چود ہواں باب    | lh:        |
| mr9-mm4        | مردِق آگاه جوگ             | پندر موال باب   | 10         |
| r4+-r0+        | صفات بزدال واهرمن جوگ      | سولہواں باب     | או         |
| r20-r41        | عقیدت اوم تت ست باب جزجوگ  | ستر ہواں ہاب    | 14         |
| MI-124         | علم ترک ارادی جوگ          | الخفار موال باب | 1/         |
| אוא-שאא        | اختأم                      |                 | 19         |





در حقیقت گیتا کی شرح کھنے کی اب کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس پرسیلاول تشریحات کھی جا بچی ہیں، جن میں تمام تو صرف سنسکرت میں بی ہیں۔ گیتا کولیکر بچاسول خیالات ہیں، جبکہ سب کی بنیاد واحد گیتا ہے۔ جوگ کے ما لک شری کرش نے ایک بات کہی ہوگی، پھر بیا ختالافات کیوں؟ در حقیقت مقررایک بی بات کہتا ہے، لیکن سننے والے اگر دس بیٹے ہوں، تو دس طرح کے مفہوم ان کی سمجھ میں آتے ہیں۔ انسان کی عقل پر ملکات خدموم ہوں، تو دس طرح کے مفہوم ان کی سمجھ میں آتے ہیں۔ انسان کی عقل پر ملکات خدموم بات کی سمجھ میں آتے ہیں۔ انسان کی عقل پر ملکات خدموم بات کی سمجھ میں آتے ہیں۔ انسان کی عقل پر ملکات خدموم بات کی سمجھ میں آتے ہیں۔ انسان کی عقل پر ملکات خدموم بات کی سمجھ میں آتے ہیں۔ انسان کی عقل ہوں اور حیاس سے آگے وہ سمجھ نہیں یا تا لیندااختلافات تدرتی ہیں۔

مختلف خیالات سے اور بھی بھی ایک ہی اصول کو الگ ۔ الگ دور اور زبانوں میں

اظهار کرنے سے عام انسان شک وشبہ میں برجا تاہے۔

تمام تشریحوں کے نیج وہ حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے، لیکن خالص معنی والی ایک کتاب ہزاروں تشریحوں کے نیج رکھ دی جائے ، تو ان میں سے پہچا ننامشکل ہوجا تا ہے کہ حقیقی کون ہے؟ موجودہ دور میں گیتا کی بہت ہی تشریحسیں ہوگئی ہیں۔ بھی اپنی اپنی بچائی کا اعلان کرتی ہیں، لیکن گیتا کے حقیقت کا مشاہدہ بھی کیا گیتا کے حقیقت کا مشاہدہ بھی کی کیا گیتا کے حقیقت کا مشاہدہ بھی کیا گیتا کی جان کیا گیتا کی کیا گیتا کے حقیقت کا مشاہدہ بھی کیا گیتا کی کیا گیتا کیا گیتا کیا گیتا کے حقیقت کا مشاہدہ بھی کیا گیتا کیا گیتا کیا گیتا کی کیا گیتا کی کیا گیتا کیا گیتا کیا گیتا کیا گیتا کی کیا گیتا کیا گیتا گیتا کیا گیتا گیتا کیا گیتا گیتا کیا گیتا

شری کرش کی خواہش کو گنشیں نہ کر پانے کی بنیادی وجہ ہے وہ ایک جوگی تھے۔شری کرش اسطے کی بات کرتے ہیں، دھیرے دھیرے ان کے تقشِ قدم پر چلنے والا ،اس سطح پر کھڑا ہونے والا کوئی عظیم انسان ہی لفظ بہ لفظ بنا سکے گا کہ شری کرش نے جس وقت گیتا کی تھیجت دی تھی ،اس

وقت ان کے دلی احساسات کیا ہے؟ دلی احساسات کے سارے خیالات کا اظہار نہیں کیا جا
سکتا۔ پھوتوبیان میں آپاتے ہیں پھاداسے ظاہر ہوتے ہیں اور باقی خالص عملی ہیں۔ جے کوئی
راہر وچل کر بی جان سکتا ہے۔ جس مقام پرشری کرشن فائز ہے، دھیرے دھیرے چل کر اس
مقام کو حاصل کرنے والاعظیم انسان ہی جانتا ہے کہ گیتا کیا کہتی ہے؟ وہ گیتا کے سطور ہی نہیں
دہراتا بلکہ ان کے مفہومات کا بھی اظہار کر دیتا ہے، کیونکہ جو منظر شری کرشن کے سامنے تھا، وہی
ال موجودہ عظیم انسان کے سامنے بھی ہے۔ لہذا وہ دیکھا ہے، دکھا دیگا۔ آپ میں جگا بھی دیگا،
ال موجودہ عظیم انسان کے سامنے بھی ہے۔ لہذا وہ دیکھا ہے، دکھا دیگا۔ آپ میں جگا بھی دیگا،
ال موجودہ عظیم انسان کے سامنے بھی ہے۔ لہذا وہ دیکھا ہے، دکھا دیگا۔ آپ میں جگا بھی دیگا،

گتاسلیس منظرت میں ہے۔ اگرالفاظ کے اجزائے تربیمی کی طرف خیال کریں تو گیتا کازیادہ ترحصہ آپ بطور خوردانشیں کر سکیس کے لیکن آپ جیسے کا تیسا مفہوم نمیں لیتے بطور مثال شرک گرش نے صاف صاف کہا۔ یک کاظریق کارٹی عمل ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ بھتی کرنا عمل ہے۔ یک کے مطلب کوصاف کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یگ میں بہت سے جوگ حضرات جان (प्राण) کی ریاح (अपान) میں سپر دگی (हवन) کرتے ہیں، بہت سے ریاح کی جان میں سپر دگی کرتے ہیں، بہت سے ریاح کی جان میں سپر دگی کرتے ہیں بہت سے جوگی جان ۔ ریاح دونوں کوروک کرجس دم میں لگ جاتے ہیں۔ بہت سے جوگی حضرات حواس کی تمام خصائل کواحتیاط کے آگ میں سپر دکرتے ہیں۔ اس طرح تنفس کی فکر، یک، ہے من کے ساتھ حواس کا احتیاط یک ہے۔ شریعت کے مصنف نے خود یک کو بتایا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ وشنو (पवंदगार) کے واسطے سوا ہا بولنا، آگ میں جو، تِل گھی کو سپر دکرنا یک ہے۔ جوگ کے مالک نے ایسا ایک لفظ بھی نہیں کہا۔

کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھ نہیں پاتے؟ بال کی کھال نکال کررٹے پر بھی کیوں طرز تقریب کی ایپ کے ہاتھ گئی ہے؟ آپ اپنے کو حقیق علم سے مُر ابی کیوں پاتے ہیں؟ در حقیقت انسان جنم کے بعد دھیرے دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو خاندانی دولت، گھر، دکان، زمین جائیداد، عہدہ، عزت، گائے، بھینس اور مشین، اوزار وغیرہ اسے وراشت میں ملتے ہیں۔ٹھیک اسی طرح اس سے کچھ فدامتیں، رواجیس، عبادت کے طور طریقے بھی وراشت میں مل جاتے ہیں تینتیس کروڑ ویوی دیوتا تو بھارت میں بہت پہلے شار کئے گئے تھے۔ دنیا میں ان کی بے شارشکلیں ہیں۔ پچہ جیسے جیسے بیسے برا ہوتا ہے والدین، بھائی بہن، پاس پڑوس میں ان کی بے شارشکلیں ہیں۔ پچہ جیسے جیسے مروجہ عبادت و کھا ہے۔خاندان میں مروجہ عبادت و کھا ہے۔خاندان میں مروجہ عبادت و کھا ہے۔خاندان میں مروجہ عبادت کے طور طریقے کی مستقل نشان کی چھایا اس کے دماغ پر پڑ جاتی ہے دیوی کی عبادت مروجہ عبادت و کھی کھایا سے دماغ پر پڑ جاتی ہے دیوی کی عبادت رشا ہے کوئی شیوتو کوئی کرشن اور کوئی کچھ نہ پچھ پکڑے، بی رہتا ہے۔ انہیں وہ چھوڑ نہیں سکتا۔

ایے گراہ انسان کو گیتا، جیسی افادی شریعت ال بھی جائے، تو دہ اسے نہیں سمجھ سکتا باپ
دادوں کی دولت کو شاید وہ چھوڑ بھی سکتا ہے ۔ لیکن ان قدامتوں اور ندہبی مسائل کو نہیں
سلجھ اسکتا۔ آباء واجداد کی دولت کو چھوڑ کر آپ ہزاروں میل دور جاسکتے ہیں لیکن دل ود ماغ میں
نقش یہ قدامت پرست خیالات وہاں بھی آپ کا پیچھانہیں چھوڑ تے آپ سرقلم کر کے تو الگ رکھ
نہیں سکتے ۔ لہٰذا آپ حقیقی شریعت کو بھی انہیں قدامتوں، رسم ۔ رواجوں، مسلمات اور عبادت

کے طور طریقوں کے مطابق ڈھال کر دیکھنا جاہتے ہیں اگران کے مطابق بات بنتی ہے ، بات چیت کاسلسلہ بنتا ہے، تو آپ اسے سی مانتے ہیں اور نہیں بنتا ہے، تو غلط مانتے ہیں اس لئے آپ گیتا کاراز نہیں سمجھ پاتے۔ گیتا کاراز،راز ہی بنکررہ جاتا ہے اِس کے حقیقی جانکار عابدیا مرشد کائل ہیں وہ ہی بنا کتے ہیں کہ گیتا کیا کہتی ہے سبنہیں جان سکتے سب کے لئے آسان طریقہ یم ہے کہاہے کی عظیم انسان کی قربت میں مجھیں،جس کے لئے شری کرش نے زور دیا ہے۔ گیتاکسی مخصوص انسان ، ذات ،طبقه ، فرقه ، دوریاکسی قدامتی فرقه کی کتاب نہیں ہے بلکہ بیساری دنیا کی ہردور کی کتاب شریعت ہے۔ نیہ ہر ملک ہر ذات اور ہرسطے کے ہرعورت مرد کے لئے سب کے لئے ہے۔ صرف دوسروں سے سکر یاکسی سے متاثر ہوکرانسان کواپیا فیصلہ ہیں كرناچاہ عجم كاا رسيد هاس ك خود كو ديرير تا مويہلے سے جلى آر بى ضد كے خيال سے آزاد موکر سیائی کی تحقیق کرنے والوں کے لئے پیمارفوں سے تعلق رکھنے والی کتاب روشنی کی مینارہے۔ ہندوؤں کا اسرارہے کہ وید ہی شوت ہے۔ وید کامعنی ہے علم قادر مطلق کی جا نکاری \_روح مطلق ننسكرت ميں ہےنه سكيتاؤں (ويدسے تعلق ركھنے والے مجموعے) ميں \_ كتابيں تو محض اس کے لئے اشاریہ ہیں۔وہ در حقیقت دل میں بیدار ہوتا ہے۔

وشوامر فکر میں ڈوبہ ہوئے تھان کی عقیدت دیکھ کر (دیوتا) تشریف لائے اور بولے۔ آئے سے تم عارف ہو۔ وشوامر کواطمینان نہیں ہوا غور وفکر میں ڈوبر ہے۔ پچھ وقت کے بعد دیوتا وَں کے ساتھ دیوتا پھر آئے اور بولے،'' آئے سے تم شاہی عارف (राजिष) ہو' کی بعد دیوتا وَں کے ساتھ دیوتا پھر آئے اور بولے،'' آئے سے تم شاہی عارف (राजिष) ہو کے بعد دیوتا وَں کے ساتھ پھر کیکن وشوامر کا مقصد طان ہیں ہوا۔ وہ لگا تارفکر میں ڈوبر ہے بر ہماروحانی دولتوں کے ساتھ پھر آئے اور بتایا کی آئے سے آپ ولی (सहिषि) ہوئے وشوامر نے کہا'' نہیں مجھے نفس کش بر ہمن عارف (जितेन्दिस ब्रह्मिष) ہوئے وشوامر پھر میان کے دماغ سے ریاضت کی جا' ایکی تم نفس کش نہیں ہو۔ وشوامر پھر ریاضت میں لگ گئے ،ان کے دماغ سے ریاضت کا جلال نکلنے لگا، تب دیوتا وَں نے بر ہماسے ریاضت میں لگ گئے ،ان کے دماغ سے ریاضت کا جلال نکلنے لگا، تب دیوتا وَں نے بر ہماسے گزارش کی۔ بر ہماتی طرح وشوامر سے بولے ،ابتم بر ہمن عارف (ब्रह्मिष) ہو۔' وشوامر

نے کہا کہ،اگر میں برہمن عارف ہوں تو وید جھے قبول کریں۔ویدوشوا متر کے دل میں اتر آئے جوعضر ظاہر نہیں تھا، ظاہر ہو گیا یہی وید ہے، نہ کہ کتاب۔ جہاں وشوا متر رہتے تھے، وہاں ویدر ہتا تھا۔

یمی شری کرش بھی کہتے ہیں کہ دنیالا فانی پیپل کا درخت ہے، اوپر قادر مطلق جس کی جڑ اور نینچ تمام قدرتی تخلیقات شاخیں ہیں۔ جواس قدرت کا خاتمہ کر کے روح مطلق کو جان لیتا ہے، وہ ویدوں کا عالم ہوں۔ لہذا قدرت کے اشاعت اور اختیام کے ماتھ روح مطلق کے احساس کا نام ویڈ ہے یہ احساس خدا کی دین ہے لہذا وید انسان کی پہنے کے باہر کہا جا تا ہے۔ عظیم انسان انسانی دائر ہُ حد کے باہر ہوتا ہے، اس کے وسیلہ سے روح مطلق ہی بولتا ہے ۔ وہ روح مطلق کے مبلغ (ٹرانسمیٹر) ہوجاتے ہیں۔ صرف الفاظ کے علم کی بنیاد پر ان کے الفاظ میں پوشیدہ حقیقت کو پرکھا نہیں جا سکتا۔ انہیں وہی جان پاتا ہے، جس کی بنیاد پر ان کے الفاظ میں پوشیدہ حقیقت کو پرکھا نہیں جا سکتا۔ انہیں وہی جان پاتا ہے، جس کی بنیاد پر ان کے الفاظ میں پوشیدہ حقیقت کو پرکھا نہیں جا سکتا۔ انہیں وہی جان پاتا ہے، جس کی بنیاد پر ان کے الفاظ میں بوشیدہ حقیقت کو پرکھا نہیں جا سکتا۔ انہیں وہی جان پا تا ہے، جس کی بنیاد پر ان کے الفاظ میں بوشیدہ حقیقت کو پرکھا نہیں جا سکتا۔ انہیں وہی جان پا ہو، جس کا انسان (تکتر) الدمیں جذب ہو چکا ہو۔

در حقیقت و بدانسانوں کی بہنچ کے باہر ہے لیکن بولنے والے چند عظیم انسان ہی تھے۔
انہیں کے کلام کی مدوین ویڈ کہلاتا ہے۔لیکن جب شریعت تحریر میں آجاتی ہے تب معاشر تی
نظام کے اصول بھی اس کے ساتھ قلم بند کر دیئے جاتے ہیں۔عظیم انسان کے نام پرعوام ان کا
بھی اتباع کرنے لگتے ہیں، گو کہ دین سے ان کا دور کا بھی واسط نہیں رہتا۔ جدید دور میں وزیروں
کے آگے بیچے گھوم کرعام رہنما بھی حکام سے اپنا کام کرالیتے ہیں جبکہ وزیر ایسے رہنما وں کو
جانے بھی نہیں۔اسی طرح معاشرتی انتظام کرنے والے عظیم انسان کی اوٹ میں جینے کھانے کا
انتظام بھی کتابوں میں قلم بند کردیتے ہیں۔ان کا معاشرتی استعال جزوتی ہوتا ہے۔ویدوں کے
متعلق بھی یہی ہے۔ان کی قدیمی سے ائی اپنشدوں میں منتخب ہے انہیں اپنشدوں کا مغرسخن جوگ

رس کے سمندرسے بیدا ہوا، اپنشدوں کے نوشاب کامکمل جو ہرہے۔

اسی طرح ہرایک عظیم انسان ، جوعضراعلی کو حاصل کر لیتا ہے ، خود میں کتاب شریعت ہے۔ اس کے کلام کا مجموعہ دنیا میں کہیں بھی ہو، شریعت کہلاتی ہے۔ لیکن چند مذاہب کے ماننے والوں کا کہنا ہے ہے کہ '' جتنا قرآن پاک میں کھا ہے اتنا ہی حق ہے ابقر آن نہیں نازل ہوگا۔'' دعیسی سے کہ نیمین کئے بغیر جنت نہیں مل سکتی وہ خدا کا اکلوتا بیٹا تھا، اب ایساعظیم انسان نہیں ہوسکتا ''یان کی قدامتی سوچ ہے اگراسی عضر کو ظاہر کر لیا جائے ، تو وہی بات پھر ہوگی۔ ''یان کی قدامتی سوچ ہے اگراسی عضر کو ظاہر کر لیا جائے ، تو وہی بات پھر ہوگ۔

' گیتا'عالمگیر ہے۔ دین کے نام پر مروجہ دنیا کی تمام شریعتوں میں گیتا کا مقام بے مثال ہے بیخود میں کتاب شریعت ہی نہیں بلکہ دیگر مذہبی کتابوں میں پوشیدہ سیائی کا پیانہ بھی ہے گیتا وہ کسوئی ہے جس پر ہرایک مذہبی کتاب میں دُھندلا سے اجا گر ہواٹھتا ہے۔ایک دوسرے کے مخالف بیانات کاحل نکل آتا ہے ہرایک مذہبی کتاب میں دنیا میں جینے کھانے کافن اور مذہبی روش کے طور طریقوں کی افراط ہے۔ زندگی کودکش بنانے کے لئے انہیں کرنے اور نہ کرنے کے دلچسپ کیکن خوفناک بیانات سے مذہبی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ مذہبی طور طریقوں کی اسی روش کو عوام دین سجھنے لگتے ہیں زندگی گزارنے کے فن کے لئے تیارشدہ عبادت کے اصولوں میں دورِ زمانداور حالات کے مطابق بدلا وُقدرتی ہے مذہب کے نام پرساج میں جھگڑ ہے کی واحدوجہ یہی ہے۔ گیتا 'ان لمحاتی انتظامات سے اوپر اٹھکر روحانی شکیل میں قائم کرنے کاعملی غور وفکر ہے۔ جس کاایک بھی شلوک مادی زندگی بسر کرنے کے لئے نہیں ہے۔اس کا ہرایک شلوک آپ سے باطنی جنگ عبادت کی مانگ کرتا ہے۔ غیر متند مختلف ندہبی کتابوں کی طرح یہ آپ کو جنت یا دوزخ کی مشکش میں پھنسا کرنہیں چھوڑتی ، بلکہ اس دائمیت کا حصول کراتی ہے۔جس کے پیچھے زندگی اورموت کی قیرنبیں رہ جاتی ۔اٹھ کرروحانی تنکیل میں قائم کرنے کاعملی غور وفکر ہے، جس کا ایک بھی شلوک مادی زندگی بسر کرنے کے لئے نہیں ہے۔اس کا ہرایک شلوک آپ سے باطنی جنگ ٔ عبادت کی مانگ کرتا ہے۔غیر متند مختلف مذہبی کتابوں کی طرح بیآپ کو جنت یا دوزخ

کی تشکش میں پھنسا کرنہیں چھوڑتی ، بلکہ اُس دائمیت کا حصول کراتی ہے، جس کے بیچھے زندگی اور موت کی قیرنہیں رہ جاتی \_

ہرایک عظیم انسان کا اپنا انداز اور پچھاپنے خاص الفاظ ہوتے ہیں۔ جوگ کے مالک شری کرش نے بھی گیتا میں جمل گیے ہنسل، ابن الغیب، جنگ میدان علم وغیرہ الفاظ پر بار بار زور دیا ہے۔ ان الفاظ کا اپنا مفہوم ہے اور ان کے دہرائے جانے میں ان کی اپنی خوبصورتی ہے۔ ہندی ترجمہ میں ان الفاظ کو اسی مفہوم میں لیا گیا ہے اور ضروری جگہوں کی تغییر بھی کی گئی ہے۔ گیتا کے دکش مندرجہ ذیل سوالات ہیں، جن کا مفہوم جدید معاشرہ کھوچکا ہے۔ وہ اسطرح ہیں جنہیں آپ منظ رتھ گیتا' میں یا کیں گئے۔

ا: - شرى كرش \_ جوگ كے مالك تھے

۲:-تق\_روح بی حق ہے

· ۳:-ابدی\_روح ابدی ہے،خداابدی ہے۔

भ:-ابدى دين\_(सनातन धर्म)روح مطلق سے ملانے والاطريق عمل ہے-

۵: - جنگ \_روحانی اوردینوی دولتوں کی تصادم جنگ ہے یہ باطن کے دوخصائل ہیں ۔ان کاختم

ہوجاناانجام ہے۔

۲: -میدان جنگ \_ پیانسانی جسم اور من کے ساتھ حواس کا ہجوم میدان جنگ ہے۔

2: علم \_رورِ مطلق کی بدیری جا نکاری علم ہے۔

۸ - جوگ \_ دنیا کے وصل و جرسے عاری غیر مرئی خداسے نسبت بنا لینے کا نام جوگ ہے۔

9: - علمی جوگ \_عبادت ہی عمل ہے \_اپنے پر منحصر ہو کرعمل میں لگ جانا <sup>دعل</sup>می جوگ ہے \_

۱۰:- بغرض عملی جوگ فدار منحصر موکر ،خودسپردگ کے ساتھ عمل میں لگ جانا بے غرض عملی

جوگ ہے۔

ا:-شرى كرش نے كس حق كواجا كركيا؟ شرى كرش نے اسى حق كواجا كركيا، جس كومبصرانسانوں

نے پہلے دیکھ لیا تھا اور متنقبل میں بھی دیکھیں گے۔ ۱۲:- بیگ ر ریاضت کے خاص طریقہ کا نام' بیگ ہے۔ ۱۳:-عمل ۔ بیگ کو عملی شکل دینا ہی جمل ہے۔

۱۵: - نسل عبادت کا ایک بی طریقه، جس کا نام عمل ہے جس کو چار درجات میں بانٹا ہے، وہ ہی چار نسلیں ہیں۔ سیایک بی ریاضت کش کے او نچے درجات ہیں، نہ کہ ذاتیں۔ عارضلیں ہیں۔ بیایک بی ریاضت کش کے او نچے او نچے درجات ہیں، نہ کہ ذاتیں۔ ۱۵: - دوغلہ راو خدامیں بھٹک جانا، ریاضت میں شک وشبہہ کا پیدا ہوجانا دوغلہ ہے۔

۱۷:-انسانی درجات \_باطن کے خصائل کے مطابق انسان دوطرح کے ہوتے ہیں -ایک فرشتوں جیسا، دوسراشیطانوں جیسا یہی انسان کی دوذ اتیں ہیں جن کا تعین خصائل کے مطابق کیاجا تاہے بیخصائل کم دبیش ہوتے رہتے ہیں۔

اے: - فرشتہ - دل کی دنیا میں خدائی نور حاصل کرانے والی صفات کا انبوہ ہے ۔ باہری دیوتا وَل کی عبادت جہالت کی دین ہے ۔

۸:-اوتار-انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ باہر نہیں۔

9:- عظیم الثان دیدار -(विराट दर्शन) جوگی کے دل میں خدا کے ذر بعد عطا کیا گیا احساس ہے ۔ داریاضت کشوں میں خود نظر بن کر کھڑ اہو بھی دیدار ہوتا ہے۔

۲۰: - قابل عبادت اله واحداعلى ترين خدابى ، قابل عبادت ديوتا، ہے واحد على ترين خدابى ، قابل عبادت ديوتا، ہے واحد على كرنے كى جگه دل كى دنيا ہے اس كے حصول كا (مصدر) اسى غير مرئى شكل ميں موجود حصول والے عظيم انسانوں كي ذريع مكن ہے ۔

ابان میں سے جوگ کے مالک شری کرشن کی حقیقی شکل کو بیجھنے کے لئے باب تین تک آپ کومطالعہ کرنا ہوگا اور باب تیرہ تک آپ پوری طرح سیجھنے لکیس کے کہ شری کرشن جو گی تھے۔ باب دوسے بی سچائی صاف صاف سامنے آجائے گی۔ابدی اور حقیقت ایک دوسرے کے تکملہ بیل ، یہ باب دوسے بی ظاہر ہوگا، ویسے یہ سلسلہ پورا ہونے تک چلے گا۔ جنگ کی شکل کیا ہے باب چارتک پہنچتے پہنچتے ظاہر ہونے لگے گی، ویسے باب سولہ تک اِس پرنظر رکھنی چاہئے،میدان جنگ کے لئے باب تیرہ بار ہادیکھیں۔

'علم' باب چارسے ظاہر ہوگا اور باب تیرہ میں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ بدیہی دیدارکا نام'علم' ہے۔'جوگ' باب چھ تک آپ سمجھ سکیں گے، ویسے آخر تک جوگ کے مختلف حصول کی تشریح ہے۔ 'علمی جوگ' باب تین سے چھ تک ظاہر ہوجائے گا۔ آگے دیکھنے کی کوئی خاص ضرور سنہیں ہے۔ بغرض عملی جوگ باب دوسے شروع ہوکر پھیل تک ہے۔' یک کے بارے میں آپ باب تین سے چارتک پڑھیں،صاف حصاف ظاہر ہوجائے گا

گیتا جنگ روزی کا وسلینہیں ، ملکہ زندگی کی جنگ میں دائی فتح کی عملی تربیت ہے للہذا کتاب جنگ ہے ، جو حقیقی کا میا بی دلاتی ہے ،لیمن گیتا میں بیان کی گئی جنگ ،تلوار ، کمان ، تیم ،گرز اور پھاوڑ سے سے لڑی جانے والی دنیوی جنگ نہیں ہے اور نہ اِن لڑا ئیوں میں حقیقی کا میا بی مضمر ہے، یہ نیک وبدخصائل کی جنگ ہے، جن کے مشابہت بیان کرنے کارواج رہاہے، وید میں اندر اور ویر نیک وبدخصائل کی جنگ ہے، جن کے مشابہت بیان کرنے کارواج رہا ہے، وید میں اندر اور ویر تُرُن علم اور جہالت پرانوں میں دیوتاؤں اور اسوروں کی جنگ کوئی گنتا میں میدان دین ( क्ष ( رزمیات ) میں رام اور راون ، کورؤں اور پانڈوں کی جنگ کوئی گیتا میں میدان دین ( क्ष क्षेत्र) اور میدان عمل ( क्ष क्षेत्र) روحانی دولت ودینوی دولت، ہم ذات اور غیر نسلی نیک صفت اور برصفت کی جنگ کہی گئی ہے۔

प्रति प्रांति प्रांत

اسی جسم کے اثناء میں باطن کے دو خصائل قدیمی ہیں۔ روحانی دولت اور دنیوی دولت دولت اور دنیوی دولت دروحانی دولت میں ہے۔ تواب کی شکل میں پانڈ واور فرض کی شکل میں گنتی ۔ تواب صادر ہونے سے پہلے انسان جو کچھ بھی فرض سجھ کر کرتا ہے اپنی سجھ سے وہ فرض ہی ادا کرتا ہے ، کیکن اس سے فرض کی ادا کیگی ہوتی نہیں کیونکہ نیکی کے بغیر فرض کو سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ گنتی نے پانڈ و سے تعلق ہونے سے پہلے جو پچھ بھی حاصل کیا، وہ تھا ہوں تا عمر کنتی کے اولا دسے لڑتارہ گیا۔ پانڈ وکا اسیر الفتح دیشمن اگر کوئی تھا، تو وہ تھا کرڑ، ہو' ہوں 'جو کھی جو گھر وہ تھا کی کرڑ، ہے ) جو گرونت

میں لینے والا ہے، جس میں روائی قدامتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ عبادت کے طور طریقے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ نیکی صاور ہونے پردین کی تمثیل 'پیشٹھر ، شق کی تمثیل ، ارجن، احساس کی تمثیل ، شہدیو، با کیزگ کی تمثیل 'کا اللہ ہم ہم مصلی کی تمثیل 'کا اللہ کا کھوڑ 'کول 'صحبت صالح کی تمثیل ، شہدیو، با کیزگ کی تمثیل 'کاشی راج 'فرض کے ذریعے دنیا پر فتح 'دکنتی بھوج' وغیرہ معبود کی طرف میں المیت کی تمثیل 'کاشی راج 'فرض کے ذریعے دنیا پر فتح 'دکنتی بھوج' وغیرہ معبود کی طرف راغب دماغی خصائل کا عروج ہوتا ہے، جن کا شارسات اچھو ہیڑی فوج ہے ہمائی نظر کو کہتے ہیں۔ حقیقی نظر ریہ ہے جس کا بندو بست ہے وہ ہے روحانی دولت میقی دین روح مطلق تک کا فاصلہ طے کرانے والے بیسات زینے ،سات سطور ہیں ،نہ کہ کوئی خاص اعدادِ شار، (در حقیقت خصائل بے شار ہیں۔

دوسري طرف ہے ميدانِ عمل ، جس ميں دس حواس اور ايک من گيارہ اچھو ہيڑي قوج ہے۔ من وحواس سے مزین نظریہ سے جن کی بناوٹ ہے، وہ ہے دنیوی دولت جس میں ہے جہالت کی تمثیل، دھرت راشر، جو حقیقت کوجانے ہوئے بھی ناپینا بنار ہتا ہے،اس کی ہمسفر ہے، گاندهاری، \_ جسی بنیاد والی خصلت \_ اِ سکے ساتھ ہیں \_ فریفتگی کی تمثیل ، در پودھن ، بدعقلی کی تمثیل ، دورشاسَن ،غیرنسلی ممل کی تمثیل काण ، شک کی تمثیل ، تعیشم ، شرک کی تمثیل ، دروژ حیاریه، د نیوی رغبت کی تمثیل ، اشوت تھا ما ، برعکس کی تمثیل ، وی کرڑ نا کممل ، ریاضت میں مہر بانی کی تمثیل کر پاچار بیاور اِن سب کے چ جاندار کی تمثیل 'وید'ر ہے جور ہتا ہے جہالت میں کیکن نظر ہمیشہ پانڈووں پڑی ہے، تواب کی بنیاد پر کھڑی خصلت پر ہے، کیونکہ دوح اعلیٰ معبود کا خالص حصہ ہے۔ اس طرح د نیوی دولت مجی لا محدود ہے۔ میدان ایک ہی ہے۔ جسم، اِس میں جنگ کرنے والے خصائل دو میں \_ ایک دنیا میں یقین دلاتی ہے ، نیچ کمینی شکلوں (योनियों) کی وجہ بنتی ہے ، تو دوسری اعلی انسان پروردگار میں یقین اور داخلہ دلاتی ہے، مصرعظیم انسان کی سرپرتی میں دهیرے دهیرے ریاضت کرنے بر روحانی دولت کی ترقی اور دنیوی دولت کا برطرح سے خاتمہ ہوجاتا ہے۔جب کوئی عیب ہی نہیں رہامن پر ہرطرح سے بندش اور بندش شده من کی مجمع تحلیل

ديياچه

ہوجاتی ہے تو روحانی دولت کی ضرورت ختم ہوجاتی ہے ۔ ارجن نے دیکھا کہ کوروؤں کے پیر وکے بعد پانڈوؤں کے پیر وجو جنگجو بھی جوگ کے مالک میں تحلیل ہورہے ہیں جکیل کے ساتھ روحانی دولت بھی تحلیل ہوجاتی ہے، آخری دائی نتیجہ نکل آتا ہے۔ اِس کے بعد عظیم انسان اگر کچھ کرتا ہے، تو صرف اپنے تابعین کی رہنمائی کے لئے ہی کرتا ہے۔

رفاہ عام کے اِس خیال سے عظیم انسانوں نے لطیف دلی احساسات کا بیان انہیں متحکم شکل دیبے کر کیا ہے۔ گیتا بحروں سے وابستہ ہے ، قواعد کے پیانے پر مشحکم ہے ، کیکن اِس کے کردار نمتیلی ہیں، شکل سے مبر ا، لیا قتوں میں محض مُشکل ہیں۔ گیتا کی شروعات میں تمیں جالیس كردارول كے نام لئے گئے ہیں۔جن میں نصف اور نصف غیر نسلی ہیں، پچھ پانڈوؤں كے ہمنواہیں، پچھکوروؤں کے پیروکار، دنیا کواپنے عظیم الشان دیدار کے وقت اِن میں سے حیار۔ چھ دوبارہ نام آئے ہیں، ورنہ پوری گیتامیں ان ناموں کا ذکر تک نہیں ہے محض ایک ارجن ہی ایسا کر دارہے، جواز اول تا آخر جوگ کے مالک کے سامنے ہے، وہ ارجن بھی محض لیافت کا شبیہہ ہے، نہ کہ کوئی خاص انسان ، گیتا کی شروعات میں ارجن دائمی خاندانی روایات کے لئے پریشان ہے، لیکن جوگ کے مالک کرشن نے اِسے جہالت بتایا اور ہدایت دی کدروح ہی برحق ہے، جسم فانی ہے،اس لئے جنگ کر،اس ہدایت سے پی ظاہر نہیں ہوتا کہ ارجن کو روؤں کو ہی مارے، پانڈوؤں کے ہمنوابھی جسم والے ہی تو تھے، دونوں طرف کے لوگ عزیز ہی تو تھے، پچھلے تا ثرات كى بنياد والاجسم كياتي سے كالنے پرختم ہوسكے گا، جب جسم فانى ہے جسم كا وجود ہے ہى نہيں تو ارجن کون تھا؟ شری کرشن کس کی حفاظت میں کھڑے تھے کیا کسی جسم والے کی حفاظت میں کھڑے تھے۔ شری کرشن نے کہا، جوجسم کے لئے محنت کرتا ہے، وہ گناہوں سے بھری زندگی والا جاہل

بے کار بی جیتا ہے اگر شری کرش کسی جسم رکھنے والے کی ہی حفاظت میں کھڑے ہیں تب تو وہ بھی . کج فنہم ہیں ، بے کا رہی جینے والے ہیں ، در حقیقت عشق ہی ارجن ہے۔

عاشق کے لئے عظیم انسان ہمیشہ کھڑے ہیں ، ارجن شاگردتھا اور شری کرش ایک مرشدکامل تھے، بجر وانکساری کے ساتھا کس نے کہاتھا کہ، دین کی راہ میں فریفتہ ذہن میں آپ

سے عرض کرتا ہوں ، جوشرف (اعلیٰ افادی) ہو، وہ نصیحت مجھے دیجئے ،ارجن! امتیاز چاہتا تھا ،
دنیوی (مادّی چیز میں) نہیں! صرف نصیحت ہی مت دیجئے ،سہارادیجئے ۔سنجا لیئے! میں آپ کا شاگر دہوں آپ کی پناہ میں ہوں ، اِسی طرح گیتا میں جگہ ۔جگہ پر ظاہر ہے کہ ارجن البتی اُنہ ہے اور جوگ کے مالک شری کرشن ایک مرشد کامل ہیں ، وہ مرشد کامل عاشق کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں ۔

جب جذباتی طور پرکوئی شخص، قابل احترام مہاراج جی، کے پاس رہنے کا اِسرار کرنے گئا تھا تب وہ کہا کرتے تھے ''جسم سے کہیں رہو، دل سے میرے قریب آتے رہو، شج وشام 'رام' شیواوم' کسی ایک دوڑھائی حرف کا وِز دکرواور میری شکل کا دِل میں خیال کرو، ایک من بھی شکل پکڑلوگے، تو جس کا نام یادِ الہٰی ہے، وہ میں شمصیں عطا کردوں گا، اِس سے زیادہ پکڑنے لگوگے، تو دل سے رتھ بان بن کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔''

یاد کے ساتھ جب شکل پکڑ میں آ جاتی ہے، تو اِس کے بعد عظیم انسان اُ تناہی قریب رہتا ہے جتنا ہاتھ۔ یا وَل ، ناک کان وغیرہ آپ کے قریب ہیں۔ آپ ہزاروں کیلومیٹر دور کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ قریب ہیں، من میں خیالات کے اٹھنے سے بھی پہلے وہ رہنمائی کرنے لگ جاتے ہیں، عاشق کی عاشق کے دل میں وہ عظیم انسان ہمیشہ روح سے وابستہ ہوکر بیدار رہتا ہے، ارجن عاشق کی

گیتا کے گیار ہویں باب میں جوگ کے مالک شری کرشن کی آب وتاب ویکھنے پر ارجن اپنی معمولی خامیوں کے لئے معافی کی گزارش کرنے لگا کرشن نے معاف کیا کیونکہ التجا کے مطابق سنجیدہ ہوکر کیا،ارجن،میری اِس شکل کونہ پہلے کسی نے دیکھا ہے اور نہ مستقبل میں کوئی دیکھ سکے گا، تب تو گیتا ہم لوگوں کے لئے بے کار ہے، کیوں کہ اُس دیدار کی لیافت میں کوئی دیکھ سکے گا، تب تو گیتا ہم لوگوں کے لئے بے کار ہے، کیوں کہ اُس دیدار کی لیافت ارجن تک محدود تھی، جب کہ اُسی وقت شخید دیکھ رہاتھا، پہلے بھی انہوں نے کہاتھا، بہت سے جوگ محرات علمی ریاضت سے پاک ہوکر میری مجسم شکل کو حاصل کر چکے ہیں'' بالآخر وہ عظیم انسان محرات علمی ریاضت سے پاک ہوکر میری مجسم شکل کو حاصل کر چکے ہیں'' بالآخر وہ عظیم انسان کہنا کیا چا ہے ہیں؟ درحقیقت عشق ہی ارجن ہے، جو آپ کے دل کا خصوصی خیال سے عاری

ہے عشق سے عاری انسان نہ اس کے پہلے بھی دیکھ سکا ہے اور نہ عشق سے خالی انسان مستقبل میں بھی دیکھ سکے گا۔

मिलिहें न रघुपति बिनु अनुरागा।

किये जोग तप ग्यान विकासा।

البناارجن ایک علامت ہے۔ اگر علامت نہیں ہے، تو گیتا کا پیچیا چھوڑ دیں ، گیتا آپ کے لئے بیں ہے، تب قواس دیدار کی لیانت ارجن تک بی محدود تھی۔

عقیدت کے ذیابی کی اس طرح بدیمی دیدار کیلئے (جیسادیدار تونے کیا) عضرے طاہری طور

ي جان ك الترك بندك عشق ك المعدل مول " الترك بندك عشق كى اى

دوسری شکل ہے اور سی ارجن کی خود کی شکل بھی ہے۔ ارجن راہ روکی علامت ہے۔ اس طرح

كيتاك كردار بطورعلامت بين مناسب جلبول برأن كي طرف أشاره ب 

على الكل المسلم اس الريخي جنك كمهاني ربريشان قدارجن، مدكد فوج، فوج توجنك كرف كالله الماريقي كيا كيناكي هيمت در كرشري كوش في امن بسندار جن كوفوج

كى الياقت والا بنايا؟ ورحقيقت وسيله لكف مين نبين آتا،سب كي كامطالعه كرين ك بعديهى برتائ كناباق ي وبتائيه ال كالزخيب، معارته كينا، ب\_

شرى كروير نياس جولا كى سرمون متوسل مرشدكان ويقي عالم سوای از گرانند

اوم شرى پر ماتمنے نمیہ

# یتھارتہ گیتا شری مدبھگودگیتا



धार्मक्षेत्रे कुरूक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय।।१।।

دهرت راشرنے بوچھا۔ ' شجے!میدانِ دین ۔ ( हि न न ع )،میدانِ عمل ۔

(कुरक्षेत्र) ميں اکٹھاجنگ كى خواہش والى ميرى اور پائڈوكى اولادنے كيا كيا؟

جہالت کی مثیل دھرت راشر اوراحتیاط کی مثیل نجے! جہالت من کی اثناء میں رہتی ہے۔ جہالت سے گھر اہوامن دھرت راشر پیدائش نابینا ہے، لیکن مثیلِ احتیاط نجے کے وسیلہ سے وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ سجھتا ہے کہ پروردگار بی حق ہے، پھر بھی جب تک اِس سے پیدائمثیل فریفنگی در یودھن زندہ ہے، اِس کی نظر ہمیشہ کورووں پر رہتی ہے، عیوب پر بی رہتی ہے۔

جہم ایک میدان ہے۔ جب ول کی دنیا میں روحانی دولت کی افراط ہوتی ہے تو بیشم میدان میں روحانی دولت کی افراط ہوتی ہے تو بیشم میدان مل میدان دین بن جاتا ہے۔ اور جب اِس میں دنیوی دولت کی افراط ہوتی ہے تو بیشم میدان مل بین جاتا ہے ہی اندوں صفات بن جاتا ہے ہی کہ این دوکر انسان عمل پر اہوتا ہے وہ ایک لیے بھی عمل کے بغیر نہیں روسکتا ، صفات اُس سے کرالیتی ہیں ، نیند میں بھی کام بند نہیں ہوتا ، وہ بھی تندرست جسم کی محض ضروری خوراک ہے۔ سے کرالیتی ہیں ، نیند میں بھی کام بند نہیں ہوتا ، وہ بھی تندرست جسم کی محض ضروری خوراک ہے۔ تندوں صفات انسان کو دیوتا سے حشرات الارض تک اجسام میں ہی بائد ھے ہیں ۔ جب تک قدرت اور قدرت سے پیدا صفات زندہ ہیں ، تب تک کام کاسلسلہ ہی بائد ہے ہیں ، جب تک اور موت کے سلسلہ والا میدان (جھ) عیوب والا میدان ۔ میدان عمل ہی ہے اور حقیقی وین معبود اور موت کے سلسلہ والا میدان (جھ) عیوب والا میدان ۔ میدانِ عمل ہے اور حقیقی وین معبود

میں داخلہ دلانے والے قابل ثواب خصائل (پانڈوؤں) کا حلقہ میدانِ دین ہے۔

تجربہ کارعظیم انسان کی پناہ میں جانے پر اِن دونوں خصائل میں جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ میدان اورعالم میدان کی جنگ ہے اور یہی حقیقی جنگ ہے عالمی جنگوں سے تاریخ مجری پڑی ہے، لیکن اُن میں فتح حاصل کرنے والوں کو بھی دائمی فتح نہیں ملتی ، یہ تو آ بسی انتقامات ہیں، قدرت کا پوری طرح خاتمہ کر کے قدرت سے ماورا کے اقتد ارکاد پدار کرنا اور اُس میں داخل ہونا ہی حقیقی فتح ہے، یہی ایک ایک فیچ ہے، جس کے پیچھے شکست نہیں ہے، یہی نجات ہے، جس کے پیچھے شکست نہیں ہے، یہی نجات ہے، جس کے پیچھے آوا گمن کی قید نہیں ہے۔

اس طرح جہالت سے گھر اہر من ، ضبط نفس کے ذریعہ جانتا ہے کہ میدان اور عالم میدان کی جنگ میں کیا ہوا؟ اب ضبط نفس کے عروج کے مطابق اُسے صلاحیت آتی جائے گی۔

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यू ढं दृयों धनस्तदा। आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ।।२।। اُسُ وفَّت شَاه در يود صن فَ صف آرا بإنار ووَل كَي فُوحَ كُود كِيمُ كَرُدُ رُرُّ اعِياريه كَرْرِيب عِاكريه بات كهي \_ شرک کابرتاؤی درڑا جارہ ہیں۔ جب علم ہوجاتا ہے کہ ہم اعلیٰ معبود سے جدا ہوگئے ہیں (یہی دوئی کا احساس ہے) وہاں اُس کے حصول کے لئے تڑپ پیدا ہوجاتی ہے، تبھی ہم مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ دونوں خصائل کے بچی بھی اولین مرشد ہے۔ اگر چہ بعد کے مرشد جوگ کے مالک شری کرشن ہوں گے جو جوگ کے حامل ہوں گے۔

شاہ در کودھن علامہ دروڑ کے قریب جاتا ہے۔ تمثیل فریفتگی در کیودھن فریفتگی تمام مصیبتوں کی جڑ ہے، شاہ ہے۔ در بودھن، در، لعنی عیب دار، بودھن، لینی وہ دولت، روحانی ہی دائکی دولت ہے۔ اُس میں جوعیب پیدا کرتی ہے، وہ ہے فریفتگی، یہی قدرت کی طرف کھینچی ہے دائر قیقی کی میں اور حقیقی علم کے لئے ترغیب بھی عطا کرتی ہے۔ فریفتگی ہے، تبھی تک پوچھنے کا سوال بھی ہے ورنہ اور حقیقی علم کے لئے ترغیب بھی عطا کرتی ہے۔ فریفتگی ہے، تبھی تک پوچھنے کا سوال بھی ہے ورنہ اور حقیقی علم کے لئے ترغیب بھی عطا کرتی ہے۔ فریفتگی ہے، تبھی تک پوچھنے کا سوال بھی ہے ورنہ استجی کا کمل ہی ہیں۔

للبذاصف آرا پانڈووں کی فوج کود کھے کر لینی ثواب سے رواں مزین ہم ذات خصائل کومنظم دیکھے کرتمثیل فریفتگی دُریودھن نے اول معلم دروڑ کے قریب جاکریہ گزارش کی۔ पश्ये तां पाण्डु पुत्राणामाचार्य महतीं चमू म् । व्यूढां दुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता । । ३ । ।

اےعلامہ!اپی جھدارشا گرددرو پدکے پسردھرشٹ دُومن کے ذریعیصف آرا کھڑی کی ہوئی پانڈوں کی اولاد کی اِس بہت بڑی فوج پر نظر ڈالیئے۔

دائی متحکم مقام میں عقیدت رکھنے والا شحکم من ہی دھرشٹ دُون، ہے۔ یہی تواب سے لبریز خصائل کا رہبر ہے۔ ا साधन किन न मन कर टेका وسیلہ مشکل نہیں ، من کا ارادہ مضبوط ہونا چا ہیے۔اب دیکھیں فوج کی وسعت۔

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। युयुधानो विराटश्च दुपदश्च महारथः।।४।। إِسَ فَنَ مِنْ اللَّهِ الْحَاسِ مُعْمِود مِيْنِ مِقَامِ ولا نَــْ واللَّهِ ، احماس كَيْ مَثْيِل (بھیم) عشق کی تمثیل ارجن کی طرح تمام سرباز بهادر، جیسے یا کیزگ کی تمثیل सात्यिक ' विराट' برجگہ خدائی نظارہ کاعقیدہ ، مردمیدان شاہ دروید یعنی مشحکم حالت اور۔

्ष्युष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान।

पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः।।५।।

' मुष्टकेतुं ' غير مترازل فرض' चेकितान ' جہال بھی جائے وہاں ہے ذہن کو شیخ کر معبود علی سے ذہن کو شیخ کر معبود علی ساکن کرنا ' कािशराजः ' جہم کی تمثیل کا ٹی ہیں ہی وہ اقتدار ہے ، कािशराजः ' कािशराजः طرح کا قائم جہم ) कारज (حواس کے کاروبار سے وابسۃ لطیف جسم ) مجام کروں ہے موضوعات سے مبرا کیکن غرورہے مزین لطیف بھی لطیف جسم ) اجمام کرونے دلانے والا سے مبرا کیکن غرورہے مزین لطیف بھی لطیف جسم ) اجمام کرونے دلانے والا

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमीजाश्च वीर्यवान् । सौभद्रो द्रौपर्देयाश्च सर्व एव महारथाः ।।६।।

اور جھاکش، सुशामन्य بیک کے مطابق من کاعقیدہ، उत्तमीजा نیک کی مستی سیمدراکا بیر सुशामन्य نیک کی مستی سیمدراکا پر सुशामन्य بیک بنیاد پر جواتی ہے قو دل خوف سے خالی ہوجا تا ہے، الیبی مبارک بنیاد سے بیدا ہے خوف من ذہن کی مشیل در و بدی کی یا نچوں اولادیں ہوجت ، حسن ، فراخ دلی ، لطافت ، بیدا ہے خوف من ذہن کی مشیل در و بدی کی یا نچوں اولادیں ہوجت ، حسن ، فراخ دلی ، لطافت ، استقامت ، سب کے سب مجاہد اعظم ہیں ۔ راو ریاضت پر پوری صلاحیت کے ساتھ چلنے کی المیت ہے۔

اس طرح دروبودھن نے پانڈوؤل کے طرفداروں کے پندرہ۔ بیس نام گنائے جو روحانی دولت کے بہت خاص جھے ہیں۔ غیر نبلی خصائل کا شاہ ہوتے ہوئے بھی فریفتگی ہی ہم ذات خصائل کو بچھنے کے لئے مجود کرتی ہے۔

دروبود هن ابن پیروی کرتے ہوئے مختر میں کہتا ہے ااگر کوئی خارجی جنگ ہوتی تو اپنی فوج برها پڑھا کر گنا تا۔ عیوب کم گنائے گئے ، کیوں کہان پر فنتح پانا ہے، وہ فانی ہیں محض پانچ رات عیوب گنائے گئے جن کے اثناء پیں سارے دینوی خصائل موجود ہیں جیسے۔ अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते। ان ا

افضل برہمن ہمارے طرفداروں میں جو۔ جوخاص سردار ہیں انہیں بھی آپ سمجھ لیں۔آپ کو جاننے کیلئے میری فوج کے جوسیہ سالار ہیں،اُن کو بتا تا ہوں۔

خارجی جنگ میں سپہ سالار اعظم کے لئے افضل برہم تخاطب برہم نہیں ہے۔ درحقیقت کیتا میں باطن کے دوخصائل کی جنگ ہے۔ جس میں شرک کا برتاؤ ہی درونز ہے۔ جب تک ہم ذرا سابھی معبود سے الگ ہیں ، تب تک قدرت موجود ہے۔ شرک بنا ہے۔ اِس دوئی پر فنج پانے کی ترغیب اول مرشد درونز ا چار یہ سے ملتی ہے۔ ادھوراعلم ہی مکمل علم حاصل کرنے کیلئے ترغیب دیتا ہے۔ وہ عبادت گاہ نہیں ، وہاں بہادری کو ظاہر کرنے والا تخاطب ہونا چاہئے۔ غیر نسلی خصائل کے سردارکون ۔ کون ہیں؟

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ।।८।।

ایک تو خود آپ (دوئی کے برتاؤ کی تمثیل دروڑاچاریہ) ہیں، شک کی تمثیل دادا اسٹیم، ہیں۔شک اِن عیوب کا مصدر ہے،آخر تک زندہ رہتا ہے،الہذادادا (پیامہ) ہے۔ پوری فوج فنا ہوگئی، یہ زندہ تھا۔ بستر تیر پر بے ہوش تھا، پھر بھی زندہ تھا، یہ ہے شک کی تمثیل بھیشم، شک آخر تک رہتا ہے۔ اِس طرح غیر نسلی عمل کی تمثیل 'کرن اور جنگ کوجیتے والے 'کر پاچاریہ، عیں۔ ریاضت کی حالت میں ریاضت کش کے ذریعہ کرم کا برتاؤ بھی کر پاچاریہ ہیں۔ معبود مہر با نیوب کے مخزن ہیں اور حصول کے بعد عابد کی بھی وہی شکل ہے، کین ریاضت کے وقت میں جب تک ہم لوگ ہیں، معبود الگ ہے، غیر نسلی خصلت زندہ ہے، فریفتگی کی تمثیل گھر اؤ ہے۔ ایک حالت میں ریاضت کش اگر رحم کا برتاؤ کرتا ہے تو وہ برباد ہوجا تا ہے ( بینتا نے رحم کیا تو پچھوفت

انکامیں کفارہ اداکرنا پڑا) وشوارس رحم دل ہوئے تو ذلیل ہونا پڑا۔ جوگ کے کاربردار ولی پنتجلی مجھی یہی کہتے ہیں

"ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः।"

> छोरत प्रन्थि जानि खगराया। विघ्न अनेक करह तब माया।। रिद्धिः सिद्धिः प्रेरङ् बहु भाई। बुद्धिहिं लोभ दिखावहिं आई।।

(درام يريال عالم 172/2)

قدرت (مایا) تمام دقیق پیدا کرتی ہے۔ مال ومتاع عطا کرتی ہے، یہاں تک کہ کامل بناد بن ہے۔ الی حالت والا دیاضت کی بخل سے گزر بھر جائے ، موت کا ہم کنار مریض بھی جی الیے جائے گا، وہ بھلے ہی ہوت مند ہوجائے ، لیکن ریاضت کی اسے اپناد میں مان بیٹے تو بر با د ہوجائے الیے اسے گا، وہ بھلے ہی ہوت مند ہوجائے ، لیکن ریاضت کی اسلالو نے جائے گا اور ایک اور فور وقر کا سلسلہ ٹو نے جائے گا اور اُدھر بھکتے و نیا واری کی افران ہوجائے گی ۔ اگر منزل دور ہے اور ریاضت کی رحم کرتا ہے اور اُدھر بھکتے و نیا واری کی افران ہوجائے گی ۔ اگر منزل دور ہے اور ریاضت کی رحم کرتا ہے اور اُدھر بھکتے و نیا واری کی افران ہوجائے گی ۔ اگر منزل دور ہے اور ریاضت کی وجم کرتا ہے آخر تک اس سے ہوشیار رہنا جا ہے ہو ۔ اگر مند کا تا قابل تو جنگ و جا ہے گا ہے اور کی طاحت میں یہ فی ہوئی کی منظل کی اور کی منظل کی منظل اُن کی وجم کی منظل کی م

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारवाः।।६।। یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

اور بھی بہت سے جگنجو تمام اسلحہ سے لیس میری خاطر زندگی کی امید کوچھوڑ کر جنگ میں دیتے ہیں۔ ڈٹے ہیں۔ بھی میرے لئے جان کی قربانی دینے والے ہیں لیکن اُن کا کوئی قابل توجہ پختہ وجود مہیں ہے۔اب کون می فوج کن خیالات کی بناء پر محفوظ ہے؟ اِس پر کہتے ہیں۔

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्।।१०।।

تھیشم کی حمایت مانت ہماری فوج ہر طرح سے نا قابل فتے ہے۔اور بھیم کی حفاظت ما فتہ اِن لوگوں کی فوج پر فتح حاصل کرنامہل ہے۔

'کافی اور ناکافی 'جیے مہل لفظ کا استعال دُر بودھن کے شک وشبہہ کوظا ہر کرتا ہے لہذا د یکھنا ہے کہ تھیشم کون ساافتدار ہے جس پر کورؤ منحصر ہیں اور بھیم کون سی طاقت ہے، (جس پر روحانی دولت سارے یا نڈول منحصر ہیں؟ دُر بودھن اپنانظام دیتا ہے کہ۔

> अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।।११।।

سب مورچوں پرائی جگہ پر قائم رہتے ہوئے آپ سب کے سب لوگ تھیشم کی ہی ہر طرف سے حفاظت کریں۔ اگر تھیشم کی ہی ہوئے آپ سب کے سب لوگ تھیشم کی ہی ہو اگر کھیشم زندہ ہے، تو ہم نا قابل فکست ہیں۔ لہذا آپ پانڈوؤں سے نہ لڑ کر صرف تھیشم کی ہی خفاظت نہیں کریار ہا ہے؟ کوروؤں کو اُس کی حفاظت نہیں کریار ہا ہے بیکوئی خارجی جنگجونہیں، شک وشہہ ہی تھیشم ہے؟ کوروؤں کو اُس کی حفاظت کا انظام کرنا پڑر ہا ہے بیکوئی خارجی جنگ ہونہیں، شک وشہہ ہی تھیشم ہے۔ جب تک شک زندہ ہے تب تک غیر نسلی خصائل (کورو) نا قابل فتح ہیں، نا قابل فتح کا بیہ مطلب نہیں جے فتح ہی نہ کیا جا سے بلکہ نا قابل فتح کا مطلب اسرافتح ( آق ) ہے۔ جے مشکل سے ہی فتح کیا جا سک بلکہ نا قابل فتح کا مطلب اسرافتح کیا جا سک بلکہ نا قابل فتح کا مطلب اسرافتح کیا جا سک بلکہ نا قابل فتح کا مطلب اسرافتح کیا جا سکتا ہو۔

महा अजय संसार रिपु, जीति सकइ सो बीर ।।(रामचरित मानस,६ ١८०)। اگرشکخم موجائے تو جہالت کا وجودخم موجائے ،فریفتگی وغیرہ جو جزئی طور پر ہاتی بھی میں ۔جلد بی ختم موجا کیں گے، میشم کی خواہش موت تھی ،خواہش بی شک ہے ،خواہش کا خاتمہ اور شک اللہ علی اللہ اللہ ا شک کا شنا الیک بی بات ہے ، اس کوسنت کبیر نے آسان طریقے سے کہا۔

> इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया।।

جہال شک میں ہوتا ، وہ لا محدوداور غیر مرتی ہے۔ اِس جسم کی پیدائش کی وجہ خواہش اللہ ہم اللہ ہم کی پیدائش کی وجہ خواہش ہے۔ خواہش می دنیا کی پیدائش کی دجہ ہے۔ (माया) ہے۔ خواہش می دنیا کی پیدائش کی دجہ ہے۔ (माया) ہے۔ خواہشات سے مرطرح خالی ہے۔ तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति ।, (६ ।२ ।३) وہ لا میں وہ کا منابی ، بشار عضر میں داخلہ یا جاتے ہیں۔

यो उकामो निष्काम आप्तकोम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मीव सन् क्रिक्षेत्र प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मीव सन् क्रिक्षेत्र प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मीव सन् क्रिक्षेत्र प्राण्या उत्कामन्ति ब्रह्माप्येति' ब्रह्माप्येति' ब्रह्माप्येति' क्रिक्षेत्र प्राणा के क्रिक्षेत्र के क्रिक्

نوج ہرطرت سے نا قابل فتے ہے۔ جب تک شک ہے، جمی تک جہالت کا وجود ہے، شک دور ہوا تو جہالت بھی ختم ہوجاتی ہے۔

मि أجيم كي حفاظت يافته إن لوگول كي فوج فتح پانے ميں بہل ہے۔خيال كي تمثيل بھيم أو भाववस्य ہے۔ خيال مي وہ قوت ہے كہ غير مركى ذات مطلق بھى مركى موجاتى ہے۔ भाववस्य

मगवान, सुख निधान करुना भवन।(समविरत मानस, ७ १६२ ख) عقیدت که کرخاطب کیا ہے۔ خیال میں وہ اہلیت ہے کہ پروردگارکو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ خیال سے بی پورے کے پورے پاکیزہ خصائل کا عروج ہے۔ یہ تو ابنا خیال سے بی پورے کے پورے پاکیزہ خصائل کا عروج ہے۔ یہ تو ابنا طاقتور کہ اعلیٰ ترین معبود کے حصول کو ممکن بنا تا ہے، کیکن ساتھ بی ساتھ اتنا نازک بھی ہے کہ آج نیک خیال ہیں تو کل اُسے بدخیالی میں تبدیل ہوتے دیر نہیں گئی۔ آج آج ہیں، مہاراج بہت نیک ہیں کی کہ سے ہیں، مہاراج کے مہاراج کھر کھاتے ہیں۔

्रधास पात जे खात हैं, तिन्हिह सतावै काम। दूध मलाई खात जे, तिनकी जाने राम।।

اله (इष्ट) میں ذراہی بھی کی محسوں ہونے پر خیال بتزائرل ہوجا تا ہے، پاکیزہ خصلت ڈاواں ڈول ہوا تا ہے، پاکیزہ خصلت ڈاواں ڈول ہوا تھی ہے، معبود سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ البذا بھیم کے ذریعہ حفاظت یا فتہ اُن لوگوں کی فوج فتح حاصل کرنے میں سہل ہے ولی پنتجلی کا بھی یہی فیصلہ ہے ماصل کرنے میں سہل ہے ولی پنتجلی کا بھی یہی فیصلہ ہے ماصل کرنے میں سہل ہے ولی پنتجلی کا بھی یہی فیصلہ ہے ماسل پوری ہویاتی ہے۔ عقیدت کے ساتھ کی ہوئی ریاضت ہی فیر متحرک ہویاتی ہے۔

तस्य संजनयन्हर्षः कुरुवृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दथ्मौ प्रतापवान्।।१२।।

اس طرح اپنی طافت اور کمزور یول پرنگاہ دوڑانے کے بعد صدائے ناقوس ہوگ ۔
ناقوس کی آواز کرداروں کے بہاوری کا اعلان ہے کہ فتح حاصل کرنے پرکون سا کردار آپ کو کیا
دےگا؟ کوروؤں میں بزرگوار جلالی ہمیشم نے اُس دُریودھن کے دل میں خوشی پیدا کرتے ہوئے
اونچی آواز میں شیر کی گرج کی طرح خوفناک ناقوس بجایا۔شیر دنیا کے خوفناک پہلو کی علامت
ہے۔گھنگھور جنگل کی گھنی خاموشی میں شیر کی دہاڑ کان میں پڑجائے تو رونگئے کھڑے ہوجا کیں گے
دل کا پہنے گےگا، کو کہ شیر آپ سے میلول دور ہے۔خوف دنیا میں ہوتا ہے۔خدا میں نہیں ، وہ تو بلا

خوف اقتدار ہے۔ شک کی تمثیل بھیشم اگر فتح حاصل کرتا ہے، تو دنیا کے جس خوفناک جنگل میں آپ ہیں اس سے بھی زیادہ خوف کی کھول میں لپیٹ دےگا۔ خوف کی ایک طبق اور چڑھ جائے گی، خوف کا پردہ اور موٹا ہوجائے گا۔ یہ شک اِس کے علاوہ اور پھی تہیں دے گا۔ لہذا دنیا سے چھٹکار ابی منزل مقصود کا راستہ ہے۔ دنیا میں خصلت تو جنگلی (भवाटवी) ہے، گھے اندھیرے کا سابہ ہے۔ اِس کے آگے کوروؤں کا کوئی اعلان نہیں ہے کوروؤں کی طرف سے کئی نقارے ایک ساتھ ہے۔ اِس کے آگے کوروؤں کا کوئی اعلان نہیں ہے کوروؤں کی طرف سے کئی نقارے ایک ساتھ ہے کیان کل ملاکر وہ بھی خوف ہی پیدا کرتے ہیں، اِس سے زیادہ پھی نیس ۔ ہر عیب پچھ نہ پچھ خوف قوبیدا کرتا ہی پیدا کرتے ہیں، اِس سے زیادہ پچھ نہیں۔ ہر عیب پچھ نہ پچھ خوف قوبیدا کرتا ہی ہے۔ ایک کا علان کیا۔

ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः। सहसैवाभ्यन्त स शब्दस्तुमुलो ऽभवत्।।१३।।

اُس کے بعد تمام ناقوس، نگاڑے، ڈھول اور نرسنگ وغیرہ باج ایک ساتھ ہی ہے ان کی آواز بھی بڑی خوفناک ہوئی! خوف بیدا کرنے کے علاوہ کوروؤں کا کوئی دوسر ااعلان نہیں ہے۔ دنیوی غیر نسلی خصائل کا میاب ہونے پرفریفتگی کی بندش اور سخت بنادیتی ہے۔

اب نیک خصائل کی طرف سے اعلان ہوا، جس میں پہلا اعلان جوگ کے مالک شری کرشن کا ہے۔

> ततः श्वेतै हं यै युं क्ते महति स्यन्दने स्थितौ । माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः।।१४।।

اس کے بعد سفید گھوڑوں والے (جس میں ذرا سابھی کالا پن، عیب نہیں ہے۔ سفید صالح پاکیزگی کی علامت ہے، نہو ہو تھ ہوئے جوگ کے مالک شری مسلم کی علامت ہے، نہو ہوئے ہوئے جوگ کے مالک شری کرشن اورارجن نے بھی ماورائی ناقوس بجائے۔ ماورائی کامعنی ہے۔ نادر، عالم ناسوت عالم بقاء، عالم لا ہوت، جہاں تک پیدائش اور موت کا خوف ہے، اُن تمام عوالم سے الگ ماورائی، نیک عمل والی حالت عطا کرنے کا اعلان جوگ کے مالک شری کرشن کا ہے۔ سونے چاندی ۔ لکڑی کا رتھ

نہیں، رتھ ماورائی، ناقوس ماورائی، لہذا اعلان ماورائی ہی ہے۔عوالم سے دور واحد خداہے، سیدھا اُس سے نسبت بنانے کا اعلان عالم سے دور واحد الدہے، سیدھا اُس سے نسبت بنانے کا اعلان ہے وہ کیسے اِس مقام پر پہنچا کیں گے؟

> पाञवजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनन्जयः। पौण्ड्रं दष्तौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः।।१५।।

'सिषकेश: وول كي جي با تيس جانے والے بين أن شرى كرش نے 'पान्चजन्य' يا ريح جننے نام کا ناقوس بجایا، پانچوں حواسِ باطنی کے پانچوں صفات لفظ کمس، شکل لذت، مہک، كے لطف سے الگ كراين عقيدت مندوں (مقلدوں) كى جماعت ميں ڈھالنے كا اعلان كيا۔ خوفناک طریقہ سے بہکتے ہوئے حواس سمیٹ کر انہیں اپنے خدمت گارکی جماعت میں کھڑا کردینا دل سے محرک مرشد کی وین ہے۔ شری کرشن ایک جوگ کے مالک ، مرهد کامل क्षाध्यस्ते ऽहं ' शिष्यस्ते ऽहं ' بھگوان ! ميں آپ كا مقلد ہوں ! خار جى موضوعات كوترك كرتصور ميں معبود کے علاوہ دوسرانہ دیکھیں، دوسرانہ بنیں، نہ دوسر رکوچھوئیں، بیمرشد کے تجرباتی تحریک پرمنحصر كرتا إلى المحالي وولت كوقابوكرن والعشق بى ارجن م الله كمطابق انسيت جس مين جررترك دنياء اشكروال رويو 'गद्गद् गरा नयन बह नीरा' احتجاج موالله كعلاوه كى دوسر ي تصور كا ذرائهي ككراؤنه مونى يائد، أسى كوشق كتت بين الربيكامياب موتاہے، تو پر وردگار میں داخلہ ولانے والی روحانی دولت پر فتح حاصل کر لیتا ہے، اس کا دوسرانام دولت برفتخ حاصل كرنے والا (دهنچ ) بھى ہے۔ايك دولت قو خارجى دولت ہے،جس سےجم کی ضروریات بوری ہوتی ہیں، روح سے اِس کا کوئی تعلق نہیں ہے اِس سے الگ ہے کر ہمیشہ

قائم رہے والی روحانی دولت می خود کی دولت ہے वृहदारण्यकोपनिषव میں عامی

भेत्रया ' كويبى سمجاياكه مال وزرسے لبريز زمين كے مالكاندسے بھى عضر نوشاب كا حصول

نہیں ہوسکتا۔اس کا طریقہ روحانی دولت ہے۔

دہشت پیدا کرنے والے جسیم سین نے پونڈ رایعن محبت نام کاعظیم ناقوس بجایا،احساس کا مصدر اور مقام کرنے گی جگہ ول ہے، للذا اِس کانام بری کودر (جسیم سین) ہے آپ کا احساس اور لگاؤ طفل میں ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ لگاؤ آپ کے دل میں ہے جو بچے میں جا کرجسم ہوتا ہے۔ بیخیال اتفاہ اور بے انتہا طاقت ورہے، اُس نے محبت پونڈ رنام کانا قوس بجایا۔احساس میں بھی وہ محبت مضمرہے، لہذا جسیم نے پونڈ رمحبت نام کاعظیم ناقوس بجایا احساس بے حد طاقت ورہے، لیکن محبت مشمرہے، لہذا جسیم نے پونڈ رمحبت نام کاعظیم ناقوس بجایا احساس بے حد طاقت ورہے، لیکن محبت کے کے دسیار سے۔

हरी व्यापक सर्वत्र समाना । प्रम ते प्रकट होहि मैं जाना ॥ (रामचरितमानस, १॥१८४ ।५)

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्री युधिष्ठिरः।

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणापुष्पकी ॥१९६॥।

اصول کی تمثیل کول نے سوگھوٹ نام کا ناقوس بجایا۔ جیسے جیسے اصول کا عروج ہوگا،
نامبارک کا خاتمہ ہوتا جائے گا،مبارک کا اعلان ہوتا جائے گا۔صحبت نیک کی تمثیل سہد ہونے مڑی
پوسیک نا کم ناقوس بحایا۔ مفکرین نے ہرائیک نفس کو بیش قیمی جوا ہرکا نام دیا ہے (''ہیراجیسی سوا
نسایا توں میں بی جائے'') ایک صحبت نیک تو وہ ہے جوا آپ صالح انبانوں کی زبان سے سنتے ہیں ،
لیک حقیق صحبت نیک باطنی ہے شری کرشن کے مطابق روح ہی جی ہے ،ابدی ہے ذہن ہر طرف
سے سمٹ کرروح کی صحبت کرنے گئے ہی حقیق نیک صحبت عورو فکراور مراقبہ کے سے سمٹ کرروح کی صحبت عورو فکراور مراقبہ کے

360

مثق سے صادر ہوتی ہے جیسے جیسے تی کی قربت میں یاد (स्रत) نکتی جائے گی، ویسے ویسے ایک۔ ایک سانس پر قابوحاصل ہوتا جائے گا ، من کے ساتھ حواس پر قابو ملتا جائے گا جس دن مکمل قبضہ ہوگا، منزل حاصل ہوجائے گی ، ہاجوں کی طرح ذہن کا روح کے نمر میں نمر ملا کر صحبت کرنا ہی صحبت نیک ہے۔

باہری جو برخت ہے، کین سانس کا جو ہر پھول سے بھی زیادہ نازک ہے پھول تو کھلنے

یا ٹوٹے پر مرجھا تا ہے، کین آپ آگی سانس تک زندہ رہنے کا قول نہیں دے سکتے لیکن صحبت نیک

کامیاب ہونے پر ہرایک نفس پڑقا بو دلا کر مقصد اعلیٰ کو حاصل کرادیت ہے۔ اس کے آگ

پانڈوؤل کا کوئی اعلان نہیں ہے، لیکن ہرایک وسیلہ پھھنہ کھے نہ کھے کہ گی راہ میں دوری طے کرا تا

ہےآگ فرماتے ہیں۔

काश्यश्च परमेष्वासः शिखाण्डी च महारथः। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यिकश्चापराजितः।।१७।।

جسم كى تمثيل كاشى: انسان جب ہرجانب سے من كيساتھ حواس كوسميث كرجسم ميں ہى مركوز كرتا ہے، تو: परमेष्वास - اعلى معبود ميں مقام كرنے كاستحق ہوجاتا ہے - اعلى معبود ميں مقام دلانے ميں اہل جسم ميں كاشى ، ہے ! جسم ميں ہى اعلى معبود كا مقام ہے ، परमेष्वास - كامعنى اعلى كمان والانہيں بلكد (اعلى +معبود +مقام ):परम + इंश + वास

چوٹی اور زنار کا ترک ہی سکھنڈی ہے۔ آج کل لوگ سرکے بال منڈوالیتے ہیں اور سُتر کے نام پر گلے کا زنار ہٹادیتے ہیں ، آگ جلانا چوڑ دیتے ہیں ، ہوگیا آن کا ترک دنیا نہیں ، ورحقیقت چوٹی مقصد کی علامت ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہے اور زنار ہے تاثرات (संस्कारों) کی علامت جب تک آگروح مطلق کا حصول باقی ہے ، پیچے تاثرات کا آغازلگا مواہے، تب تک ایثار کی ایمی ایمی تو چلنے والے راہ گیر ہیں جب منزل مقصود حاصل موجائے ، پیچے گے ہوئے تصورات کی ڈور کٹ جائے ، ایس حالت میں شک ہرطرح سے ختم ہوجائے ، پیچے گے ہوئے تصورات کی ڈور کٹ جائے ، ایس حالت میں شک ہرطرح سے ختم

پھلا باب پھلا باب ہوجاتا ہے، الہذا سکھنڈی ہی شک کی تمثیل بھیشم کا خاتمہ کرتا ہے۔ سکھنڈی ،راہ غور وفکر کی خصوصی صلاحیت ہے، مردمیدان ہے۔

'धृष्टद्युम' غيرمتحرك اورمستقل مزاج اور 'विराट' مرجله عظيم الشان معبود كا جلوه و يكضف کی صلاحیت وغیرہ روحانی دولت کے خاص خصوصیات ہیں۔صالح مزاجی ہی ہے۔حق کے غور وفکر ك خصلت لعنى پاكيز كى اگر قائم ہے، تو بھى گراوك نہيں آنے پائے كى -اس جنگ ميں بھى شكست نبين بونے دے گی۔

> दुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृधिवीपते। सौभद्रश्च महाबाहुं शङ्खान्दध्मुः पृथक्पृथक।।१८।।

متحکم مقام دینے والے درُ و پداورتصور کی تمثیل در دیدی کی پانچوں اولا دیں فراخ دلی ، شفقت ملاحت ، لطافت ، مستقل مزاجی ریاضت میں بے حد مددگار مجاہدین اعظم ہیں اور کہی بازوؤں والا ابھی منیوان سب نے الگ الگ ناقوس بجائے ، باز وحلقهٔ کار کی علامت ہے۔جب من خوف سے خالی ہوجا تا ہے تو اُس کی پہنے دور دورتک ہوجاتی ہے۔

شاه!ان سب نے الگ الگ ناقوس بجائے! کچھنہ کچھدوری بھی طے کراتے ہیں،ان کی تعمیل ضروری ہے، لہٰذا اِن کے نام گنائے۔ اِس کے علاوہ پچھ دوری ایسی بھی ہے، جودل و د ماغ سے الگ ہٹ کر ہے۔ پروردگارہی باطن میں موجودرہ کر طے کراتے ہیں۔ادھرنظر بن کرروح میں كر به وجات بين اور سامنے خود كور ابوكرا پنا تعارف كرا ليتے بيں۔

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।।१६।।

اُس خوفز دہ آ واز نے زمین وآسمان کو بھی آ واز سے بھرتے ہوئے دھرت راشٹر کی اولا د کے دلول کو چھلنی کر دیا۔ فوج تو پانڈوؤں کی طرف بھی تھی الیکن دل چھلنی ہوئے دھرت راشٹر کی اولاد کے، در حقیقت पान्चजन्य (ایک طرح کا ناقوس) روحانی طاقت براختیار، لامحدود پر گنج، نامبارک کاخاتمہ اور مبارک کا اعلان تسلسل کے ساتھ ہونے گئے تو میدانِ عمل ، دنیوی دولت ، خارجی خصائل کا دِل چھلنی ہوجائے گا ، اُن کی طاقت دھیرے دھیرے کمزور ہونے گئی ہے پورے طور سے کامیا بی حاصل ہونے پر فریفتہ خصائل پوری طور سے خاموش ہوجاتے ہیں۔

अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्किपध्वजः।
प्रवृत्ते शस्त्र-सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः।।२०।।
हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते।
अर्जन उवाच (अर्जुन बोला)

सेनायोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्यत ।।२१।।

> यावदेतान्निरीक्षे ऽहं यी छकामानवस्थितान्। कैर्मया सह यो छव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे।।२२।।

جب تک میں اِن جے ہوئے جنگ کی خواہشات والوں کو چھی طرح دیکھنہ لول کہ اِس جنگ کے کاروبار میں مجھے کن کِن کے ساتھ جنگ کرنالانری ہے۔ اِس جنگ کے کاروبار میں

## مجھے کن کے ساتھ جنگ کرنی ہے؟

यो तस्यमानानवे क्षे उहं य एते उत्र समागताः।
धार्त राट्र स्य दुर्बु छे युं छे प्रियिचकीर्णवः।।२३।।
प्रवैष्ठे रेत्यं हुर्जु छे प्रयिचकीर्णवः।।२३।।
برعقل دُريدهن كا جنگ ميں بھلا چاہنے والے جوجوشاہ حضرات اِس فوج ميں آئے
ہیں، اُن جنگ کرنے والوں کو ميں ديکھوں گا، للبذا کھڑا کریں فریفتگی کی تمثیل دُر يودهن فريفت
خصائل کا بھلا چاہنے والے جوجوشاہ حضرات اِس جنگ ميں آئے ہيں، اُن کو ميں دیکھلوں۔

#### संजय उवाच

एवम् क्तो हष्णिकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थपियत्वा रथोत्तमम्।।२४।। भीष्मद्रोणप्रमुखातः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान्कुरुनिति।।२५।।

سٹے بولا۔ نیند پر قابور کھنیو الے ارجن کے ذریعہ اِس طرح کے جانے پردل کی باتوں کوجانے والے شری کرشن نے دونوں طرف کی فوجوں کے درمیان کھیشم، درونٹر،اور، ہمچھتا م، جسم کی تمثیل زمین پر قبضہ جمائے ہوئے تمام شاہوں کے درمیان عظیم رتھ کو کھڑا کر کے کہا۔ '' پارتھ!اِن جمع ہوئے کوروؤں کو دیکھ' یہاں افضل رتھ سونے ۔ چاندی کارتھ نہیں ہے! دنیا میں افضل کی تشریح فانی کے متعلق مطابقت اور مخالفت سے کی جاتی ہے۔ بیتشریح نامکمل ہے جو ہماری روح، ہماری شکل کا ہمیشہ ساتھ دے وہی افضل ہے، جس کے پیچھے 'अन्तम کی نہو۔ نہوں کے بیچھے 'अन्तम کی نہوں کے بیچھے 'अन्तम کی نہو۔ نہوں کے بیچھے 'अन्तम کی نہو۔ نہوں کے بیچھے 'अन्तम کی نہوں کے بیچھے 'अन्तम کی نہوں کے بیچھے 'अ

तत्रापश्यितस्थातान्पार्थः पितृनथ पितामहान्। आचार्यान्मातुलान्ध्रतृत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा।।२६।। श्वशुरान्सुहृदश्चैव सोनयोरुभायोरिप।

ال کے بعد بے خطانشان جی ،، فانی جسم کورتھ بنانے والے پارتھ (ارجن ) نے اُن دونوں فوجوں میں موجودا ہے والد کے بھائیوں کو، معلموں کو، ماما وُس کو بھائیوں کو اجداد کو، بیٹوں کو،

پوتول کودوستول کو، سرول کو، اور خیرخواه لوگول کو، دیما، دونول طرف کی فوجول میں ارجن کوصرف اپنا خاندان ، ماما کا خاندان ، سرکا خاندان ، دوست واحباب اور پیرومر شد دکھائی پڑے ۔ مہا بھارت کے وقت کے شار کے مطابق اٹھارہ اچھو ہڑی تقریباً چالیس لاکھ کے برابر ہوتا ہے، کیکن موجودہ شار کے مطابق اٹھارہ اچھو ہیڑی تقریباً ساڑھے چھارب کے ہوتا ہے۔ جوآج کے دئیا کے آبادی کے برابر ہے محض اتی تعداد کے لئے بھی ۔ بھی دنیوی سطے پر رہنے ۔ کھانے کی دقتیں کھڑی ہوجاتی ہیں۔ انسانوں کی اتن تعداد میں محض ارجن کے بین ۔ چارد شتے داروں کا خاندان تھا، کیا اتنا براہھی کسی کا خاندان ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یدل کی دنیا کی عکاشی ہے۔

तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्।।२७।।

اس طرح کھڑے ہوئے اُن تمام دوستوں واحبابوں کو دیکھ کر بے صد دردمندی سے گھر اہواوہ کنتی کا پسرار جن غمز دہ ہوکر بولا۔ار جن غم کرنے لگا، کیوں کداُس نے دیکھا کہ بیسب تو اپنا خاندان ہی ہے،البذا بولا۔

### अर्जुन उवाच

ेंदृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्।।२८।। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।।२६।।

اَے شری کرش اجنگ کے خواہش مند کھڑے ہوئے ،ان اپنے لوگول کی جماعت کو درکھ کے میں اجتمار دہ اور میر اجسم لرزہ درکھ میرے جسم کے حصے ڈھیلے ہوئے جاتے ہیں۔ منہ خشک ہوتا جارہا ہے اور میر اجسم لرزہ براندام کن ہور ہاہے۔ اتنابی نہیں۔

गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्मते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥३०॥ ہاتھ سے گانڈ یو (ارجن کے کمان کانام گرتا ہے، جلد بھی جل رہی ہے۔ ارجن کو بخار سا ہوآیا۔ غمگین ہواٹھا کہ بیکسی جنگ ہے، جس میں اپنے ہی لوگ کھڑے ہیں؟ ارجن کوشک ہوگیا۔وہ کہتا ہے۔ اب میں کھڑارہ پانے میل تھی خودکوقا صر پار ہاہوں، اب آگد یکھنے کی طاقت نہیں ہے۔

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयो ऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे।।३१॥

کیشوال جنگ کے آثار بھی برخلاف ہی دیکھا ہوں۔ جنگ میں اپنے خاندان کو مار کر کوئی خاص بہتری بھی مجھے نظر نہیں آر ہی ہے۔خاندان کو مارنے سے بھلائی کیسے ہوگی؟

> न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगै जीवितेन वा॥३२॥।

مُسلَّم خانوان جنگ کے مُہانے پرہے۔ آنہیں جنگ میں مارکر فتح، فتح سے ملنے والا اقتدار اور اقتدار سے ملنے والی خوشی ارجی کوئیں چاہئے۔ وہ کہتا ہے کرش امیں فتح تنہیں چاہتا، اقتدار اور اُس سے ملنے والی خوشی مجھی ٹیس چاہتا، گوبند! ہمیں اقتدار یا عیش وعشرت خواہ زندگی سے مجھی آئیا واسط ہے؟ کیوں؟ اِس پر کہتا ہے۔

> येषामर्थे काङिक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणंस्तयक्तवा धनानि च ॥३३॥।

 میں رہنے والا بھی اپنے خاندان ، دوست واحباب کو مارکر پوری دنیا کی سلطت کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ ارجن بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں عیش پیند تھے، فتح پیند تھی ،کین جن کے لئے تھی ،جب وہ بی نہیں رہیں گے قوعیش وعشرت کا کیا مطلب؟ اِس جنگ میں مارنا کسے ہے؟

आचार्याः पितरः पुत्रास्तरीव च पितामहाः।

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाःसम्बन्धिनस्तथा।।३४।।

إس جنگ ميس علامه، تاؤ، چيا، عبية اور إسى طرح دادا، ماما، سسمر، بوت ،سال، اور

سارے نا طےرشتے وارلوگ بی ہیں۔

एतान्न हन्तुतिच्छामि ध्नुतो ऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते।।३५।।

مد صورون! أن كي ذريعه مجمع بلاك كئ جاني رجمي يا تيون عوالم كا قد اركيلي بهي

میں اِن سب کوہلاک مبیں کرنا چاہتا پھر اِس زمین کے لئے کہنا ہی کیا ہے۔

اٹھارہ اچھو ہڑی فوج میں ارجن کو اپنا خاندان ہی دکھائی پڑا۔ اپنے لوگوں کی اتن ہڑی جماعت در حقیقت ہے کیا؟ در حقیقت عشق ہی ارجن ہے۔ یا دِ الٰہی کے ابتدائی دَور میں ہرایک عاشق کے سامنے یہی مسئلہ ہتا ہے۔ بھی چاہتے ہیں کہ ہم یاد۔ (ورد) کریں، اُس اعلی حقیقت کے مقام پر پہنے جا کیں کہ کہ میاد کرورد) کریں، اُس اعلی حقیقت کے مقام پر پہنے جا کیں کہار مرشد کی سرپرتی میں کوئی عاشق میڈان اور میدان کے عالم کی جنگ کو سیحتا ہے کہ ہمین کن سے جنگ کرنی ہے، تو وہ مایوں ہو جو جا بتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پر دکا خاندان، سرال کا خاندان، ماما کا خاندان، دوست واقعاب اور مرشد و پر ساتھ در ہیں، سبجی خوشحال رہیں اور اِن سب کی خدمت کرتے ہوئے ہم اُس رورِ مطلق کو بھی حاصل کرلیں کین جب وہ بھتا ہے کہ راہ عبادت میں آگے بردھنے کے لئے خاندان چوڑ نا ہوگا، اِن تعلقات کی گرفت سے ہا ہر نکانا ہوگا تو وہ بے صبر ہوا ٹھتا ہے، قابل احترام مہارات جی فرمایا کرتے سے مرتا اورصوفی ہونا برابر ہے،صوفی کے لئے کوئی دنیا میں کوئی دندہ ہے بھی، کیکن گھر والوں کے نام پر کوئی اور اورسوفی ہونا برابر ہے،صوفی کے لئے کوئی دنیا میں کوئی دندہ ہے بھی، کیکن گھر والوں کے نام پر کوئی اور اورسوفی ہونا برابر ہے،صوفی کے لئے کوئی دنیا میں کوئی دندہ ہے بھی، کیکن گھر والوں کے نام پر کوئی

نہیں ہے۔ اگرکوئی ہے توانسیت ہے، فریفتگی ختم کہاں ہوئی ؟ جہاں تک انسیت ہے، اُس کا پوری طرح سے ایثار، اُس انسیت کے وجود کے ختم ہونے پر ہی اُس کی کامیا بی ہے۔ اِن تعلقات کی وسعت ہی تو دنیا ہے، ورند دنیا میں ہمارا کیا ہے مجوبہ ورند دنیا میں ہمارا کیا ہے۔ جوگ کے ما لک شری کرشن نے بھی دل کی وسعت کوہی دنیا کہہ کر خاطب کیا۔ جس نے اِس کے ارث کوروک لیا، اُس نے خلوقات عالم پر ہی فتح حاصل کر لی۔

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः(गीता,५ १९६) ।

صرف ارجن بے قرار تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ عشق سب کے دِل میں ہے۔ ہرایک عاشق بے قرار ہوتا ہے، اُسے عزیز لوگ یاد آنے لگتے ہیں۔ پہلے وہ سوچنا تھا کہ یادالہی سے پچھ فائدہ ہوگا، تو یہ سب خوش حال ہوں گے، اِن کے ساتھ رہ کراُس کا لطف اٹھا کیں گے۔ جب یہ ساتھ ہی نہیں رہے تو عیش وعشرت کو کیا کریں گے؟ ارجن کی نظرا قتد ارکے عیش تک ہی محدودتھی وہ تینوں جہان کے مالک کے اقتد ارکو ہی عیش وعشرت کی آخری حد سجھتا تھا، اِس کے آگے بھی کوئی حقیقت ہے، اِس کاعلم ابھی ارجن کو نہیں ہے۔

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः।।३६।।

جناردن! دهرت راشر کے اولا دکو مار کر بھی ہمیں کیا خوشی ہوگی؟ جہاں دهرت راشر لیعنی دهر شختا کا راشر ہے (گستانی کا اقتدار ہے) اُس سے پیدا فریفتگی کی تمثیل دُریودهن وغیرہ کو مار کر بھی ہمیں کیا خوشی ہوگی؟ اِن ظالموں کو مار کر ہمیں گناہ گار ہی تو ہونا پڑے گا۔ جو زندگی بسر کرنے کے معمولی فائدہ کے لئے بداخلاقی کو قبول کرتا ہے وہ ظالم کہلاتا ہے، لیکن حقیقت میں اِس سے برا ظالم وہ ہے جوروح کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔خودشناسی میں خلل ڈالنے والے خواہش، غصہ اللی کی فریفتگی وغیرہ کا گروہ ہی ظالم ہے۔

तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।।३७।।

यद्यप्ये ते न पश्यन्ति लो भा पहतचे तसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्।।३८।। گوكدلا كر سے بدعنوان ذائن ہوئے بیلوگ خاندان کو تباہ کر نیوالی برائیول اور دوستوں

سے شنی کے گناہ کونظر انداز کردیتے ہیں، بیأن کی خامی ہے پھر بھی۔

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विर्णनार्दन।।३६।।

جناردن! خاندان کی تابی ہے ہونے والی برائیوں کوجائے والے ہم لوگوں کو اِس گناہ اسے الگ ہونے کے لئے کیوں نہیں غور کرنا چاہئے؟ میں بی گناہ کرتا ہوں۔ ایسی بات نہیں آپ بھی فلطی کرنے جارہے ہیں۔ شری کرشن پر بھی الزام لگایا، ابھی وہ بچھ میں ایپ کوشری کرشن سے کمتر فہیں مانتا۔ ہرایک نیاریاضت کش مرشد کے پناہ میں جانے پراسی طرح کی دلیل دیتا ہے اپنے کو سبحھ میں کم ترنمیں مانتا۔ یہی ارجن بھی کہتا ہے کہ یہ بھلے نہ جھیں ، لیکن ہم آپ تو سبحھدار ہیں۔ خاندان کی تابی میں برائی کیا ہے؟ خاندان کی تابی میں برائی کیا ہے؟

कुलक्षाये प्रणश्यिन्त कुल्हार्माः सनातनाः।

धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मो ऽिमवत्युत्त।।४०।।

वीद्रीण वेर्षाण वेर्षाण केर्याण केर्याण

> सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तिपण्डोदकिकयाः।।४२।।

دوغلہ خاندان کو برباد کرنے والوں اور خاندان کوجہنم میں ڈھیکیلئے کے لئے ہوتا ہے ابن الغیب پیدا ہونے سے (پنڈ دان کا رواج ختم ہوجاتا ہے۔ ایسے گرے خاندانوں کے آباء واجداد بھی گرجاتے ہیں (پنڈ دان مرنے کے بعد بارہ دن تک شرادھ ہیں ہی نام سے چاول، دودھ، کھی، تل، شہدوغیرہ ملاکراُسے لڈ ونما بنا کر مرے ہوئے انسان کے نام پر پوجا پاٹھ کرتے ہیں ) وقت حال برباد ہوجا تا ہے، ماضی کے آباء واجداد گرجاتے ہیں اور مستقبل والے بھی گریں گے۔ انتابی نہیں۔

दो घोरेती: कुलध्नानां वर्णसङ्करकारकै:। उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ।।४३।। دوغلہ بیداکرنے والے اِن عیوب سے خاندان اور خاندان کو ہر بادکرنے والوں کے ابدی خاندانی فرض اورقوی فرض ختم ہوجاتے ہیں۔ ارجن ما نتا تھا کہ خاندانی فرض ابدی ہے ، خاندانی فرض ہی دائی ہے۔ کین شری کرشن نے اِس کی تر دیدگی اورآ کے بتایا کہ روح ہی ابدی اوردائی دین ہے۔ حقیق ابدی دین کوجانے سے پہلے انسان دین کے نام پرکسی ناکسی قد امت کوجانتا ہے تھیک اِس طرح ارجن مجمی جانتا ہے جوشری کرشن کے الفاظ میں ایک قد امت ہیں۔

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। नरकेऽनियतं वासो भव्नतीत्यनुशुश्रुम ।।४४।।

اے جنارون اختم ہوئے خاندانی فرض والے انسانوں کولامحدود وقت تک دوزخ میں رہنا پڑتا ہے، ایسا ہم نے سنا ہے۔ صرف خاندانی فرض ہی برباد ہوگیا، وین بھی تناه ہوجا تا ہے۔ جب دین ہی برباد ہوگیا، تو ایسے انسان کا لامحدود وقت تک دوزخ میں رہنا ہوتا ہے، ایسا ہم نے سُنا ہے۔ دیکھانہیں، سنا ہے۔

अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्। यद्राज्यसुखालोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः।।४५।।

حیف! افسوں ہے کہ ہم لوگ عقلمند ہوکر بھی بہت بردا گناہ کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ اقتداراور عیش کی لالچے سے اینے خاندان کو مارنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔

اہمی ارجن اپنے کو کمتر نہیں سمجھتا ہے، شروع میں ہرریاضت کشی اِسی طرح بولتا ہے۔ مرو خدا مہا تما بدھ کا قول ہے کہ انسان جب ادھوراعلم رکھتا ہے، تو اپنے آپ کو بہت برناعالم سمجھتا ہے اور جب آ دھے سے آگے کاعلم حاصل کرنے لگتا ہے تو اپنے کو بہت برنا بیو تو ف سمجھتا ہے، ٹھیک اِسی طرح ارجن بھی اپنے کو عالم ہی سمجھتا ہے۔ وہ شری کرشن کو بی سمجھا تا ہے کہ اُس گناہ سے اعلیٰ افادی ہو، ایسی بات بھی نہیں، صرف افتد اراور عیش عشرت کی لا کچ میں پڑ کر ہم لوگ خاندان کو تباہ کرنے کیلئے آمادہ ہوئے ہیں۔ بہت بردی بھول کررہے ہیں۔ ہم ہی بھول کررہے ہیں ایسی بات نہیں، वि मामप ती कार मशस्त शस्त्रपाणाय: ।

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं शस्त्रपाणाय: ।

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ।।४६ ।।

वित्रक्षेत्र हेन्द्र स्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ।।४६ ।।

ति कुञ्जं के क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र है हिन्दु के क्षेत्र है ।।

तेत कुञ्जं के क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र है हिन्दु के क्षेत्र है ।

तेत कुष्ठं के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र क्षेत्र के क्षेत्र

#### संजय उवाच

एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रधोपस्थ उपाविशत्।
विसृज्य सशरं चांप शोकसंविग्नमानसः।।४७।।
عَنِي بُولا كَهُ مِيدَانِ جَنَّكَ مِينَ فُم سے بِقرار من والا ارجن اِس طرح كهدكر تيروكمان كو
چوور كروتھ كے پچھے ھے ميں بيٹھ گيا يعنى ميدان اور ميدان كے عالم كى نكر ميں حصہ لينے سے پيچھے
ہے گيا۔





' گیتا'میدان اور میدان کے عالم کے جنگ کی منظر کتی ہے، پیضد انی شوکتوں سے مزین دیدارالی کوعطا کرنے والانغہ ہے۔ پنغم سرائی جس حلقہ میں ہوتی ہے۔ وہ میدان علی جسم ہے۔ جس میں دوخصائل میں میدان دین اور میدان عمل ان فوجوں کی شکل اور اُن کی طاقت کی بنیاد بتائی آواز ناقوس سے ان کی جفائشی کاعلم ہوا۔ اُس کے بعد جس فوج سے

بال ، وارنا و س سے ان بھا کا م م ہوا۔ اس سے بعد وال وق سے جوارب کی جگار نی ہے اس کا معائد ہوا۔ جس کی تعدادا تھارہ اچھو ہیڑی (تقریباً ساڑھے چھارب) کی جاتی در حقیقت وہ بے شار ہیں۔ قدرت کے نظریات دو ہیں۔ ایک معبود کی طرف لے جانے والی دنیوی خصلت ، دنیوی جانے والی دنیوی خصلت ، دنیوی دولت دونوں خصائل ہی ہیں۔ ایک ذات مطلق کی طرف مائل کرتی ہے ، اعلی دین ذات مطلق کی طرف مائل کرتی ہے ، اعلی دین ذات مطلق کی طرف کے جاتی ہے والی دولت کو سنھال کردنیوی طرف لے جاتی ہے اور دوسری دنیا میں یقین دلاتی ہے۔ پہلے روحانی دولت کو سنھال کردنیوی دولت کو مناتی دولت کو مناتی دولت کی ابدی الدے دیدار اورائس میں مقام کے ساتھ دوحانی دولت کی فردت کی مناتی دولت کی انہا کی انہا کہ کے بیار اورائس میں مقام کے ساتھ دوحانی دولت کی فردرت کی مناتی انہا کی انہا کی انہا کی انہا کی انہا کی انہا کی کا انہا منکل آتا ہے۔

ارجن کوفوج کے معائے میں اپنا خاندان ہی دکھائی پڑتا ہے، جسے مارنا ہے، جہال تک تعلق ہے، اُتی ہی دنیا ہے انسیت کے پہلے قدم پر خاندانی فریفتگی خلل پیدا کرتی ہے ریاضت کش جب و کھتا ہے کہ قریبی تعلقات سے اِتنا لگاؤ ہوجائے گا، جیسے وہ تھے ہی نہیں، تو اُسے گھراہٹ ہونے گئی ہے۔ اپنوں سے لگاؤ کوختم کرنے میں اُسے نقصان دکھائی دینے لگنا ہے۔ وہ مروجہ قدامتوں میں اپنی تفاظت کی تلاش کرنے لگنا ہے، جیسا ارجن نے کیا اُس نے کہا'' خاندانی فرض ہی اہدی دین ہے۔ اِس جنگ سے اہدی دین فنا ہوجائے گا، خاندان کی عورتیں ناتھ ہول گ

دوغله بيدا ہوگا، جوخاندان كوتباه كرنيوالوں كو بميش بميش كيلئے درزخ ميں لے جانے كے لئے ہوتا ہے'ارجن اپن مجھ سے،ابدی دین کی حفاظت کیلئے بقرار ہے۔اُس فے شری کرش سے گزارش کی ہم لوگ بھدار ہو کر بھی بیا تنابرا گناہ کیوں کریں؟ یعنی شری کرش بھی گناہ کرنے جارہے ہیں، آخر میں گناہ سے بچنے کے لئے میں جنگ نہیں کروں گا ،ایبا کہتا ہوا مایوس ارجن رتھ کے پچھلے جھے میں بیٹھ گیا،میدان اورمیدان عالم کی تکرسے پیچھے ہٹ گیا۔شرح نوسیوں نے اِس باب کو،غم ارجن جوگ، کہا ہے ارجن انسیت کی علامت ہے۔ابدی دین کے لئے بقر ار ہونے والے عاشق كالم جوك كاسب بناتے \_ يى غم مورث اول (منو ) كو مواتھا، हदय बहुत दुःख लाग, जनम गयउ हरि भगति बिनु। اُسے شک تھا کہ دوغلہ پیدا ہوگا جو دوزخ میں لے جائے گا ،ابدی دین کے مٹنے کا بھی اُسے غم تھا ، البذاعم وشک وشبه جوگ) كاعام طريقه سے نام دياجا نااس بات كے لئے مناسب ہے البذا اس طرح شری مربه گود گیتا کی شکل میں اینشدوعلم تصوف وعلم ریاضت سے متعلق شری كرش اورارجن كے مكالمه ميں (غم وشك وشبهه جوگ) نام كاپہلا باب مكمل ہوتا ہے۔ اِس طرح قابل احترام پرمہنس پر مانندجی کے مقلد سوامی اڑ گڑ انند کے ذریعیہ کھی شری

اس طرح قابل احترام پرم بنس پر ما نندجی کے مقلد سوامی اڑگڑ انند کے ذریعہ کھی شری مربطگود گیتا کی نشر تھ '' بیس (غم وشک وشبہہ جوگ) (संक्षय-विषाद योग) نام کا پہلا باب کمل ہوا۔

" مری اوم تت ست

# یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

# اوم شری پر ماتمنے نمہ



باب اول گیتا کی طرف پہلا قدم ہے، جس کی شروعات میں عمل کے راہ رَوکو موں ہونے والی الجھنوں کی عکاس ہے۔ جنگ کرنے والے بھی گور واور پانڈ و تھے۔ لیکن شک وشبہ کا کر دار محض ارجن ہے۔ عشق ہی ارجن ہے۔ اِللہ کے مطابق انسیت ہی عمل کے راہ رَوکو میدان اور میدان کے عالم کی کراؤ کے لئے آمادہ کرتی ہے۔ انسیت ابتدائی درجہ ہے۔ قابل احترام مہارائی جی مہت ہوئے کا لت ہونے گئے، اشک رواں ہوتا ہو، مال بند ہوتا ہوتو سجھنا کہ یہیں سے یا دالی کی ابتداء ہوگئی۔ انسیت میں سب بھی آجا تا ہے۔ اس میں دین اصول صحبت نیک خیال بھی موجود ہوں گے۔

انسیت کے پہلے قدم میں خاندان کی رغبت خلل پیدا کرتی ہے۔ پہلے بھی چاہتے ہیں کہ ہماس متاز حقیقت کو حاصل کرلیں لیکن آگے بڑوہ و یکھا ہے کہ ان محبوب تعلقات کوترک کرنا ہوگا ۔ تب اس پرنا امیدی طاری ہوجاتی ہے۔ وہ پہلے سے جو پچھ فرض وفعل (वर्म कमे) مان کر کرنا تھا، اسے میں بی اطمینان کرنے لگتا ہے۔ اپنی مجبت کوتصدیق

کرنے کیلئے وہ مروجہ قد امتوں کو بطور ثبوت بھی پیش کرتا ہے۔ جیسا ارجن نے کیا۔ خاندانی فرض ابدی ہے۔ جنگ سے ابدی دین کا خاتمہ ہوگا، خاندان کی بربادی ہوگی، بدعنوانی تھیلے گی بدارجن کا جواب بیں تھا، بلکہ مرشد کی قربت سے پہلے کا اپنایا گیا محض ایک برارواج تھا۔

انہیں برے رواجوں میں پھنس کر انسان الگ الگ ندہب مختلف فرقوں چھوٹی بدی دلبندی اور بے شار ذاتوں کو گڑھ لیتا ہے ۔ کوئی ناک دہا تا ہے ، کوئی کان پھاڑتا ہے ، کسی کے چھونے سے دین برہا دہوجا تا ہے ۔ تو کیا اچھوت یا چھونے دانوں کی غلطی ہے؟ ہرگر نہیں ۔ غلطی ہمارے اعدر شک پیدا کرنے والوں کی ہے ۔ دین

کے نام پرہم برےرواج کے شکار ہیں لبذاغلطی ہماری ہے۔

مردق بدھ کے وقت میں وکیش کمبل نام کا ایک فرقہ تھا، جس میں بال کو بردھا کر کمبل کی طرح استعال کرنے کو کم ابتا تھا۔ کوئی गावितिक کی طرح استعال کرنے کو کم کر ہونے کا پیانہ ہونے کا مانا جاتا تھا۔ کوئی اللہ تھا علم تصوف کا اِن رہنے والا ) تھا علم تصوف کا اِن سے کوئی واسط نہیں ہے۔ فرقے اور برے رواج کی جے ۔ آج بھی ہیں۔ ٹھیک اِسی طرح شری کرشن کے دور میں بھی فرقے تھے، برے رواج تھے۔ ان میں سے پچھ برے رواج کا شکار ارجن کرشن کے دور میں بھی فرقے تھے، برے رواج تھے۔ ان میں سے پچھ برے رواج کا شکار ارجن بھی تھا۔ اس نے چار دلیلیں پیش کیس۔ ا – ایس جنگ سے ابدی دین تباہ ہوجائے گا۔ ۲ – دوغلہ پیدا ہوگا اور ۲ – ایس جنگ اور کی اواج (पिण्डोदक किया) کا خاتمہ ہوگا اور ۲ – ہم بیدا ہوگا ۔ سے ابدی جنگ ہوگا اور ۲ – ہم شری کرشن نے فرمایا۔ سخے بولا: –

#### संजय उवाच

तं तथा कृपयाविष्टमश्च पूर्णां कुले क्षाणम् । विषीदन्तिमदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः । १९ । । رحم دل \_اشکول سے لبریز بے قرار آنکھول والے اُس ارجن کے متعلق ، مرھوسودن \_ بھوسودن \_ عرور کا خاتمہ کرنے والے شری کرشن نے بیقول فرمایا \_شری بھگوان ہولے:

#### श्रीभगवानुवाच

कुतस्त्वा कश्मलिमदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टमस्वर्यमकीर्तिकरमर्जुनः।।२।।

ارجن!اس غیر مساوی مقام میں تجھ میں بینا تجھی کہاں سے آگئی؟ غیر مساوی مقام بعنی جس کی برابری کا تخلیق میں کوئی مقام ہے ہی نہیں ۔ ماورائی ہے مقصود جس کا ۔ اُس غیر اختلافی مقام پر تیرے اندر جہالت کہاں سے آگئی؟ جہالت کیوں؟ ارجن تو ابدی دین کی حفاظت کیلئے

کربسۃ ہے۔ کیاابدی دین کی حفاظت کے لئے بی جان سے تیار ہونا جہالت ہے؟ شری کرشن کہتے ہیں۔ ہاں۔ یہ جہالت ہے۔ نہ قومتوقع انسانوں کے دریعہ اِس کا برتاؤکیا گیا ہے۔ نہ جنت بی عطاکر نے والا ہے اور نہ یہ شہرت ہی عطاکر نے والا ہے۔ نیک راہ پر جومضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ اُسے افضل (अपर) کہتے ہیں ۔ خاندان کے لئے مرنا۔ مثنا اگر جہالت نہ ہوتی ۔ تو عظیم انسان اُس پر ضرور چلے ہوتے ۔ اگر خاندانی فرض ہی حق ہوتا ۔ تو جنت اور بھلائی کا لا درجہ ( का शि) ضرور بنا۔ یہ شہرت عطاکر نے والا بھی نہیں ہے۔ میرا، یا والی میں لگ گئی ، تو ، لوگ کہیں میرا بھی باوری۔ ساس کے گلنا شی رے۔ جس خاندان اور عزت کے لئے میرا کی ساس مصیبت کا اظہار کرتی ہوئی رور ہی تھی ، آج اُس خاندانی ساس کو کوئی نہیں جاتی ، میرا کوساری و ٹیا جانی ہے، میں طرح خاندان کے جو پریشان ہیں ان کی بھی شہرت کب تک رہے گی ؟ جس میں شہرت نہیں ، بھلائی نہیں ۔ صالح انسانوں نے بھول کر بھی جس کا برتاؤنہیں کیا ، تو ثابت ہے کہ وہ شہرت نہیں ، بھلائی نہیں ۔ صالح انسانوں نے بھول کر بھی جس کا برتاؤنہیں کیا ، تو ثابت ہے کہ وہ جہالت ہے لہذا

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ।।३।।

ارجن: نامرد مت بن کیا ارجن نامرد تھا؟ کیا آپ مرد ہیں ؟ نامرد وہ ہے ، جس میں مرد ہیں ؟ نامرد وہ ہے ، جس میں مردائلی نہ ہو۔ سب اپنی بھے سے مردائلی ہی تو کرتے ہیں۔ کاشتکار۔ دات دن -خون پینہ ایک کر کے کھیت میں مردائلی ہی تو کرتا ہے۔ کوئی روزگار میں مردائلی بھتا ہے تو کوئی اپنے عہدہ کا کا غلط استعال کر کے مرد بنتا ہے۔ زندگی بحرمردائلی کرنے پہمی خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے۔ فلا ہر ہے کہ دیمردائلی نہیں ہے۔ خالص مردائلی ہے۔ خودشناسی گارگی (ایک قدیمی دورکی عالمہ) نے کہ دیمردائلی نہیں ہے۔ خالص مردائلی ہے۔ خودشناسی گارگی (ایک قدیمی دورکی عالمہ) نے اسل مردخدا) سے کہا۔

नपुंसक पुमान् ज्ञेयो न वेत्ति हृदि स्थितम्। पुरुषं स्वप्नकाशं तस्मानन्दात्मानमृव्ययम्।। (आत्म-पुराण) وہ مرد ہوتے ہوئے نامرد ہے، جو دل میں قائم روح کوئیں پہچاتا اروح ہی بشکل مرد آدی ، خود پر نور ، اعلی ، پر لطف اور غیر مرتی ہے۔اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی مردانگی ہے۔ارجن: ۔قونامردی کا حامل نہ بن ۔یہ تیرے لئے واجب نہیں ہے ااے اعلیٰ ریاضت کش ۔دل کی حقیر کروری کو ترک کر جنگ کیلئے کھڑا ہوا رغبت کوترک کرا پیمش دل کی کمزوری ہے۔ اس پرارجن نے تیسرا سوال کھڑا کیا۔ (ارجن بولا)

#### अर्जून उवाच

कथां भीष्महं संख्ये दोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रति योतस्यामि पूजार्हावरिसूदन।।४।।

غرورکوختم کرنے والے مدھوسودن' میں میدان جنگ میں جد، تھیشم اور علامہ در ونزسے کس طرح تیرون سے جنگ کروں گا، کیوں کہ اری سودن۔ دونوں ہی قابل احر ام ہیں۔

ذراید ہے ہوں آئیں کوقابل احرام مال کران کے ساتھ رہتی ہے کہ یہ پدر ہیں ، اجداد ہیں ، خاعوان کے معلم ہیں وغیرہ ارباضت کے کمیلی دوریس गुरुष अवेला, पुरुष अवेला (نہوئی استاد ہے -

न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः। विदानन्दरूपः शिवोऽहम्। ( क्रिकेटिन प्रिकेटिन शिष्यः।

शिवो ऽहम्

جب قبلی ریخان ایل ایملی مسرت میل محوجوجاتا ہے تب ندمر شدعلم دینے والا اور ند شاگر ولینے والا بی رہ جاتا ہے ایک ماؤرائی کی حالت ہے امر شدکی ثقالت حاصل کر لینے پر ثقالت ایک جیسی ہوجاتی ہے اشری کرش کہتے ہیں ارج آن تو جھ میں قیام کرے گا! جیسے شری کرش ویسا بی ارجن اور ٹھیک ویسا بی حاصل کرنے والا چھیم انسان ہوجاتا ہے االی حالت میں مرشد کی ذات بھی تحلیل ہوجاتی ہے۔ ثقالت دل میں روال ہوجاتی ہے۔ارجن مرشد کے عہدہ کی ڈھال بنا کر اس جنگ میں شامل ہونے سے کتر انا جا ہتا ہے۔وہ کہتا ہے۔

> गुरूनहत्वा हि महानुभावान्। श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थाकामांस्तु गुरुनिहैव भुन्जीय भोगान्स्धिरप्रदिग्धान्।।५।।

ان قابل تعظیم معلم حضرات کو نه مار کرمیں اس ونیا میں بھیک کا دانہ بھی بہتر سمجھتا ہوں! یہاں بھیک کا مطلب پید یا لئے کے لئے بھیک مانگنانہیں، بلکہ صالح انسانوں کی جھوثی، موئی خدمت کے بدلے ان سے بھلائی کی التجا ہی بھیک ہے۔ अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् (तैतिरीय) 'اناج واحد يروردگار ہے، جسے حاصل كرنے كے لئے روح بميشد كے لئے آسودہ ہوجاتی ہے! کھی غیر آسودہ نہیں رہتی ، ہم عظیم انسانوں کی خدمت اور ان سے التجا کے ذریعہ دهیرے دهیرے خدائی نوشاب کو حاصل کریں الیکن پی خاندان نہ چھوٹے ، یہی ارجن کے بھیک کاناج کی خواہش ہے۔ دنیامیں زیادہ ترلوگ ایسائی کرتے ہیں اوہ جائے ہیں کہ خاندانی محبت کے تعلقات کونہ چھوڑ نا پڑے اور نجات بھی رفتہ رفتہ حاصل ہوجائے کیکن راہ رَوکے لئے جس كتاثرات संस्कार ان كاوير بين، جس من ككر لين كى صلاحيت ہے۔ جن كے برتاؤ كے طور طریقے میں چھتری بن کی روانی ہے،اس کے لئے اس بھیک کے اجناس کا اصول نہیں ہے۔خودنہ 'मिन्झम निकाय के धम्मदायाद सुत्त-' جر مرص في التجاكرنا بحيك كاناح بي كاناح و التجارية التجاكر التحاكر التجاكر میں اس بھیک کے اناج کو 'आमिष-दायाद' ( گوشت کی بھیک ) کہہ کرقابل نفرت ما ناہے۔ جبکہ جم کوزندہ رکھنے کے خیال سے بھی بھکاری تھے۔

ان قابل احر ام لوگوں کو مار کر ملے گا کیا؟ اس دنیا میں خون آلودہ دولت اور خواہشات کے عیش وعشرت ہی تو لطف اٹھانے کیلئے ملیں گی ۔ارجن شاید سوچتا تھا کہ یا درب سے ماویاتی سکون کی تعداد میں اضافہ ہوگا ، اتن جدو جہد کے بعد بھی اس جسم کی مقوی دولت اور خوا ہش کے عیش بی اقر ملیں گے۔وہ پھردلیل پیش کرتا ہے۔

> न चैति द्विद्मः कतरन्नो गरीयो-यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम-स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ।।६।।

یہ کی طفیس ہو وہیش ملے گائی ہی ہم نہیں جائے کہ ہمارے لئے کیا کرنا بہتر ہے،

اکیونکہ جو بھی ہم بنے کہا۔ وہ جہالت ثابت ہو گیا۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم ہی فتح حاصل کریں گے خواہ المیں بی فتح حاصل کریں گے خواہ المیں بی فتح حاصل ہوگی جنہیں ہم مار کر جینا بھی نہیں چاہتے ، وہ ہی دھرت راشٹر کی اولا دیں ہمارے سامنے کھڑی ہیں، جہالت کی تمثیل دھرت راشٹر سے پیدافریفتگی وغیرہ کے ساتھ اپنے لوگوں کی سامنے کھڑی ہیں، جہالت کی تمثیل دھرت راشٹر سے پیدافریفتگی وغیرہ کے ساتھ اپنے لوگوں کی جماعتیں میں جا تھیں میں جا تھیں گی تب ہم جیت کربی کیا کریں گے کارجن پھر سوچتا ہے کہ جو پچھ ہم نے کہانٹا پیریڈی جہالت ہو البنا گر ارش کرتا ہے۔

कार्पण्यदो घो पहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ।।७।।

بخیلی (بردلی) کی برائیول کے زیراثر برباد فطرت والا ، دین کے بارے میں ہرطر ح سے فریفتہ قلب والا میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جو کھے طے شدہ اعلی افادی ہو، وہ وسیلہ مجھے بنا یے ایس آپ کا فاص الیاص شاگر دہوں ، آپ کی پناہ میں ہوں ، مجھے سنجا لیئے۔ صرف تھیجت ندد بیج کے بلکہ جہال الرکھڑاؤل وہال سنجا لئے۔ والد میں ہوں ، مجھے سنجا لیئے۔ صرف تھیجت ندد بیج کے بلکہ جہال الرکھڑاؤل وہال سنجا لئے۔ والد میں ہیں سیردگی ارجن کی ہے۔ یہاں ارجن نے خود کو پوری طرح سپر دکر دیا۔ ابھی تک وہ شری کرشن کوہم وزن ہی ہجھتا تھا، صرف بہی نہیں مختلف علوم میں اپنے کو پچھآ گے ہی ما نتا تھا۔ یہاں اس نے اپن لگام شری کرشن کو حقیقتا سپر دکر دی۔ مرشد آخری منزل تک دل میں مقام کر دیاضت کش کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر وہ ساتھ نہ دہیں ، تو ریاضت کو منزل نہ ملے کسی دوشیز ہ کے خاندان والے جس طرح شادی نکاح تک اس کو احتیاط کی تھیحت دیتے ہوئے سنجال لے جاتے ہیں ، ٹھیک اُسی طرح مرشد اپنے شاگر دکی باطن سے رتھ بان بن کر اسے دنیا کے بی خی مے کرمنزل تک پہنچاد سے ہیں۔ ارجن شاگر دکی باطن سے رتھ بان بن کر اسے دنیا کے بی خی مے کرمنزل تک پہنچاد سے ہیں۔ ارجن گزارش کرتا ہے کہ بھوان ایک بات اور ہے۔

न हिप्रपश्यामि ममापनु द्याद् यच्छोकमुच्छो षणमिन्द्रियाणाम् ।

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्ध-

राज्यं सुरंणामपि चाधिपत्यम् ।।८।।

زمین بناکسی جینجھٹ کے مال وزر سے بھرے اقتدار کواور دیوتا کا کے سرتاج اندر کے مقام کو پاکر بھی میں اس طریقہ کونیں دیکھا، جومیرے حواس کو یہ خشک کرنے والی خلش کو دور کرسکے، جب خلش بنی ہی رہی ، تو سب لیکر ہی میں کیا کروں گا؟ اگر انٹائی ملنا ہے ، تو معاف کریں۔ ارجن نے سوچا، اب اس کے آگے بتا ئیں گے بھی کیا؟ ( سنچے بولا )

#### संजय उचाव

एवमुक्तवा हृषीकेशां गुडाकेशाः परंतप। न योत्स्य इति गोविन्दमुक्तवा तूष्णीं बमूव ह।।६।।

تنجے بولا فریفتگی کی تمثیل سیاہ رات پرفتی حاصل کرنے والے ارجن نے دل کے ملیم شری کرشن سے ریکہ کرکہ'' گو بند میں جنگ نہیں کروں گاا خاموش ہو گیا۔ ابھی تک ارجن کی نظر 'پران' کے متعلق ہے۔ جس میں فرہبی معاملات کے ساتھ عیش وعشرت کو حاصل کرنے کا اصول ہے، جس میں جنت ہی سب کچھ مانی جاتی ہے۔ جس پرشری کرشن روشنی ڈالیس گے کہ بینظر رہجی

### श्रीभगवानुवाच

अशो च्यानन्त्रशो चस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः।।१९।।

ارجی اقوالیے اوگوں کے لئے غمز دہ ہے جوئم کرنے کے قابل نہیں ہیں جن کے لئے غم کیا جائے ہم کیا جائے ہم کیا جائے ال جائے اور عالموں جیسی با تیں کرتا ہے لیکن عقل سے بہرہ ورعالموں بن کی جان چلی گئ ہے ان کیلئے اور جن کے اندر جان باقی ہے ۔ ان کے لئے بھی غم نہیں کرتے ، کیوں کہ ایک دن وہ بھی فنا موجا ہیں گئے تو عالموں جیسی محض با تیل کرتا ہے ۔ در حقیقت عالم نے بیس کیونکہ

नं त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमें नेमें जनाष्टिपाः॥ क्रिके

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परमु ॥१२॥।

देहिनो ऽस्मिन्यथा देहें की मार यौवन जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुहयति । १९३।। جیسے ذی روح کے اس جسم میں بچینا، جوانی اور ضیفی کی حالت ہوتی ہے، ویسے ہی مختلف اجسام کے حصول میں ثابت قدم انسان فریفتہ نہیں ہوتا ہے، بھی آپ بچے تھے رفتہ رفتہ جوان ہوئے، تب آپ فنا تو نہیں ہوگے، تب آپ فنا تو نہیں ہوگے؟ پھر ضعیف ہوئے! انسان ایک ہی ہے، اُسی طرح ذرا بھی فرق سے جسم کے حصول پڑ ہیں ہوتا۔ جسم کا یہ تغیر تب تک چلے گا جب تک تغیر سے ماورا چیز نہیں حاصل ہوجاتی۔

# मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुः खदाः।

आगमापायिनो ऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत । १९४।।

ارجن حاس اوراس کے موضوعات کا تفاق کے ڈریعہ حاصل ہونے والے سکون کویاد
کرے بی بے قرار تھا۔ خاندانی فرض ، خاندانی معلموں کی پرستش وغیرہ حواس کے لگا و کے تحت
ہیں۔ یہ قتی ہیں، جموٹے ہیں، فانی ہیں، موضوعات کا اتفاق نہ ہمیشہ ملے گا اور نہ ہمیشہ حواس میں
ماصل کرنے کی طاقت بی رہے گی۔ لہٰڈ اارجن نوان کور کر، برداشت کر۔ کیوں؟ کیا ہمالیہ کی
جوارجن سردی برداشت کرتا؟ یا کیا ہیر گیتان کی جنگ ہے۔ جہاں ارجن گری برداشت
کریں؟ ہو جائے ہوئی ، اسنے میں کہاں سردی گری گئی ؟ در حقیقت سردی گری ، تکلیف و آرام،
اٹھارہ دن تو جنگ ہوئی ، اسنے میں کہاں سردی گری گئی ؟ در حقیقت سردی گری ، تکلیف و آرام،
عزت ، ذاب کا برداشت کرنا ایک جوگی پر مخصر کرتا ہے۔ یہ دل کی دنیا کی جنگ کی عکاس ہے ، اس
خارجی جنگ کے لئے دی گیتا، خبیل کہتی ۔ یہ میدان اور عالم میدان کی جنگ ہے۔ جس میں دنیوی
دولت کا پوری طرح سے خاتمہ کر ، معبود میں مقام دلا کر روحانی دولت بھی خاموش ہوجاتی ہے۔
جب عیوب ہے بی نہیں تو ہم ذات خصائل کس پر حملہ کریں لہٰذا تکیل کے ساتھ ہی وہ بھی خاموش

ہوجاتی ہیں ،اس سے پہلے نہیں' گیتا' باطنی دنیا کی جنگ کی عکاسی ہے۔اس ایثار سے حاصل کیا ہوگا؟اس سے فائدہ کیا ہے اس پرشری کرش کہتے ہیں۔

> यं हि न व्यथ्यन्त्येते पुरुषां पुरुषांषि भा। समदुःखसुखं धीरं सो ऽमृतत्वाय कल्पते । १९५।।

کیوں کہ اے مردآ دی ۔ آرام اور تکلیف کو یکسال ہمجھنے والے جس ثابت قدم انسان کو حواس اور موضوعات کے اتفاق غمز دہ نہیں کر پاتے ، وہ موت سے ماور الا فانی عضر کو حاصل کرنے کی صلاحیت والا ہوجاتا ہے ، یہاں سے شری کرشن نے ایک حصول یا بی ، عضر لا فانی ، کا ذکر کیا ارجن سوچنا تھا کہ جنگ کے شرہ میں جنت نصیب ہوگی یا زمین لیکن شری کرشن کہتے ہیں کہ نہ جنت ملے گی نہ زمین بلکہ جاویدانی ملے گی ۔ جاویدانی کیا ہے؟

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरिप दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ।।१६।।

ارجن باطل کا وجود نہیں ہے۔ وہ ہے ہی نہیں اسے روکا نہیں جاسکتا۔ اور حق کی تینوں تسلسلِ وقت میں کی نہیں ہے، اسے مٹایا نہیں جاسکتا۔ ارجن نے سوال کیا۔ کیا بندہ پرور ہونے کی حثیت سے آپ کہتے ہیں؟ شری کرشن نے بتایا۔ میں تو کہتا ہی ہوں۔ اِن دونوں کا یہ فرق مارے ساتھ ساتھ حق شناس انسانوں کے ذریعہ بھی دیکھا گیا ہے۔ شری کرشن نے اسی حقیقت کو دہرایا جے مصرانسانوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ شری کرش بھی ایک حق شناس عظیم انسان سے عضر وہرایا جے مصرانسانوں نے بھی دیکھا تھا۔ شری کرش بھی ایک حق شناس کہلا تے ہیں۔ حق اور اعلی روح مطلق کا بدیمی دیدار کر کے اس۔ اس مقام پر فائز انسان حق شناس کہلاتے ہیں۔ حق اور باطل ہے کیا؟ اس پرفر ماتے ہیں۔

अविनाशि तु ति द्विद्धि येन सर्विमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ।।१७।। لافانی تووه ہے جس سے ہراری دیا جاری وساری ہے۔ اس (अव्ययस्य) لافانی کوفٹا

# یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

كرنے كى طاقت كسى ميں نہيں ہے، كيكن اس لافانى، وجاودانى كانام كياہے؟ وہ ہےكون؟

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः।

अनाशिनो ऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ।।१८।।

لافانی لا ثبوت ، ہمیشہ موجودر ہے والے روح کے بیہ بھی اجسام فانی کیے گئے ہیں للہذا کی سے خواندان والے ارجن توجنگ کر: روح ہی نوشاب ہے۔ روح ہی لافانی ہے ، جو تنیوں سلسل زمانہ میں فنانہیں ہوتی روح ہی حق ہے! جسم فانی ہے ، یہی باطل ہے جس کا تنیوں سلسل زمانہ میں وجود نہیں ہے۔

جسم فانی ہے۔ البذا تو جنگ کر۔ 'اس عم سے بیظا ہر نہیں ہوتا کہ ارجن صرف کورؤوں کو مارے! پانڈوں کے طرفداروں میں بھی تواجہام ہی کھڑے تھے، کیا پانڈوں کے اجہام لافانی تھے؟ اگرجسم فانی ہے تو شری کرشن کس کی حفاظت میں کھڑے تھے۔ کیا ارجن کوئی جسم والاتھا؟ جسم تو باطل ہے جس کا وجود نہیں ہے، جسے روکا نہیں جاسکتا کیا تقری کرشن اس جسم کی حفاظت میں کھڑے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ بھی نا بجھاور جاہل ہیں، کیونکہ آگے شری کرشن خود کہتے ہیں کہ جو صرف جسم کیلئے کھانا پکاتا ہے، محنت کرتا ہے، (باب ۱۳/۳) وہ نا بجھاور جاہل ہے۔ وہ تا عمر گناہ کرنے والا انسان بے کاربی جیتا ہے آخر کارارجن کون تھا؟

در حقیقت عشق ہی ارجن ہے! عاشق کے لئے معبود ہمیشہ رتھ بان بن کر ساتھ میں رہتے ہیں! مجب کی طرح اُس کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ جہم ہیں ہیں ۔ جہم اول باس ہے، رہنے کا مکان ہے۔ اس میں رہنے والا انسیت سے بھری ہوئی روح ہے۔ مادی جنگ میں مار نے کا شخ سے اجسام کا ، فاتمہ فیس ہوتا۔ یہ جسم چھوٹے گا تو روح دوسرے جسم میں واغل ہوجائے گی۔ اس کے متعلق شری کرشن کہہ بچے ہیں کہ جس طرح بجی عاصل ہوتا کہہ بچے ہیں کہ جس طرح بجی عاصل ہوتا ہے۔ جسم کوکا ٹیس گے قذی روح نیالباس بدل لےگی۔

एव मनुष्याणां कारणं कु मंगुरिक है। हिन्दी है से मनुष्याणां कारणं कु मंगुरिक है।

। :बन्धमोक्षयो ہوری طرح قابویں ہونا متحکم فابت قدم ہونا اور آخری تاثر کی تحلیل ایک ہی بات ہے، تاثر ات کی بنیاد کا لوٹ جانا ہے اجسام کا فاتمہ ہے۔ اسے قوڑ نے کے لئے آپ کوعبادت کرنی ہوگی ، جسے شرک کرشن نے جگہ جگہ کرنی ہوگی ، جسے شرک کرشن نے جگہ جگہ پرار جن کو جگ کی تام دیا ہے شرک کرشن نے جگہ جگہ پرار جن کو جگ کی تاریخ کی تاریخ کی میں ایک ہمی شلوک ایسانہیں ہے جو مادی جنگ یامار کا اللہ کی حمایت کرتا ہم ذات اور غیر نسلی خصائل کی ہے، دل کی دنیا میں ہے۔

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं
भूत्वा शविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणोनहन्यते हन्यमाने शरीरे ।।२०।।

بیرور کی دور میں نہ تو بیدا ہوتی ہے اور نہ فنا ہوتی ہے، کیونکہ یہ فقط لباس ہی تو بدلتی ہے۔ بیدور جم کوراور دومرا کی جہونے والی ہی خاتم ہونے والی ہی اور قد کی ہے۔ جم کے ختم ہونے پر بھی اس کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ روح ہی حق ہے روح ہی قد کی ہے ۔ جم کے ختم ہونے پر بھی اس کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ روح ہی حق ہے روح ہی قد کی ہے ، روح بنی اور ابدی کون بیں ؟ابدی دین کے مقلد۔ ابدی کون قد کی ہے ، روح بنی اور آب روح کے بیرو ہیں ، روح ، روح مطلق اور خدا ایک دوسرے کے مقراد ف ہیں۔ آپ کون ہیں گارتی دوسرے کے مقراد ف ہیں۔ آپ کون ہیں گارتی دین کے مقراد ف ہیں۔ آپ کون ہیں گارتی دوسرے کے مقراد ف ہیں۔ آپ کون ہیں گارتی دور کے پرستار ہیں اگر آپ روحانی راہ کوئیں جانے تو آپ کے پاس دائی اور ابدی نام کی کوئی چر نہیں ہے۔ اس

کے لئے آپ آبیں جرتے ہیں، تو امید وار ضرور ہیں لیکن ابدی دین والے نہیں ہیں۔ ابدی دین کے لئے آپ آبیں جرتے ہیں۔ ابدی دین کے نام پر سی بدرواج کے شکار ہیں۔ اپنے ملک میں اغیر ملک میں، شکار ہیں۔

اپنے ملک میں یاغیر ملک میں ہرانسان میں روح ایک ہی جیسی ہے۔اس واسطے ساری دنیا میں کہیں بھی کوئی روح کی حالت دلانے والاطریقہ جانتا ہے۔اور اس پر چلنے کیائے کوشش میں لگاہے، تو وہ دائی دین والاہے۔ چاہے اپنے کو وہ عیسائی مسلمان، یہودی یا پچھ بھی کیوں نہ کہہ

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथंस पुरुषः पार्थकं धातयति हन्ति कम् ॥२१॥

خاکی جسم کو رتھ بنا کر ذات مطلق کی تمثیل منزل مقصود پر بے ضر رنشانہ لگانے والا "پھا" پھا" کا پیرارجن ۔جوانسان اس روح کولا فانی ابدی دائی اور غیرمرئی جانتا ہے، وہ انسان کیسے کسی کو ہلاک کرتا ہے؟ لا فانی کا فنا ہونا غیرمکن ہے جودائی ہے وہ جمن بیں لیتا ۔لہذا جسم کے لئے خم نہیں کرنا چاہئے۔ اِنٹی کومثال دے کرصاف کرتے ہیں۔

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यनि संयाति नवानि देही ।।२२।।

جیسے انسان 'जीणीन वासांसि' پوسیدہ پرانے لباسوں کوچھوڑ کرنے لباسوں کو پہنتا ہے، ٹھیک ویسے ہی ذی روح پرانے اجسام کوڑک کر دوسرے نے اجسام میں داخل ہوجاتی ہے،جسم کے بوسیدہ ہونے پر ہی نیاجسم قبول کرتا ہے تو بچے کیوں مرجاتے ہیں؟ بدلباس تو اور عمدہ ہونا چاہئے۔درحقیقت یہ جسم اپنے تاثرات پر شخصر ہے۔ جب تاثرات بوسیدہ ہوتے ہیں توجسم سے واسط ٹوٹ جاتا ہے۔اگر تاثر دودن کا ہے قدد دسرے دن ہی جسم بوسیدہ ہوگیا اس کے بعدانسان

ایک سانس بھی زیادہ نہیں" زندہ رہتا" تا تربی جسم ہے۔روح تاثرات کےمطابق نیاجسم قبول अथखलु क्रतुमयः पुरुषः। यथा इहैव तथैव प्रेत्य भवति। कृतं लोकं 🚅 🗸 पुरुषो अमिजायते (छान्दोग्योपनिषद्) يعنى بدانسان يقيني طور پرقرار داو ہے۔اس دنيا ميس انسان جیرامیتقل ارادہ والا ہوتا ہے۔ویہائی یہال سے مرکر جانے پر ہوتا ہے اپنے عزم سے بنائے موئے اجسام میں انسان جنم لیتا ہے۔اس طرح موت محض جسم کابدلاؤ ہےروح نہیں مرتی ہے پھر اس کی جاویدانی اورابدیت پرزوردیت ہیں۔

> नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। त्त चैनं व्क्लेदयन्त्याप्रोः न शोषयति माखतः ।।२३।।

الراق الساروم كواسلى وغيره نيس كاك سكته! أكساس جلانبيس سكتى ياني اس نمناك منتاك اورند مواات خشك بي كرسكتي ہے۔

अच्छे द्यो ऽयमदाहयो ऽयमक्ते द्यो ऽशोष्य एवं च।

्नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सर्नातनः ॥२४॥।

سيرورج نا قائل تقسيم عي جس مي سوراخ نبيس كيا جاسكتا \_بين قابل آتش زنى ب اسے جلایا تبیل جاسکا دینا قابل مفاک ہے۔اسے گیلانبیں کیاجاسکا۔آسان اسے ایخ میں جذب بنيس كرسكتاك بيرور الماشيد نا قابل خشك، عالم كير مشكم مستقل رہنے والى اور ابدى ہے۔ ارجن نے کہا تھا کہ خاندانی فرض وائی ہے۔ ایس جنگ کرنے سے دائی وین مث طائے گالیکن شری کران فی اسے جہالت مانا اور روج کوئی دائی بنایا۔ آپ کون بین ؟ دائی دین ك بيروروا كى كون بي الروح الكرآب روح تك كى دورى فط كرنے والے طريق خاص سے واقف میں بیں ۔ تو آپ وائی ویں میں جائے۔اس کا برانتجہ فرقہ رسی میں بھنے مرمی بردل لوگول كو بھلتنا پڑر ہاہے ۔قرون وسطی بھارت بھی غیر ملک سے آنے والے معلمان بھن بارہ ہزار 

ہوجاتے ، زیادہ سے زیادہ تقریباً ایک کروڑ ہوجاتے اور کتنے ہوجاتے ؟ یہ اٹھا کیس کروڈ سے بھی آگے بڑھر ہے بیں ۔ سب ہندوہی تو ہیں ۔ آپ کے سکے بھائی ہیں ۔ جو چھونے اور کھانے سے بربادہوگئے ۔ وہ بربا رہوگئے ، جب مادیاتی دائرہ میں بربادہوگئے ۔ وہ بربارہوگیا، جب مادیاتی دائرہ میں بیزا ہونے والی کوئی چیز اس ابدی کو چھونیس سکتی تو چھونے کھانے سے دائی دین کسے برباد ہوسکتا ہے؟ یہ دین نہیں ، ایک بری روایت کے حالات تھے، جس سے بھارت میں فرقد برسی پر مخصردلوں کی دوری بڑھی، ملک کا بڑارہ ہوااور تو می انتجاد کا آئے بھی مسئلہ سامنے کھڑا ہے۔

ان برے رواجوں کے واقعات تو ارخ میں جربے بیں جمیر پوضلع میں پچاس ماٹھاال خاندانی چھر تی تھے۔ آج وہ سب مسلمان ہیں۔ ندان پر توپ کا جملہ ہوا۔ نہ تلوار کا ۔ ہوا کیا؟ نیم شب میں دوایک مولوی اس گا واں میں جہاں جھن ایک ہی کنواں تھا۔ کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے کہ ذہبی کام کو انجام دینے والا برہمن پر وہت سب سے پہلے یہاں شسل کرنے آئے گا۔ بیٹھ گئے کہ ذہبی کام کو انجام دینے والا برہمن پر وہت سب سے پہلے یہاں شسل کرنے آئے گا۔ جب وہ آئے تو انہیں پڑلیا، ان کا منہ بند کر دیا ان کے سامنے انہوں نے پانی تکالا، مندلگا کر آب بن وہ آئے اور بچا ہوا پانی کنویں میں ڈال دیا، روٹی کا ایک کلائے ہی کویں میں ڈال دیا۔ پنڈت بی کویا تھے لے کروہ چھر انہوں نے گئے ۔ اپ گھر دیکھتے بی رہ گئے ، الا چار تھے۔ اس کے بعد پنڈت بی کوساتھ لے کروہ چھ گئے ۔ اپ گھر میں انہیں قید کر دیا۔ دوسرے دن مولوی صاحبان نے دست بستہ پنڈت بی سے کھانا کھانے کی گزارش کی پنڈت بی ناراض ہو کر ہو لے ''ارے، ہم مسلمان ہو میں برہمن ہوں ، بھلا کیسے کھاسکتا ہوں ؟' انہوں نے کہا ''مہاراج ہمیں آپ جیسے بجھدارلوگوں کی سخت ضرورت ہمیں معانی کریں، پنڈت بی کوچھوڑ دیا گیا۔

پنڈت جی اپنے گاؤں واپس آئے۔ دیکھا''لوگ کنویں کا استعال پہلے ہی کی طرح کررہے تھے۔ وہ بھوک ہڑتال کرنے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو بولے مسلمان اس کنویں کے چوزہ پر چڑھ گئے تھے۔ میرے سامنے انہوں نے اس کنویں کے پانی کوجھوٹا کیا اور کنویں میں روٹی کا کلڑا بھی ڈال دیا۔ گاؤں کے لوگ جیران رہ گئے پوچھا''اب کیا ہوگا؟''پنڈت جی نے

بتایا،اب کیا۔ دین توبر باد ہوگیا۔

اس وقت کے لوگ تعلیم یا فتے نہیں ہے۔ عور توں اور چھوٹی ذات والوں سے تعلیم حاصل کرنے کا حق نہ جائے کہ سے چھین لیا گیا تھا۔ بنیا اپنا دھن دولت پیدا کرنا ہی اپنا فرض مان بیٹھے تھے۔ چھتری حفرات قصیدہ خواں لوگوں کی قصیدہ خوانی کھوئے تھے کہ رازق کی تلوار چکی تو بیٹھے تھے۔ چھتری حفرات قصیدہ خواں لوگوں کی قصیدہ خوانی کھوئے تھے کہ رازق کی تلوار چکی تو بیٹھے تھے۔ چھتری دلی کا تخت ڈگرگانے لگا عزت و یہ عاصل ہے تو پڑھیں کیوں؟ دین سے انہیں کیا لینادینادینادینادین صرف برہمنوں کی چیز بن کررہ گیا تھا۔ وہ ہی دین شریعتوں کے مصنف، وہ ہی اس کے شرح نولیں اور وہ ہی اس کے حق وباطل کے فیصلہ کن تھے۔ جب کہ زمانہ قدیم میں عور توں، چھتریوں اور برہمنوں کو، سب کو وید پڑھنے کا حق حاصل تھا ہرا کی عور توں، چھوٹی ذاتوں، بنیوں، چھتریوں اور برہمنوں کو، سب کو وید پڑھنے کا حق حاصل تھا ہرا کی طبقہ کے عارفوں نے وید سے متعلق جملوں (منتروں) کی تصنیف کی ہے، دینی مناظرہ کے فیصلوں میں حصہ لیا ہے، زمانہ گذریم کے شاہوں نے دین کے نام پر ریا کاری پھیلا نے والوں کو فیصلوں میں حصہ لیا ہے، زمانہ گذریم کے شاہوں نے دین کے نام پر ریا کاری پھیلا نے والوں کو میزادی، دین دین دین دین کے نام پر ریا کاری پھیلا نے والوں کو میزادی، دین داروں کا احترام کیا تھا۔

لیکن قرون و سطی عرصهٔ دراز سے بھارت میں دائی دین کاحقیقی علم نہ ہونے سے مذکورہ بالاگاؤں میں رہنے والے بھیڑوں کی طرح ایک طرف دیکتے گئے کہ دین برباد ہوگیا کی لوگوں نے اس غیر پسندیندہ الفاظ کوئ کرخودشی کرلی ،لیکن سب کہاں تک جان گنواں دیتے ۔ مسلسل عقیدہ کے باوجود بھی لا چار ہوکر دوسراحل ڈھونڈھنا پڑا۔ آج بھی وہ بانس گاڑ کرموسک رکھ کر ہندؤں کی طرح شادی کرتے ہیں ، بعد میں ایک مولوی نکاح پڑھا کر چلا جاتا ہے۔ سب کے سب ہندو خالص تھے۔ سب کے سب مسلمان بن گئے۔

ہواکیا تھا؟ آبنوش کیا تھا، ناواتنی میں مسلمانوں کا چھوا کھالیا تھا، البذادین بربادہوا۔
دین تو ہوگیا چھوئی موئی ۔ یہ چھوٹی موئی (लाजवन्ती) یہ ایک پودہ ہوتا ہے۔ آپ چھودیں، تو اس
کی پتال سمٹ جاتی ہیں اور ہاتھ ہٹاتے ہی کھل اٹھتی ہیں۔ یہ بودہ ہاتھ ہٹانے پر پہلے کی حالت
میں ہوجا تا ہے، لیکن دین ایسا کملایا کہ آ گے بھی شگفتہ نہیں ہوگا۔ یہ مرگئے ہمیشہ کے لئے ان کے

رآم، کرش اور بھگوان مر گئے۔جودائی تھے وہ مر گئے در حقیقت وہ دائی کے نام پرکوئی بدروش تھی، جھے لوگ دین مان بیٹھے تھے۔

دین کی پناہ میں ہم کیوں جاتے ہیں، کیوں کہ ہم فانی ہیں اور دین کوئی تھوں چیزہے،
جس کی پناہ میں جا کر ہم بھی لافانی ہوجا ئیں ہم تو مار نے سے مریں گے اور بید ین صرف چھونے
اور کھانے سے مرجائے گا۔ تو دین ہماری کیا حفاظت کرے گا؟ دین تو آپ کی حفاظت کرتا ہے،
آپ سے طاقتور ہے۔ آپ تلوار سے مریں گے اور دین؟ وہ چھونے سے ختم ہوگیا ہے۔ کیسا ہے
آپ کا دین؟ برے رواج ختم ہوتے ہیں۔ نہ کہ ابدی۔

ابدی توالی تھوں چیز ہے جے اسلی نہیں کا شنے ، آگ جلانہیں سکتی ، پانی اسے نمناک نہیں کرسکتا ہے۔ کھانا پینا تو دور ، دنیا میں پیدا ہونے والی کوئی چیز اسے چھو بھی نہیں سکتی ، تو وہ ابدی دین ختم کیسے ہوگیا؟

ایسے ہی کچھ بدرواج ارجن کے وقت میں بھی تھے۔ارجن بھی ان کا شکارتھا۔اس نے آہ وزاری کرتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا کہ خاندانی فرض ابدی ہے۔ جنگ سے ابدی دین برباد ہوجائے گا خاندانی فرض خم ہونے سے ہم ہمیشہ کے لئے جہنم میں چلے جا کیں گئی بردواج شری کرشن نے کہا'' جھ میں یہ لاعلمی کہاں سے پیدا ہوگئ'؟اس سے ثابت ہے کہ وہ کوئی بدرواج تھا تبھی تؤشری کرش نے اس کاحل پیش کیا اور بتایا کہ روح ہی ابدی ہے۔اگر آپ روحانی راہ کو نہیں جانے تو ابدی دین میں آپ کا ابھی تک داخلہ نہیں ہوا۔

یں بات رہبرار میں میں میں میں میں است کے اندر موجود ہے تو تلاش کس کی کی جائے؟ اس پر جب بیابدی ، دائی ، روح سب کے اندر موجود ہے تو تلاش کس کی کی جائے؟ اس پر شری کرش کہتے ہیں۔

अव्यक्तो ऽयमचिन्तयो ऽयमविकायो ऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमईसि ।।२५।।

یدروح غیر مرکی لینی حواس کا موضوع نہیں ہے ۔حواس کے ذریعہ اسے سمجھا

अथ वैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्॥
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमहिसि ।।२६॥
الرقواسي بميشرجم لين والي اور بميشرم نے والی سجھ تب بھی مجھے تم زدہ نہيں ہونا
عابتے ، كونكه ا

जातस्य हि धुवो मृत्युधुंवं जन्म मृतस्य छ। तस्मादपरिहार्ये ऽर्थे न त्वे शौचितुमहीसि ॥२७॥।

ایا اسمی النے پر بھی جنم لیے والے کی بینی موت اور مرنے والے کی بینی پیدائش ثابت موت اور مرنے والے کی بینی پیدائش ثابت موتی ہے۔ اس وجہ سے بھی ترکیب سے خالی تو اس معاملے میں غم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جس کا کوئی علان نہیں ،اس کیلیے غم زدہ ہونا ایک دوسری تکلیف کودعوت دیتا ہے۔

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत।। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना।।२८।।

ارجن سیجی جاندار پیداہونے سے پہلے بلاجسم دالے اور مرنے کے بعد بھی بلاجسم دالے اور مرنے کے بعد بھی بلاجسم دالے ہیں۔ دامیان میں ایکٹش اور موت کے درمیان میں ہی جسم حاصل کئے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

لہذااس تبدیلی کے لئے بیکار کی فکر کیوں کرتا ہے؟ اِس روح کو دیکھنا کون ہے؟ اس پرارشا دفر ماتے ہیں۔

> आश्चर्यवतपश्यति कश्चिदेन-माश्चर्यवद्धदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रृणोति श्रृत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्।।२६।।

پہلے شری کرش نے کہا تھا کہ اس روح کو بھرین نے دیکھا ہے، اب عضر بنی کی کامیا بی
پردشی ڈالتے ہیں کہ کوئی نادر عجیب انسان ہی اس روح کو تعجب کی نظر سے دیکھا ہے۔ سنتانہیں، ظاہر
طور پردیکھا ہے اور ٹھیک اسی طرح دوسرا کوئی عظیم انسان ہی جیرت انگیز کی طرح اس کے عضر کا بیان
کرتا ہے۔ جس نے دیکھا ہے، وہی اِس کی حقیقت کا بیان کرسکتا ہے۔ دوسرا کوئی نادر ریاضت کش
سے بطور جیرت سنتا ہے۔ سب سنتے بھی نہیں، کیونکہ بیان کرسکتا ہے۔ اے ارجن کوئی کوئی تو
سن کر بھی حقیقت کونیوں جان پانے کیونکہ وسیلہ پورانہیں ہوتا۔ آپ لاکھام کی با تیں سنیں سمجھیں، بال
سن کر بھی حقیقت کونیوں جوان پانے کیونکہ وسیلہ پورانہیں ہوتا۔ آپ لاکھام کی با تیں سنیں سمجھیں، بال
کی کھال نکال کر سمجھیں ،خواہش مند بھی رہیں، لیکن فریقتگی ہیں، بہت بڑی طاقت ہے، تھوڑی دیر
بعد نیوی آپ اینے دنیوی انظامات ہیں مشغول لیس گے ترمیں شری کرشن فیصلہ دیتے ہیں۔

देही नित्यमवध्यो ऽयं देहें सर्वस्य भारत। तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शौचितुमर्हसि ।।३०।। ارجن، بدروح سب کے جسم میں ہمیشہ نا قابل ہلاک ہے، نا قابل تراش ہے۔ للبذا سبجی جانداروں کیلئے تو غمز دہ ہونے کے قابل نہیں ہے۔

روح ہی ابدی ہے'۔اس حقیقت کی تمیل کر کے ،اس کی عظمتوں کے ساتھ بیان کر کے ہیں یہیں پورا ہوجا تا ہے۔اب بوال کھڑا ہوتا ہے۔اس کا حصول کیسے ہو؟ پوری'' گیتا'' ہیں اس کیلئے دو ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ بغرض عملی جوگ (निष्काम कर्म योग) اور دوسراعلمی ، جوگ' (ज्ञान योग) دونوں ہی راہوں میں کیا جانے والاعمل ایک ہی ہے وہ عمل کتنا ضروری ہے اس کی اہمیت پرزورد سے ہوئے جوگ کے مالک شری کرشن اسی علمی جوگ کے متعلق بیان کرتے ہیں۔

स्वधार्ममिप चावे क्ष्य न विकम्पितु मर्हसि। धर्म्याद्वि युद्धाच्छ्रेयो ऽन्यंत्क्षत्रियस्य न विद्यते।।३१।।

ارجن ۔ فرض منصی کے مدنظر بھی تو خوف کرنے کے قابل نہیں ہے' کیونکہ فرض سے مزین جنگ سے بڑھ کر دوسرا کوئی اعلیٰ افادی راستہ چھتر تی کے لئے نہیں ہے، ابھی تک تو روح دائمی ہے، ابھی تک تو روح دائمی ہے، دوئی ہے، دوئی ہے، دبی واحد دین ہے، ایسا کہا گیا ہے۔ اب یہ فرض منصی کیسا؟ دین تو واحد روح ابیت میں لگنے کی واحد روح ہی ہے، تو فرض گزاری کیا؟ لیکن اِس راہ روحانیت میں لگنے کی صلاحیت ہرانسان کی الگ الگ ہوتی ہے۔خصلت سے پیدا اِس صلاحیت کوفرض منصی کہا گیا ہے۔

اسی ایک برخق روحانی راہ پر چلنے والے ریاضت کشوں کو عظیم انسان نے فطری طور پر ان کی صلاحیت کے مطابق چار درجات میں تقسیم کیا۔ شدر (शुद्ध) وَیشُی (शुद्ध) چھتری اور برہم ۔ ریاضت کے ابتدائی دور میں ہرایک ریاضتی شدر یعنی کم علم والا ہوتا ہے۔ گھنٹوں یا دالہٰی میں بیٹے پروہ دس مٹ بھی اپنے مقصد کے مطابق نہیں ہو پاتا۔ وہ قدرتی کو یے دنیا سے جدانہیں ہو پاتا۔ وہ قدرتی کو یے دنیا سے جدانہیں ہو پاتا۔ اس کی فطرت میں نیک صفات آ جاتی ہیں ہو پاتا۔ اِس حالت میں عظیم انسان کی خدمت سے اس کی فطرت میں نیک صفات آ جاتی ہیں

۔ وہ ویشی درجہ کا سالک بن جاتا ہے۔ روحانی دولت ہی مستقل دولت ہے۔ دھرے دھرے وہ اس دولت کو اکٹھا کرتا ہوا۔ اور حواس کی حفاظت کرنے کی صلاحیت والا ہوجاتا ہے۔ خواہش، غصہ وغیرہ سے حواس کا تشد دہوتا ہے۔ اور عرفان ویبراگ سے ان کی حفاظت ہوتی ہے ۔ لیکن قدرت کو تم کرنے کی حیثیت اس میں نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے ریاضتی کے ۔ لیکن قدرت کو تم کرنے کی حیثیت اس میں نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے ریاضتی کے عبوب کو تم کرنے کی حقوت اجہاتی ہے۔ لہذا ایہ جنگ پہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بسلسلہ وسلہ کرے ریاضتی برہمن والی صلاحیت کے درجہ میں بدل جاتا ہے۔ اس وقت من پرقابونس کے مطابق برہمن والی صلاحیت کے درجہ میں بدل جاتا ہے۔ اس وقت من پرقابونس کشی مسلسل غور وفکر ، سیرها پن ، تجرباطم وغیرہ نشانات ریاضت کش میں اپنے آپ جاری ہوتے ہیں۔ انہیں کے ارادے کے مطابق چل کرسلسلہ وار وہ معبود میں خود کو خم کر لیتا ہے۔ جہاں وہ برہمن بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ جہاں وہ برہمن بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ جہاں وہ

جسم کی پرواہ نہ کرنے والے ( व द ह ) شاہ جنگ کے دربار میں ولی اگرائی (याज्ञवल्क्य) نے چا کرایں، اوستی، کہول، آرونی، اوّالک، اورگارگی کے سوالات کو کلی کرتے ہوئے فرمایا کہ خود شناسی کی پوری طرح سے تعیل کرنے والا بھی برہم ن ہوتا ہے۔ بیروح بی عالم وعالم بالا اور تمام جا نکاروں کو اندر سے منظم کرتی ہے۔ سورج، چاند، زمین، پانی، ہوا، آگ، تارے، خلاء، آسان اور ہرایک لحماس روح کی بی زیر حکومت ہے، بیروح عالم الغیب نوشاب ہے۔ روح لافانی ہے، اس سے جدا سب پھھفانی ہے۔ جو انسان اس عالم میں اس لافانی، کی حقیقت کونہ بھی کرہوں کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے۔ ہزاروں سال تک یک کرتا ہے۔ اس کے سارے اعمال فانی ہیں۔ جو بھی اس لافانی کے جانے بغیراس دنیا سے فنا ہوکر جاتا ہے وہ قابل رحم ہے، تنگ دل ہے اور جو اس لافانی کو جان اور بچھ کر اس دنیا سے فنا ہوکر جاتا ہے وہ قابل رحم ہے، تنگ دل ہے اور جو اس لافانی کو جان اور بچھ کر اس دنیا سے فنا ہوکر جاتا ہے۔ وہ قابل رحم ہے، تنگ دل ہے اور جو اس لافانی کو جان اور بچھ کر اس دنیا سے فنا ہوکر جاتا ہے۔ وہ وہ بہت سے دا سے دا جو اس لافانی کو جان اور بچھ کر اس دنیا سے فنا ہوکر جاتا ہے۔ وہ واس سے جو تو اس لافانی کو جان اور بچھ کر اس دنیا سے فنا ہوکر جاتا ہے۔ وہ وہ بہت سے دا سے اور جو اس لافانی کو جان اور بچھ کر اس دنیا سے فنا ہوکر جاتا ہے۔ وہ وہ بہت سے دا سے دا ہوکر جاتا ہے۔ وہ وہ بہت سے دا سے دیروں کی کھور کی کو جان اور بھور ہوں کا جو بہت کی دل ہے اور جو اس لافانی کو جان اور بھور ہوں کو بھور کیا ہے۔ وہ بہت سے دا ہور جو اس لافانی کو جان اور بھور ہوں کوروں کیں کوروں کی کھور کوروں کوروں

ارجن ! چھتری درجہ کا ریاضت کش ہے۔ شری کرش فرماتے ہیں کہ چھتری درجہ کے

ریاضت کش کیلئے جنگ کےعلاوہ کوئی افادی راستہ ہے ہی نہیں ۔سوال اٹھتا ہے کہ، چھتری ہے كيا؟ عام طور على اول اس كا مطلب ساج ميل جنم سے بيدا ہوئے ـ برہمن ، چھترى ، ويشى شدرذالوں سے لیتے ہیں۔ انہیں ہی چارسل (वर्ग) مان لیاجا تا ہے۔ لیکن بہیں ، شریعت کے مصنف فخور بتایا ہے کہ چھتری کیا ہے سل کیا ہے ،؟ یہاں انہوں فے صرف چھتری کا نام لیا اورآ گے اٹھار ہویں ہاب تک اس سوال کاحل پیش کیا کہ در حقیقت سلیں ہیں کیا؟ اور کیسے ان من تبدیلی موتی ہے؟ شری كرش نے فرمايا 'चातुर्वण्यं मया सुष्ट्रम' چاردرجات (نسلول) كى " गुणकर्म विभागशः'، جنابی میں ہے کی تو کیا انسانوں کو یا نا؟ شری کرش کتے ہیں کہ نہیں ، خوبوں کے وسیارے مل کوچار حصول میں بانا۔ بید مکھناہے کہ وہمل کیا ہے، جسے تقسیم کیا گیا؟ بيخوبيال قابل تغير بذير بيل ورياضت كمعقول طريقه ك ذريعه ملكات مدموى سے ملكات ردبیاور ملکات ردبیسے ملکات فاضله میں داخلہ ملتاجاتا ہے۔ آخر کار مزاج برہمن بن جاتا ہے۔ اس وقت معبود على داخلد دلاويد والى سادى صلاحيتين اس رياضت كش مين موجود راتى بير \_ نسل عصد والسنة موال يهال معيروع بوكرا تفاريوي باب مي جاكر كمل موتاب،

भ्यान्त्यधर्माः विगुणः परधमोत्वन् ष्ठितात्। ग्रंगिशेशियो के ति श्रेयान्त्यधर्माः विगुणः परधमोत्वन् ष्ठितात्। के श्रेयान्त्य के श्रेयान्त्र के श्रेयान्त्र के श्रेया के श्रेया

यदृच्छया चो पपन्न स्वगद्धारमपावृत्तम्। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥३२।। خاکی جسم کوہی رتھ بناکر بے خطانشانہ باز ارجن: -خود بخو د حاصل ، جنت کے کھلے ہوئے دروازے والی اِس جنگ کا موقع خوش صفات قسمت چھتری ہی حاصل کرتے ہیں ۔ چھتری درجہ کے ریاضتی میں تینوں صفات کوکا اور یخ کی صلاحیت رہتی ہے۔ اِس کیلئے جنت کا دروازہ کھلا ہے ، کیونکہ اُس میں روحانی دولت پوری طور سے موجود رہتی ہے ،صوت ہمیں سفر کرنے کی اس میں صلایت رہتی ہے۔ یہی کھلا ہوا جنت کا دروازہ ہے میدان اور عالم میدان کی اس جست چھتری ہی حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ ان میں ہی اس طرح کی کار لینے کی طاقت موجود ہے۔

دنیا میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پوری دنیاسٹ کرلڑتی ہے ہرایک قوم لڑتی ہے۔ لیکن دائی فی منظم کرنے ہوئی ہے۔ استداوز مانہ فی منظم کرنے والے کو بھی نہیں ملتی۔ یہ قوانقام ہے۔ جوجس کو جتنا دباتا ہے، استداوز مانہ میں اسے بھی اُتناہی دبنا پڑتا ہے۔ یہ کسی فتح ہے، جس میں حواس کوخشک کرنے والاغم بناہی رہتا ہے۔ آخر میں جسم بھی ختم ہوجاتا ہے۔ حقیقی جنگ قومیدان اور عالم میدان کی ہے، جس میں آیک ہارکامیا بیال جانے پر قدرت پر ہمیشہ ہمیش کیلئے بندش اور اعلی انسان روح مطلق کاحصول ہوجاتا ہے۔ یہ ایک فتح ہے، جس کے پیچھے تکست نہیں ہے۔

अथ चेत्त्विममं धम्यं संग्रामं न करिष्यिस। ततः स्वाधमं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्त्यिस ।।३३।।

اورا گرتواس دین سے مزین جنگ، لین دائی، ابدی، اعلی دین روح مطلق میں داخلہ دلانے والا جہاد نہیں کرے گا تو فرض منصی لینی فطرت سے پیدا ہونے والی اس جنگ کی توت، مل پیرا ہونے کی صلاحیت کھوکر گناہ لینی آ وا گمن اور رسوائی کو حاصل کرے گا۔رسوائی پروشنی ڈالتے ہیں۔

अकीर्ति चापि भूतानि कथियथन्ति तेऽव्ययाम्। सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणदितरिच्यते ।।३४।। تمام لوگ بہت دنوں تک تیری رسوائی کا ذکر کریں گے۔ آج بھی معزول ہونے والے عابدوں میں وشوامتر، پراشر، نیمی ، سرینگی وغیرہ کا شار ہوتا ہے۔ بہت سے ریاضت کش اپنے فرض پرغور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے؟ ایسا خیال بھی ریاضت میں مددگار ہوتا ہے۔ اس سے ریاضت میں گے رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ کھ حد تک خیال بھی ساتھ دیتا ہے عظیم انسانوں کے لئے رسوائی موت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔

भायद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारधाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।।३५।।

جن عظیم سید سالارول کی نگاہ میں تیری بہت زیادہ قدر دمزلت تھی، اب انکی نظر میں تو رر جائے گا، دہ عظیم سید سالار تجھے خون کی دجہ سے جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا ما نیں گے۔عظیم سید سالارکون؟ اس راہ پر بے حدیمنت سے آگے بڑھنے والے ریاضتی عظیم سید سالار ہیں۔ اسی طرح اتن ہی محنت سے لاعلمی کی طرف کھنچنے والے خواہش، عصد، لالے، فریفتگی وغیرہ بھی عظیم سید سالار ہیں جو تجھے بہت عزت وسینے متھے کدریاضتی قابل تعریف ہے تو ان کی نظر سے گرجائے گا۔ صرف اتنابی نہیں بلکت

अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः।
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥३६॥

टैंर्यापेट गूर्यापेट गूर्यापेट प्रमाणि है से सामर्थं ततो दुःखतरं नु किम् ॥३६॥

टैंर्यापेट गूर्यापेट गूर्यापेट गूर्यापेट प्रमाणि है से सामर्थं ततो दुःखतरं नु किम् ॥३६॥

टैंर्यापेट गूर्यापेट गूर्य गूर्

हतो वा प्राप्स्यिस स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मावुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ।।३७।। اس جنگ یش قرمرے گا تو جنت حاصل کرے گاصوت، میں سنر کرنے کی صلاحیت رہے گی سانس کے باہر قدرت میں سفر کرنے کا بہاؤرک جائے گا۔ اعلیٰ ترین معبود میں واخلہ ولانے والی سرحوانی دولت ول میں پوری طرح روال رہے گی یا اِس جنگ میں کامیانی ملنے پر مقام اعلیٰ کے مرتبہ کو حاصل کرے گا۔ البنداار جن ۔ جہاد کے لئے مضبوط ارادہ کرکے کھڑا ہوجا۔

عام طور سے لوگ اِس شلوک کا مطلب لگاتے ہیں کہ اس جنگ میں مرو کے ، توجنت حاصل کرو گے اور کامیابی ملے گی تو دنیوی عیش وعشرت کا لطف اٹھاؤ کے ،لیکن آپ کو یا د ہوگا ، ارجن کہہ چکاہے۔ بندہ نواز دینوی عیش وعشرت ہی نہیں۔ بلکہ تینوں عوالم کی حکومت اور دیوتا وَل كامالكانه يعنى إندر (इन्द्र) كاعهده حاصل موت يرجعي مجقه وهر كيب نظر نبيل آقي جومير عواس کوخشک کرنے والے م کودور کرسکے۔اگرا تناہی حاصل ہونا ہے تو گوبند۔ میں جنگ ہرگز نہیں کروں گا۔اگراتے پر بھی شری کرشن کہتے ہیں کہ۔ارجن۔جنگ کرفتے حاصل کرے گا تو زمین کا اقتدار حاصل کرے گا۔ شکست ملے گی تورینے کے لئے جنت نصیب ہوگی ، تو شری کرش دیتے بی کیا ہیں؟ ارجن \_اس ہے آ کے کی حقیقت شرف (اعلیٰ افادہ) کی خواہش والاشا گردتھا۔جس سے مرشد کامل شری کرش نے فر مایا کہ میدان اور عالم میدان کی اُس تکریس اگرجم کا وقت پورا موجاتا ہے۔اورمنزل تک نہیں پہنے سکا تو۔جنت حاصل کرےگا۔ یعنی صوت میں ہی سفر کرنے کی صلاحیت حاصل کرلےگا۔روحانی دولت دل میں ڈھل جائے گی اوراس جسم کے رہتے رہتے تو جنگ میں کامیاب ہوجاتا ہے تو " حضور اعلیٰ" سب سے اعلیٰ معبود کے مرتبہ کا شرف حاصل كرك كاحضوراعلى كامقام حاصل كرے كا فتح حاصل كرے كا توسب كي مرك كا توسب كي ماك فضليت كوحاصل كرے كا \_اور بارے كا تو ديوتاكى حيثيت \_دونوں باتھوں ميں للدور بين كے \_ فائدہ مں بھی فائدہ ہی ہے۔اورنقصان میں بھی فائدہ بی ہے۔ پھر اس پرزوردیتے ہیں۔

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।।३८।।

اس طرح آرام وتكليف، نفع ونقصان، كامياني وناكامياني كوبرابر سمجه كرتوجنگ ك لئ

تیار ہوجا۔ جنگ کرنے سے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لین آرام میں سب پھے اور تکلیف میں بھی دیوتا کا مرتبہ ہے۔ فائدہ میں حضور اعلیٰ کی حالت لینی سب پھے اور نقصان میں دیوتا کا مرتبہ ہے۔ فتح میں جضور اعلیٰ کا مقام اور شکست میں بھی روحانی دولت پر اختیار حاصل ہے۔ اس طرح اپنے نفع اور نقصان کو اچھی طرح خود بھے کر تو جنگ کیلئے تیار ہوجا۔ جنگ میں بی دونوں چیزیں ہیں۔ جنگ کرے کا تو گناہ لینی آوا گون کو حاصل نہیں کرے گا۔ لہذا۔ تو جنگ کے لئے تیار ہوجا۔

एषा तऽभिहिता सांख्ये बुद्धियों गे त्विमां श्रृणु।

बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ।।३६।।

پارتھ ۔ یہ قال کی ہا تیں تیرے ۔ ائے علی جوگ کے معرفت کی گئی ہیں ۔ کون کی عقل ہے کئی کہ جنگ کر علمی جوگ میں اتنا ہی ہے کہ اپنی حیثیت کود کی کرنفع ونقصان کا اچھی طرح خیال کر کے کہ فتح حاصل کریں گے تو حضوراعلی کا مقام اور ہاریں گے تو دیوتا کا مرتبہ، فتح میں سب پچھے اور شکست میں بھی دیوتا کا مرتبہ۔ دونوں طرح فائدہ ہے ۔ جنگ نہیں کریں گے تو سبحی میں خوف کی دجہ سے جنگ سے بھا گئے والا مانیں گے، رسوائی ہوگی ، اس طرح اپنے وجود کو سمائے دونوں ماری علی جوگر ہوگی ، اس طرح اپنے وجود کو سمائے دکھ کر خوذ خود خود طلب ہوکر جنگ میں آگے بوھنا ہی معلی جوگر ہے۔

عام طور سے اوگول بیل بی فلط بی ہے کہ کم کی راہ میں عمل (جنگ ) نہیں کرنا پڑتا۔ وہ

کیتے ہیں کہ دراہ علم میں عمل نہیں ہے۔ میں تو خالص ہوں "عقل مند ہوں" باہوش ہوں ،

اناالحق कह मह اللہ علی صفات میں برتا و کرتی ہیں۔ایبامان کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جائے ہیں جوگ میں ہی وہی جائے ہیں جوگ میں ہی وہی حالی شری کرش کے مطابق بیلی جوگ نہیں ہے۔ علمی جوگ میں ہی وہی عمل کرنا ہے۔ جو بے غرض عمل جوگ میں کہا جا تا ہے۔ دونوں میں صرف فہم ونظر کا فرق ہے علم کی داہ والا اپنی حیثیت بھی کرخود پر منحصر ہوں کوئل کرتا ہے، جب کہ بے غرض عمل کا جوگ ۔ إللہ پر منحصر ہوں کوئل کرتا ہے، جب کہ بے غرض عمل کا جوگ ۔ إللہ پر منحصر ہوں کوئل کرتا ہے، جب کہ بے غرض عمل کا جوگ ۔ إللہ پر منحصر ہوں کرعمل کرتا ہے، جب کہ بے غرض عمل کا جوگ ۔ إللہ پر منحصر ہوں کرعمل کرتا ہے، جب کہ بے خص دونوں راہوں میں گیا جا تا ہے۔ صرف عمل کرتا ہے میں ایک ہی ہے جسے دونوں راہوں میں گیا جا تا ہے۔ صرف عمل کرتا ہے میں خوال کرتا ہے میں ایک ہی ہے جسے دونوں راہوں میں گیا جا تا ہے۔ صرف عمل کرتا ہے میں ایک ہی ہے جسے دونوں راہوں میں گیا جا تا ہے۔ صرف عمل کرتا ہوئل ہیں ایک ہی ہے جسے دونوں راہوں میں گیا جا تا ہے۔ صرف عمل کرتا ہوں کہ میں گیا جا تا ہے۔ صرف عمل کرتا ہوئل ہیں ایک ہی ہے جسے دونوں راہوں میں گیا جا تا ہے۔ صرف عمل کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ ایک کرتا ہوئی ہیں ہوگر عمل کی ہیں ہے جسے دونوں راہوں میں گیا جا تا ہے۔ صرف عمل کرتا ہوئل کرتا ہوئل ہیں ایک کرتا ہوئی ہیں۔

ارجن \_اس عقل کواب تو بے غرض عملی جوگ کے متعلق من، جس سے مزین ہوکر دینوی اعمال کی بندش کا اچھی طرح خاتمہ کرے گا۔ یہاں شری کرشن نے عمل ، کا نام پہلی مرتبہ لیا، لیکن اس کا خلاصہ نہیں کیا کہ عمل ہے کیا؟ اب عمل کے بارے میں نہ بتا کر پہلے عمل کی صفات پردوشنی والے ہیں ۔ والتے ہیں ۔

> ने हाभिक्रमनाशो ऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।।४०।।

اس بغرض عملی جوگ میں ابتداء کا (مختم کا) خاتمہ نہیں ہوتا۔ وقی فائدہ والی برائی نہیں ہے۔ البندااس بغرض عملی کی ،اس عمل کے ذریعہ کی گئی دین کی تھوڑی بھی مشق جنم اور موت کی شکل والے بہت بڑے خوف سے آزاد کردیت ہے۔ آپ اس عمل کو سمجھیں اور اس پر دوقد م چل بھر دیں۔ (جو گھر بار کے کام کاج والی حالت میں رہ کر بھی چلا جاسکتا ہے، ریاضت ش تو چلے ہی ہیں) تختم بھر ڈال دیں تو ارجن انتخم کا خاتمہ نہیں ہوتا قدرت میں کوئی الی طاقت نہیں ہوتا قدرت میں کوئی الی طاقت نہیں ہوتا قدرت میں کوئی الی طاقت نہیں ہوتا کہ ایسا کوئی اسلی نہیں جو اس حقیقت کے وجود کو مٹادے۔ قدرت محض پر دہ ڈال سکتی ہے۔ پھھ وقت کے لئے رکا وٹ ڈال سکتی ہے لیکن وسیلہ کی شروعات کو مٹانہیں سکتی۔

آگشری کرش نے بتایا کہ سارے گناہ گاروں سے بھی بڑا گذگار ہی کیوں نہ ہو علم کی کشتی کے ذریعہ بیٹ کنارہ پاجائے گا۔ گھیک اسی بات کو یہاں کہتے ہیں کہ ارجن بغرض عملی جوگ کی تخم ریزی بھر کردیں ، تو اس تخم کا بھی خاتمہ نہیں ہوتا۔ برخلاف نتیجہ والاعیب بھی اس میں نہیں ہوتا کہ آپ کو جنت ، دھن دولت یا کا میابیوں تک پہنچا کرچھوڑ دے آپ بیوسیلہ بھلے میں نہیں ہوتا کہ آپ کو جنت ، دھن دولت یا کا میابیوں تک پہنچا کرچھوڑ دے آپ بیوسیلہ بھو اس کے خوف سے آزاد کردیتا ہے۔ ہم میں مسلم سے موسیلہ بیدائش اور موت کے بہت بڑے خوف سے آزاد کردیتا ہے۔ ہم مسلم کی سے تخم ریزی مختلف بیدائشوں کے بعد وہیں کھڑا کردیگی جہاں علیٰ مقام ہے۔ اعلیٰ نجات ہے۔ اسی تسلسل میں آگارشاوفر ماتے ہیں۔

व्यवसायातिमका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम ।।४९॥।

ارجن اس بغرض عملی جوگ میں متحرک عقل ایک ہی ہے۔ طریقہ ایک ہے اور نتیجہ ایک ہو درتی وہال ایک ہی ہے۔ روحانی دولت می ہمیشہ قائم رہنے والی دولت ہے۔ اس دولت کو قدرتی وہال میں رفتہ رفتہ حاصل کرنار وزگارہے۔

بدوزگار غیر شتبطریقه بھی ایک بی ہے۔ تب توجولوگ بہت سے طریقے بتاتے ہیں کیا وہ یادہ نہیں کرتے۔ ان انسانوں کی عقل بے شار یادالی نہیں کرتے ؟ شری کرش فرمائے ہیں۔ 'ہاں۔ وہ یادالی نہیں کرتے۔ ان انسانوں کی عقل بے شار شاخوں والی ہوتی ہے۔ اس واسطے بے ثار طریقوں کا پھیلاؤ کر لیتے ہیں''

> यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यविपश्चितः। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः॥४२॥। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रद्वाम्। क्रियाविशेषबहुतां भोगैश्वर्यगतिं प्रति।।४३॥।

 مقررہ طریقہ ہے کیا؟ شری کرش ابھی اس کا خلاص نہیں کرتے ابھی تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ ناسجھ لوگوں کی عقل لامحدود شاخوں والی ہوتی ہے۔ لہذاوہ بے شارطریقوں کا پھیلاؤ کر لیتے ہیں مصرف بھیلاؤ بی نہیں کرتے ، بلکہ مرضع انداز میں اس کا بیان بھی کرتے ہیں۔اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟

भागे श्वं यं प्रसक्तानां तयापहचे तसाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौन विधायिते । १४४।।

ان کے الفاظ کا اثر جن جن لوگوں کے دل ود ماغ پر پر جا تا ہے، ارجن ، ان کی بھی عقل گم ہوجاتی ہے ۔ نہ کہ وہ کچھ حاصل کرتے ہیں ۔ ان الفاظ کے ذریعہ محطے ہوئے دل ود ماغ والوں اور دنیوی عیش وعشرت میں ڈوب ہوئے انسانوں کے باطن میں عملی عقل نہیں رہ جاتی ، الہ میں مرکوز کرنے والا غیر مشتبطریقہ ان میں نہیں ہوتا۔

ایسے ناسمجھ لوگوں کی باتیں سنتا کون ہے؟ عیش وعشرت میں ڈو بے ہوئے لوگ بھی سنتے ہیں؟ اہل انسان نہیں سنتا۔ ایسے انسانوں میں مساوی اور ابدی عضر میں داخلہ دلانے والی غیر مشتبطریقہ سے مزین عقل نہیں ہوتی۔

سوال الحقاب كد 'वेववावरता: جوويد ك جملول مين دوب موئ بين ، كيا وه بهى غلطى كرت مين ؟ اس يرشرى كرش كهت مين -

त्रै गुण्यविषया वेदा निस्त्रै गुण्यो भावार्जुन। निर्द्धन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मावान्।।४५।।

ارجن 'त्रेगुणयविषया वेदा' ویر تینول صفات تک روشی و التے ہیں۔ اس سے آگی کا حقیقت وہ نہیں جاسے اس سے آگی حقیقت وہ نہیں جانے لہذا 'निस्तेगुण्यो भवार्जुन' ارجن ۔ تو تینول صفات سے او پر اٹھ لیخی ویدول کے ملی حلقہ سے آگے برھ۔ کیسے برھا جائے؟ اس پرشری کرشن کہتے ہیں 'निर्द्धन्दः' آرام و تکلیف کے وہالوں سے دور ہمیشہ سچائی کی راہ پرقائم اپنے بھلے برے کی خواہش ندر کھتے

ہوئے خودساز بن ۔اس طرح اوپر اٹھ سوال اٹھتا ہے کہ صرف ہم ہی اٹھیں یا کوئی ویدوں سے اوپر اٹھا بھی ہے؟ شری کرشن بتاتے ہیں ویدوں سے اوپر جو بھی اٹھتا ہے اور جو پر وردگار کو جانتا ہے وہ برہمن ہے۔(یعنی خصوصی علم والا ہے)

यावानर्था उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ।।४६।।

ہرطرف سے لبریز تالاب کو حاصل کرنے کے بعد انسان کا چھوٹے تالاب سے جتنا مطلب رہتا ہے، اچھی طرح معبود کو جانے والے برہمن کو ویدوں سے اتنا ہی تعلق ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو ویدوں سے اوپر اٹھتا ہے وہ معبود (अहम) کو جانتا ہے، وہی برہمن ہے۔ یعنی تو ویدوں سے اوپر اٹھ برہمن بن۔

ارجن چھتری تھا۔ شری کرش کہتے ہیں کہ برہمن بن ۔ برہمن، چھتری وغیرہ سلیس خصائل کی قوتوں کے نام ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے نہ کہ جنم سے مقرر ہونے والی کوئی قلامت۔ جھے گنگا کی دھارا حاصل ہے، اسے ناچیز تالاب سے کیا مطلب؟ کوئی اس میں آب دست لیتا ہے، تو کوئی جانوروں کوغسل کرادیتا ہے۔ اس کے آگے اس کا کوئی استعال نہیں ہے۔ اِس طرح معبود کوجسم جانے والے اس برہمن عظیم انسان کا، اس برہمن کا، ویدوں سے اتنابی تعلق رہ جاتا ضرور ہے۔ ویدر ہے ہیں، کیونکہ تا بعین کا، ویدوں سے اتنابی تعلق رہ جاتا ضرور ہے۔ ویدر ہے ہیں، کیونکہ تا بعین کے لئے ان کا استعال ہے۔ وہیں سے تھرہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد جوگ کے ما لک شری کرش دعمل میں۔ کرش دعمل میں کرتے وقت برتی جانے والی احتیاط کی اجراکر تے ہیں۔

कर्म ण्ये वाधिकारस्ते मा फले घु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।।४७।।

र्वे क्रियो हे क्रियो है क्रियो है क्रियो है क्रियो है क्रियों है क्रियों

اب تک جوگ کے مالک شری کرش نے امتالیسویں شلوک میں پہلی بار عمل کا نام لیا، مگر بنہیں بتایا کہ وہ عمل ہے کیا اور اسے کریں کیسے؟ اُس عمل کی صفات پر روشنی ڈالی کہ۔

ا:-ارجن \_اس عمل كذر بعدتوا عمال كى بندش سے اچھى طرح آزاد موجائے گا۔

۲:-ارجن ۔اس میں شروعات کا لینی تخم کا خاتمہ نہیں ہے۔ شروعات کر بھر دیں تو قدرت کے پاس الی کوئی تر کیب نہیں کہاسے ختم کردے۔

س: -ارجن اس میں محدود تمرے والا عیب بھی نہیں ہے کہ جنت حصول مال وزر کامیابیوں میں چھنسا کر کھڑا کردے۔

۳۰:-ارجن \_اس عمل کی مختصر ریاضت بھی جنم موت کے خوف سے نجات ولانے والی ہے۔

لیکن ابھی تک انہوں نے اس کا خلاصر نہیں کیا کہ وہ عمل ہے کیا؟ کیا کیسے جائے؟ اسی باب کے اکتالیسویں شلوک میں انہوں نے بتایا۔

3:-ارجن \_اس میں غیر مشتبہ عقل ایک ہی ہے، عمل ایک ہی ہے۔ تو کیا بہت سے اعمال والے یا نہیں کرتے ۔اس کی وجہ سے بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ عمل نہیں کرتے ۔اس کی وجہ سے بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ناہم جھوں کی عقل بے شارشاخوں والی ہوتی ہے ۔ لہذا وہ بے شارعملی راہوں کا پھیلا و کر لیتے ہیں ۔وہ دکھا وٹی آراستہ زبان میں اِن طریقوں کا بیان بھی کرتے ہیں ۔ال کی تقریم کا ارجہ ن کے دل ود ماغ پر براجا تا ہے، اُن کی بھی عقل کم ہوجاتی ہے، لہذا غیر مشتبہ طریقہ ایک بی ہے کیا شریعی سے البذا غیر مشتبہ طریقہ ایک بی

سیتالیسویں شلوک میں انہوں نے کہا۔ارجن عمل کرنے میں ہی تیرا اختیار ہے، ثمرہ میں کھی نہیں تیرا اختیار ہے، ثمرہ میں نہیں۔ثمرہ کاخواہش مند بھی مت بن اور عمل کرنے میں تو عقیدت سے مبراہی نہ ہو، یعنی مسلسل طور سے کرنے کے لئے اسی میں تحویہ وکرکریں لیکن بیٹیں بتایا کہ دہ عمل ہے کیا؟ عموماً اس شلوک کی نظیر دے کرلوگ کہتے ہیں بچھ بھی کرو،صرف ثمرہ کی خواہش مت کرو، ہوگیا بے غرض عملی شلوک کی نظیر دے کرلوگ کہتے ہیں بچھ بھی کرو،صرف ثمرہ کی خواہش مت کرو، ہوگیا بے غرض عملی

جوگ ایکن ابھی تک شری کرش نے بتایا ہی نہیں کھل ہے کونسا؟ جے کریں یہاں پر صرف عمل کے خصوصیات برروشی ڈالی کھل عطا کیا کرتا ہے۔اور مل کوکرتے وقت ذہن میں رکھے جانے والے احتیاط کیا ہیں؟ ان پرروشن ڈالی۔سوال اُسی طرح کا بنا ہوا ہے۔ جسے جوگ کے مالک آگے باب سے اور میں صاف کریں گے۔ 

چرای پرزوردیتے ہیں۔

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनन्जय। सिद्ध्यसिदध्योः समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते ।।४८।।

دهننج \_رغبت اور صحبت كاثر كوترك كر، كاميابي اورنا كاميابي ميس مساوى خيال ركه كر ، جوگ میں ثابت قدم ہوکر مل کر ۔ ون سامل ؟ بے غرض مل کر ۔ 'समत्वं योग उच्यते' بے مساوی احباس بی جوگ کہلاتا ہے۔غیرمساوات جس میں نہو،ابیاا جماس مساوی کہلاتا ہے حصول زر اور کامیابیان غیرمساوی بناتی بین ، رغبت جمیس غیرمساوی بناتی ہے، تمره کی خواہش غیرمساوات پدا كرتى ب، النوائره كى خوابش ندمو، پر بھى عمل كرنے مل عقيدت سے مراند مورديكھى سى سجى چزوں میں رغبت کونزک کرے حصول اور غیر حصول کے متعلق ندسوج کر صرف جوگ میں قائم ريتے ہوئے مل كر جوگ سے من متحرك بند ہو۔

جوگ ایک انتهای حالت ہے اور ایک ابتدائی حالت بھی ہوتی ہے ابتداء میں بھی ہماری نظرمنزل مقصود پری وی وی چاہئے۔ للذاجگ پرنگاہ رکھتے ہوئے مل کا برتا و کرنا جاہے مساوی خال يعنى كامياني اورنا كامياني من مساوات كاخيال بي جوك كيلاتا هجس كوكامياني اورنا كامياني مترازل نہیں کر پاتی ،غیرمساوات جس میں پیدائیں ہوتی ،ایساخیال ہونے کی وجہ سے بیمساوی جوگ كهلاتا ب، يمعبود سے مساوات دلاتا ہے ، البندا اسے مساوى جوگ كہتے ہيں۔خواہشات كا پوري طور سے ایاد ہے، البذااے بغرض عملی جوگ' کہتے ہیں عمل کرنا ہے، اس واسطے اسے عملی جوگ کہتے ہیں۔ یروردگار ہے میل کراتا ہے ،البذا اس کا نام جوگ یعنی میزان ہے۔اس میں عقلیت کی سطح پرنظر رکھنی پڑتی ہے کہ کامیا بی اورنا کامیا بی میں مساوات کاخیال رہے، رغبت نہ ہو، ثمرہ کی خواہش نہ آنے پائے ۔ البندا ہی بے غرض عملی جوگ، عقلی جوگ بھی کہاجا تا ہے۔ दूरेण अव र कर्म त बु खियो गा खन नजय।

ुः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ।।४६।।

وصنے ۔ حیا سوز عمل ، خواہشات سے مزین عمل عقلی جوگ سے بہت دور ہے ، ثمرہ کی اخواہش رکھنے والے بخیل ہیں وہ روح کے ساتھ رواداری نہیں کرتے ، البذا مساوات والے عقلی جوگ کا سہارا لے کرجیسی خواہش ہے ویسامل بھی جائے تو اس کے تلذذ کیلئے جسم حاصل کرنا پڑے گا ، خام ادر موت کا سلسلہ قائم ہے تو بھلائی کیسی ؟ ریاضت ش کوتو نجات کی بھی خواہش نہیں رکھنی چاہئے کیول نکہ خواہشات سے آزادی پالینا ہی تو نجات ہے ۔ ثمرہ کے صول کی فکر کرنے سے چاہئے کیول نکہ خواہشات سے آزادی پالینا ہی تو نجات ہے ۔ ثمرہ کے صول کی فکر کرنے سے ریاضتی کا وقت بلاوجہ بربا دہوجا تا ہے اور ثمرہ حاصل ہونے پروہ ای ثمرہ میں الجھ جاتا ہے ۔ اس کی ریاضت ختم ہوجاتی ہے ۔ آگے وہ یا درب کیول کرے وہاں سے دہ گراہ ہوجاتا ہے ۔ لہذا عقل مساوات سے جوگ کا برتا و کرس۔

راہ علم کوبھی شری کرشن نے عقلی جوگ کہا تھا کہار جن ۔ تیا قال تیرے لئے علمی جوگ کے متعلق کہی گئی اور یہاں بے غرض عملی جوگ کوبھی عقلی جوگ کہا گیا۔ در حقیقت دونوں میں بجھ کا اور نظریات کا بی فرق ہے۔ اس میں نفع ونقصان کا حساب و کتاب رکھ کراس کی جھین کر کے چلنا پڑتا ہے۔ اس میں عقلیت کی سطح پر مساوات بنائے رکھنا پڑتا ہے۔ ابن میں عقلیت کی سطح پر مساوات بنوگ کی پناہ حاصل کر، کیونک ثیرہ کے خواہش مند کہاجا تا ہے۔ اس واسطے دھنجے ۔ تو عقل مساوات جوگ کی پناہ حاصل کر، کیونک ثیرہ کے خواہش مند لوگ بے انتہا بخیل ہیں۔

बु छि युक्ती जहातीह उभी सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ।।५०।। عقل مساوات سے مزین انسان عذاب اورثواب دونوں کوئی ای دنیا میں ترک کردیتا 'योगः कर्मसु کوشش کر این میں ملوث نہیں ہوتا ۔ البذاعقل مساوات جوگ کے لئے کوشش کر अगः कर्मसु ، اس میں ملوث कर्मसु ، اس میں مساوات کے ساتھ اعمال کرنے کی ہوشیاری ہی ' جوگ' ہے۔

دنیا میں عمل کرنے کیلئے دونظر نے رائے ہیں اوگ عمل کرتے ہیں، تو تمرہ بھی ضرور چاہتے ہیں یا تمرہ نہ حاصل ہوتو عمل کرنا ہی نہیں چاہتے ، مگر جوگ کے مالک شری کرش ان اعمال کو بندش میں رکھنے والے ہیں ۔ اس بات میں انہوں نے میں رکھنے والے ہیں ۔ اس بات میں انہوں نے عمل کا محض نام لیا، بات آلے کو یی شلوک میں اس کی تشریح دی اور چو تھے باب میں عمل کی شکل پر تفصیل سے روشنی ڈالی ۔ پیش کردہ شلوک میں شری کرش نے دنیوی رواجوں سے الگ ہے کرعمل کرنے کا فن بتایا، کھمل تو کرو، عقیدت کے ساتھ کرو، کیکن تمرہ کے اختیار کو اپنی خوشی سے ترک کردو۔ شرہ جائے گا کہاں؟ یہی اعمال کا انجام دینے کا فن ہے۔ بغرض ریاضت کش کی پوری کا فاقت اس طرح عمل میں گئی رہتی ہے جاوت کے لئے ہی توجسم ہے ۔ پھر بھی تجس فطری ہے۔ کیا ہمیش عمل ہی کرتے رہنا ہے یااس کا بچھ تیج بھی نظام کا اسے دیکھیں۔

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्।।५१।।

عقلی جوگ سے مزین عالم حضرات اعمال سے پیدا ہونے والے ثمر ہ کوترک کرجنم اور موت
کی بندش سے آزاد ہوجاتے ہیں۔ وہ مقدس لا فانی اعلیٰ مقام کو حاصل کرتے ہیں یہاں تین عقلوں کا
تذکرہ ہے (۲۱ سے ۲۹) سانکھیے فلفہ والی عقل میں دونتیج ہیں۔ جنت اور شرف (۲۰۹۵) عملی
جوگ میں گئے والی عقلی کا ایک ہی نتیجہ ہے۔ آواگون سے نجات، شفاف، لا فانی مقام کا حصول بس،
یدوہی جوگ میں گئے والی عقلی کا ایک ہی نتیجہ ہے۔ آواگون سے نجات، شفاف، لا فانی مقام کا حصول بس،
یدوہی جوگ کے طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ عقل جہالت سے مزین، بے انتہا شاخوں والی ہے، جس
کا شمرہ اپنعل کے بیش کے لئے بار ہاجنم اور موت میں ہے۔

ارجن کی نظر نینول عوالم کے اقتدار اور دیوتا وَں (فرشتوں) کے مالکانہ تک ہی محدود تھی استے تک کیلئے بھی وہ جنگ کی طرف راغب نہیں ہور ہاتھا۔ یہاں شری کرشن اس کے سامنے ایک

ئى حقیقت ظاہر كرتے ہیں كہ بے غرض عمل كے ذريعه مقدس مقام حاصل ہوتا ہے۔ بے غرض عملی جوگ اعلیٰ مقام كودلاتا ہے، جہال موت كادخل نہيں ہوتا۔ اس عمل كى طرف جھكا وَكب ہوگا؟

यदा ते मो हकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिषयति। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।।५२)।

جس دور میں تیری (ہرایک ریاضت کش کی )عقل فریب والی شکل کی دلدل کو پوری طرح پارکر لے گی ، ذرا بھی فریفنگل ندرہ جائے نداولا دھیں نددولت میں ، شعزت ہیں ،ان سب سے لگاؤ ٹوٹ جائے گا۔اس وقت جو سننے لاکق ہے۔اسے توسن سکے گا۔اور سنے ہوئے کے مطابق بیراگ کو حاصل کر پائے گا یعنی اسے اپنی زندگی میں ڈھال سکے گا، ابھی تو جوس نے لاکق ہے،اسے نہ تو توسن پایا ہے اور برتاؤ کا توسوال ہی نہیں کھڑ اہوتا۔اسی صلاحیت پر پھرروشنی ڈالتے ہیں۔

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।।५३।।

متاف جم وید کے جلوں کون کرمتراز ل ہوئی تیری عقل جب معبود میں مراقب ہوکر متحکم ،ساکن ہوکر مظہر جائے گی تب تو جوگ مساوات کو حاصل کرے گا۔ کمل مساوات کی حالت کو حاصل کرے گا جم مقدس اعلی مقام ، کہتے ہیں یہی جوگ کا آخری انجام ہے اور یہی غیر حصول کا حصول ہے ویدوں سے تو سبق ہی ماتا ہے لیکن شری کرش فرماتے ہیں ،ہوا الم المحصوب محصول ہے ویدوں سے تو سبق ہی ماتا ہے لیکن شری کرش فرماتے ہیں ،ہوسننے کے آمانی کے تمام اصولوں کو سننے سے عقل مترازل ہوجاتی ہے۔اصول تو تمام سے، لیکن جو سننے کے قابل ہے۔لوگ اس سے دور ہی رہتے ہیں۔

یدمترازل عقل جس وقت مراقبہ میں قائم ہوجائے گی،اس وقت تو جوگ کے انتہا، لا قانی مقام اعلیٰ کو حاصل کرے گا۔اس بات پرارجن کا تجسس لازی تھا، کہ وہ عظیم انسان کیسے ہوتے ہیں، جو مقدس مقام اعلیٰ میں قائم ہیں۔مراقبہ میں جن کی عقل قائم ہے؟ اس نے سوال کیا۔ارجن بولا-

# अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्।।५४।।

'समाधीयते चित्तम् यस्मिन् स आत्मा एव समाधिः' حس میں طبیعت کا از الہ کیاجائے، وہ روح ہی مراقب کہتے ہیں۔ ارجن کیاجائے، وہ روح ہی مراقب ہے، وائی عضر میں جو مساوات حاصل کر ہے اسے مراقب کہتے ہیں۔ ارجن نے سوال کیا۔ کیثو۔ مراقب، ساکن عقل والے عظیم انسان کے کیا نشانات ہیں؟ مستقل مزاح انسان کیسے بولتا ہے؟ وہ کیسے بیٹنا ہے؟ چارسوالات ارجن نے کھڑے کئے۔ اس برشری کرشن نے مستقل مزاح انسان کی نشانی بتاتے ہوئے کہا۔ بھگوان بولے۔

#### श्रीभगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते।।५५।।

پارتھ۔ جب انسان دل میں موجود تمام خواہشات کوترک کر دیتا ہے تب وہ روح سے ہی روح میں مطمئن ہواستقل مزاج والا کہا جاتا ہے۔ ایثار پر ہی روح کا مکمل دیدار ہوتا ہے ایساروح میں محور ہے والا (आतमाराम) خوداطمینان عظیم انسان ہی مستقل مزاج ہے.

दुः खोष्वनु द्विग्मनाः सु खोषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मु निरुच्यते।।५६।।

جسمانی،خدائی اور مادی تکلیفول کی بناء پرجس کادل بقر ارنہیں ہوتا عیش وآرام کے حصول میں جس کی آرزوختم ہوئی ہے اور جس کے لگاؤ،خوف اور خوف غصہ ختم ہوگئے ہیں ۔غور وفکر کی آخری حد پر پہنچاہوا،صوفی مستقل مزاج کہاجا تا ہے۔اس کی دوسری پہنچان بتاتے ہیں۔

यः सर्व त्रानिभारने हस्तत्तात्प्राप्य शुभाशुभम्।
नाभिनन्दित न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । १५७।।
جوانسان ہر جگہ شفقت سے خالی ہوا، مبارک اور نامبارک کو حاصل کرنے کے بعد نہ تو

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

خوش ہوتا ہے اور نہ دشمنی ہی کرتا ہے اس کی عقل مستقل ہے۔ مبارک وہ ہے، جومعبود کی شکل کی طرف راغب کرتا ہے۔ نامبارک وہ ہے، جو دنیا کی طرف جانے والا ہوتا ہے کین ستقل مزاح انسان مناسب حالات سے نہ خوش ہوتا ہے۔ اور نہ غیر مناسب حالات سے نفرت کرتا ہے۔ کیونکہ قابل حصول چیز نہ اس سے جدا ہے اور نہ گراہ کرنے والے عیوب ہی اس کے لئے ہیں لیے نہیں رہا۔ ایساانسان ستقل مزاح کہا جا تا ہے۔

यदा संहरते चायं कुर्मो ऽङगनीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।५८।।

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते।।५६।।

حواس کے ذریعہ موضوعات کو نہ حاصل کرنے والے انسانوں کے موضوعات تو ختم ہوجاتے ہیں ، کیونکہ وہ قبول ہی نہیں کرتے لیکن ان کا لگا وُختم نہیں ہوتا ، ہوس بنی رہتی ہے سارے حواس کو موضوعات سے میٹنے والے بغرض عامل کی انسیت بھی 'पर वुष्ट्वा ، عضراعلی مروردگارکا دیدارکر کے نجات یا لیتی ہے۔

عظیم انسان کھوے کی طرح اپنے حواس کوموضوعات میں نہیں پھیلاتا ایک بارجب حواس سٹ گئے تو تاثر ات सस्कारा جھی مٹ جاتے ہیں پھروہ دوبارہ پیدانہیں ہوتے۔ بغرض عملی جوگ کے برتاؤ کے ذریعہ معبود کے روبرود پیدار کے ساتھ اس انسان کا موضوعات سے لگاؤ بھی ختم ہوجاتا ہے۔ عام طور سے لوگ راہ ریاضت میں ہٹھ کرتے ہیں (ہٹھ ایک جوگ ہے) ہٹھ سے حواس روک کروہ موضوعات سے چھٹکارا پالیتے ہیں لیکن من میں ان کی فکر، لگاؤ بنار ہتا ہے یہ 'परं बुष्टुवा' معبود کا دیدار کرنے کے بعد ہی ختم ہوتا ہے اس کے پہلے نہیں

قابل احترام مہاراج جی ،اس کے متعلق اپناایک واقعہ بتایا کرتے تھے گھر چھوڑنے سے پہلے انہیں تین بارنداءغیب ہوئی تھی۔ہم نے عرض کیا''مہاراج جی۔آپ کوندائے غیب کیوں ہوئی جم لوگوں کوتو نہیں ہوئی تب اس پرمہاراج جی نے فرمایا ''ہو!این شد کا موہوں کے بھئ رہی''لین پیشبہ مجھے بھی ہوا تھا تب تجربہ میں آیا کہ میں سات جنم سے لگا تا ر سادھ**وہوں** ، چارجنم تو سادھوؤں سالباس پہنے ، تلک لگائے ،کہیں بھبھوتی پوتے ،کہیں کشکول لئے گھوم رہا ہوں جوگ کا طریقہ معلوم نہیں تھالیکن گزشتہ تین جنم سے بہتر سا دھو ہوں ، جبیسا ہونا عائے مجھ میں ریاضت جوگ بیدار تھی ، بچھلے جنم میں نجات کے قریب بہننج چکا تھا'' تقریباً نجات ملنے ہی والی تھی کیکن دوخواہشات باقی رہ گئی تھیں ۔ایک عورت اور دوسری گانجا ۔ضمیر میں خواہشات تھیں ،کیکن باہر سے میں نے جسم کوراسخ رکھا من میں ہوس لگی تھی ۔للہذا جنم لینا پڑا۔ جنم لیتے ہی معبود نے تھوڑ ہے ہی وقت میں سب دکھا سنا کرچھٹی دلا دی دو تین طمانچید یا اور سادھو بنادیا، پھریمی بات شری کرش کہتے ہیں کہ حواس کے ذریعہ موضوعات کا اثر نہ قبول کرنے والے انسان کے بھی موضوعات توختم ہوجاتے ہیں ،لیکن ریاضت کے ذریعہ عظیم المرتبت انسان معبود کا دیدار کر لینے پر وہ موضوعات کے لگاؤ سے بھی چھٹکارا پالیتا ہے لہذا جب تک دیدارنه موعمل کرتے رہناہے۔

> उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभुपद प्रीति सरित सो बही।। (रामचरित मानस, ५।४८।६)

حواس كوموضوعات سے سمٹنامشكل طلب ہے۔اس پرروشني ڈالتے ہیں۔

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ।।६०।।

हेन्द्रयाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ।।६०।।

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।६१।।

ان تمام حواس پر قابو حاصل کر کے ، جوگ سے مزین اور خود سپر دگی کے ساتھ میری پناہ میں آ ، کیونکہ جس انسان کے حواس قابو میں ہوتے ہیں ، اسی کی عقل رائخ ہوتی ہے ، یہاں جوگ کے ماکس شری کرشن \_و سلے کے ممنوعہ اعضاء کے ساتھ اس کے سیجے اصول والے پہلو پرزور دیتے ہیں ۔صرف نفس کثی اور ممنوعات سے حواس قابو میں نہیں ہوتے \_خود سپر دگی کے ساتھ معبود کی فکر ضروری ہے ۔معبود کی فکر کی کی وجہ سے دنیوی فکر حاوی ہوگی جس کے برے نتائج متحود کی فکر کرشن کے ہی الفاظ میں دیکھیں۔

ध्यायतो विषयान्युं सः सङगस्ते षूपजायते । सङगात्सन्जायते कामः कामाज्क्रोधोऽभिजायते ।।६२।। موضوعات کی فکر کرنے والے انبان کی ان موضوعات میں انسیت ہوجاتی ہے انسیت سے خواہشات پیداہوتی ہیں ۔خواہشات پوری ہونے میں خلل پڑنے سے خصہ پیداہوتا ہے۔خصہ کے پیداکرتا ہے۔

क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।।६३।।
عصہ سے فاص طرح کی جہالت لینی برعقلی پیدا ہوتی ہے۔دائی اور وقتی چیزوں کی سجھ نہیں رہ جاتی ہے۔ برعقلی سے یا دواشت غلوانہی ہیں پڑ جاتی ہے (جیساار جن کو ہوا تھا ہے۔ برعقلی سے یا دواشت غلوانہی ہیں پڑ جاتی ہے (جیساار جن کو ہوا تھا ہے۔

'नि मनः' گیتا' کے آخر میں اس نے کہا۔' नि मोहः समृतिर्लख्या ' کیا کریں، کیا نہ کریں۔ اس کا فیصلہ نہیں ہو یا تا) کا فیصلہ نہیں ہو یا تا) یا دداشت غلط فہمی میں پڑجانے سے جوگ کی حامل عقل برباد ہوجاتی ہے۔ اور عقل کم ہونے سے بیانسان اپٹرف کے وسیلہ سے گرجا تا ہے۔

ہماں شری کرش نے زورد یا کہ موضوعات کی گرنیس کرنی چاہئے۔ ریاضت شکونام، شکل، فطرت تن ،اورمقام میں ہی کہیں گے رہنا چاہئے۔ یا دائی میں کوتا ہی کرنے پرمن دنیوی موضوعات میں الجھ جائے گا۔ دنیوی موضوعات کی فکر سے رغبت ہوجاتی ہے۔ رغبت سے اس دنیوی موضوعات میں الجھ جائے گا۔ دنیوی موضوعات کی فکر سے رغبت ہوجاتی ہے۔ خواہش ریاضتی کے ضمیر میں ہونے گئی ہے۔ خواہش پوری ہونے میں خلال پڑنے پرغصہ، غصہ سے بدعقلی برعقلی سے یا دواشت میں غلط بہی اور غلط بہی سے عقل گم ہوجاتی ہوئے کہ پرنے پرغصہ، غصہ سے بدعقلی بوگ کہ اجاتا ہے، کیوں کہ عقلی سطح پر اس پرنظر رکھنی چا ہے کہ خواہشات پیدا ہی نہونے یا تیں۔ شروعے ہی تیس شروع ہوئی ہوگ کر باو ہوجاتا ہے۔ یوا کہ ہوجاتا ہے۔ دواہش پیدا ہونے سے بی عقلی جوگ برباو ہوجاتا ہے۔ دواہش سے دواہش

میرقوموضوعات کی طرف راغب ریاضت کش کی حالت ہے۔خودمختار ضمیر والا ریاضت کش کس انجام کوحاصل کرتا ہے۔اس پرشری کرش کہتے ہیں۔

रागद्धे षवियुक्ते स्तु विषयानिनिद येश्चरन्। आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।।६४।।

رون کوعاصل کرتے والے طریقوں سے باخبر بدیری دیدارکرنے والاعظیم انسان خواہش اور حمد سے خالی قابو میں کئے گئے اپنے حواس کے ذریعہ 'विषयान चरन' دنیوی موضوعات میں سفر کرتا ہوا بھی 'प्रसाद मिषगच्छित' ضمیر کی پاکیزگی کو حاصل کرتا ہے آسکی نظر

اپنے اوپر پوری طرح رہتی ہے۔ عظیم انسان کے لئے مقررہ طریقہ کی پابندی نہیں رہ جاتی۔اس کے لئے کوئی مبارک کے لئے کہیں نامبارک نہیں رہتا جس سے وہ خود کی حفاظت کرے اور اس کے لئے کوئی مبارک چیز باقی نہیں رہ جاتی جس کی وہ خواہش کرے۔

प्रसादे सर्व दुः खाना हानिरस्यो पजायते ।
प्रसन्नचेतसो ह्यशु बुद्धिः पर्यवितिष्ठते । १६५ । ।

एसन्नचेतसो ह्यशु बुद्धिः पर्यवितिष्ठते । १६५ । ।

रम् क्रिक्टि एम् क्रिक्टि एमंद्रिक्टि । १६५ । ।

रंक न्वनां भूण । भीण हे ज्यालयम् अशाश्वतम् । अशाश्वतम् क्रिक्टि क्रिक्टिक्टि क्रिक्टि क्रिक्टि क्रिक्टि क्

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो ऽनुविधीयते।
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमवाम्भिस । ।६७।।

پانی میں کشتی کوجس طرح ہوااپنے قبضے میں کیکراس کی منزل سے دور کردیتی ہے، ٹھیک اسی
طرح دنیوی موضوعات میں مبتلاحواس میں جس جس کے ساتھ من رہتا ہے، دوایک ہی جس اس نااہل
انسان کی عقل کو اِغوا کر لیتا ہے ۔ البنداجوگ کاعمل لازی ہے عملی برتا و پر شری کرشن پھرز درد سے ہیں۔

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।६८।।

لہذااے بازوئے عظیم! جس انسان کے حواس کے موضوعات سے پوری طرح قابومیں کئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی عقل مستقل ہوتی ہے۔ بازو عملی دائرہ کی علامت ہے۔ معبود بازوئے عظیم اور بازوئے طویل کہے جاتے ہیں۔ وہ بلا دست ویا کے بھی جگہ کام کرتے ہیں۔ ان میں جو داخلہ یا تاہے یا جو اس ربانیت کی جانب بڑھ رہاہے، وہ بھی، بازوئے عظیم ہے، شری کرشن اور ارجن دونوں کو بازوئے عظیم کہا گیاہے۔

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।।६६।।

جوجوگی نیک عمل کی راہ میں مسلسل باخبر اور مادیاتی اثرات سے ہر طرح عاری ہوتا ہے۔ وہی اُس معبود میں داخلہ پا تا ہے۔ وہ رہتا تو دنیا میں ہی ہے۔لیکن اس پر دنیا کا اثر نہیں پڑتا عظیم انسان کی بود وباش کی عکاسی دیکھیں۔

> आ पूर्यं माणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोतिन कामकामी। 1901।

جس طرح ہرجانب سے لبریز متحکم عظمت والے سمندر میں ندیوں کا پانی بغیراس میں ہل چل پیدا کئے بڑی تیزی سے اس میں سال جاتا ہے، ٹھیک اسی طری معبود میں قائم ، مستقل مزاج انسان میں سارے عیش بغیر کوئی خرائی پیدا کئے سال جاتے ہیں۔ایسا انسان اعلیٰ سکون کو حاصل کرتا ہے، نہ کہ عیش وعشرت کو چاہنے والا۔

خوفناک بہاؤوالی ہزاروں ندیوں کی دھارا ئیں فصل کو تباہ کرتی ہوئی ، دشمن جاں بنتی ہوئی،شہروں کوغرق کرتی ہوئی، تہلکہ محاتی ہوئی بری تیزی ہے سمندر میں گرتی ہیں، مگر سمندر کونہ ایک انچ او پراٹھایاتی ہیں اور نہ گراہی یاتی ہیں، بلکہ اس میں تحلیل ہو جاتی ہیں ٹھیک اسی طرح متقل مزاج عظیم انسان کی طرف تمام عیش وعشرت کی چیزیں اینے ہی زور دارڈ ھنگ ہے آتی ہیں۔ کیکن اسی میں تحلیل ہوجاتی ہیں ۔ان عظیم انسانوں میں مبارک خواہ نامبارک تاثر ات نہیں ہوپاتے ۔ جوگی کے ممل نہ شفاف ہوتے ہیں نہ سیاہ ، کیوں کہ جس طبیعت پر تاثر احت اثر انداز ہوتے ہیں، وہ پابنداور تحلیل ہوگئ اس کے ساتھ ہی ربانیت کی حالت آگئی۔اب تاثر پڑے بھی تو کہاں؟ اس ایک ہی شلوک میں شری کرش نے ارجن کے کئی سوالات کاحل نکال دیا، ان کا تجسس تھا کہ ستقل مزاج عظیم انسان کی پہیان کیا ہے وہ کیسے بولتا ہے کیسے بیٹھتا ہے، کیسے چلتا ہے؟ شرى كرش نے ايك ہى لفظ ميں جواب ديا كہوہ سمندر كے مانند ہوتے ہيں ،ان كے لئے کیا کرنا چاہئے ،کیانہیں کرنا چاہئے کہ اصول کی پابندی نہیں ہوتی کہ ایسے اٹھوبیٹھواورا یسے چلو۔ وہ ہی اعلیٰ سکون کو حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ نفس کش ہیں ییش وعشرت کی خواہشات والاسکون حاصل نہیں کرتااسی پر پھرز وردیتے ہیں۔

विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति।।७१।।

جوانسان سارے خواہشات کوترک کر المہاسنگ دل یعنی میں اور میرے احساس وغرور اور دنیوی لگاؤے متر اہوکر برتاؤ کرتا، وہ اس اعلی سکون کو حاصل کرتا ہے، جس کے بعد کچھ بھی پاناباقی نہیں رہ جاتا۔

### एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्मति। स्थित्वास्यामन्त कालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ७२।।

پارتھ۔ فرکورہ بالا حالت معبود کو حاصل کر لینے والے انسان کی حالت ہے۔ سمندر کی طرح ان عظیم انسانوں میں دنیوی موضوعات ندیوں کی طرح تحلیل ہوجائے ہیں وہ پوری طور سے تقی اور معبود کابدیمی دیدار کرنے والے ہیں۔ صرف اناالحق کو ھے لینے سے یازبان زدکر لینے سے بیحالت نہیں ملتی۔ بذریع کم بی اس معبود کی حالت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ایسا عظیم انسان خدائی عقیدت پرقائم رہتے ہوئے جسم کے آخری وقت ہیں بھی خدائی مسرت کوہی حاصل کرتا ہے۔

# «مغز سخن»

عام طور سے پھولوگ کہتے ہیں کہ دوسرے باب میں گیتا تکیا کو پہنچ گئی لیکن عمل کا محض نام لینے سے عمل پورا ہوجا تا ہو، تب تو گیتا کا اخیر مانا جاسکتا ہے۔ اس باب میں جوگ کے مالک شری اکریٹن نے بھی بتایا کہ دارجن بے خوش عملی جوگ کے بارے میں من ، جسے جان کرتو د نیوی بندٹن نے الداد ہوجائے گا عمل کرنا تیرے اختیار میں ہے شمرہ میں کبھی نہیں عمل کرنے میں بندٹن سے الداد ہوجائے گا عمل کرنا تیرے اختیار میں ہے شمرہ میں تو ، पर وصور کی میں تو ، पर وصور اللہ علی میں تو ، पर وصور کی اللہ علی میں تو ، पर و میں ہو کہ اعلی الداد کر مستقل مواج ہے گا ۔ اعلی سکون حاصل کرے گا لیکن اس کا خلاصہ نہیں کیا اکریل ہے کیا ؟

بیل साख्याग)(علمی جوگ) نام کاباب نہیں ہے۔ نینام شریعت کے مصنف کانہیں بلکہ شرح نویسوں کی دَین ہے دواپی عقل کے مطابق ہی باتوں کو بھتے ہیں تو تعجب کیا ہے۔

ال باب میں عمل کی البیت اس کوانجام دیتے میں برتی جانے والی ہوشیاری اور باخبر (مستقل مزاج) کی پہچان بتا کرشری کرشن نے ارجن کے دل ود ماغ میں عمل کے متعلق دلچیسی پیدا کی ہے۔ اس کاعلم حاصل کر رمزشناس کی ہے۔ اس کاعلم حاصل کر رمزشناس

بن-اِس کے حصول کے دوطریقے ہیں علمی جوگ اور بے غرض عملی جوگ۔

اپنی قوت کو مجھ کرنفع نقصان کا خود فیصلہ کیرعمل میں لگ جانا راہ علم ہے اور اِللہ پر منحصر ہوکرخود سپر دگی کے ساتھ اسی عمل میں لگ جانا راہ بے غرض عمل خواہ راہ عقیدت ہے۔ گوسوا می تلسی دائس نے دونوں کا اظہار اِس طرح کیا ہے۔

मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी।। जनिह मोर बल निज बल ताही। दुहु कहँ काम-क्राध रिपु आही।। (रामचरित मानस, ३।४२।८-६)

دوطرح کے لوگ مجھے یاد کرنے والے ہیں۔ایک راوعلم والے، دوسرے راوعقیدت والے بین ایک راوعلم والے، دوسرے راوعقیدت والے بے فرض عمل کا راہی یا راہ عقیدت کا راہی میری پناہ لے کر۔میرے سہارے چاتا ہے علم کا بی صلاحیت کے مدنظر اپنے نفع نقصان پرغور کرکے اپنے بھروسے چاتا ہے۔ جب کہ دونوں کے دیمن ایک ہی ہیں علم کے راہی کوخواہش غصہ وغیرہ دشمنوں پرفتے حاصل کرنی ہے اور بغض عمل کے جو گی کو بھی انہیں سے جنگ کرنی ہے ۔خواہشات کا ایثار دونوں کرتے ہیں اور دونوں راہوں میں کیا جانے والاعمل بھی ایک ہی ہے۔اس عمل کے ثمرہ میں اعلیٰ سکون کوحاصل کر دونوں راہوں میں کیا جانے والاعمل بھی ایک ہی ہے۔اس عمل کے ثمرہ میں اعلیٰ سکون کوحاصل کے من میں بھی عمل کے گئے سے پیرا ہوا۔ تیسرے باب کے شروع میں ہی اس نے عمل کے من میں بھی عمل کے لئے تبحس پیرا ہوا۔ تیسرے باب کے شروع میں ہی اس نے عمل کے متعلق سوال پیش کیا۔لہذا

اس طرح شری مربھگود گیتا کی شکل میں اپنشد وعلم تصوف اورعلم ریاضت سے متعلق شری کرشن اور ارجن کے مکالمہ میں ملی تجسس (कर्म जिज्ञासा) نام کا دوسرا باب مکمل ہوتا ہے۔اس طرح قابلِ احترام پرم ہنس پر مانند جی کے مقلد سوامی اڑگڑ انند کے ذریعہ کھی شری مربھگود گیتا کی تشریح ''۔ متھارتھ گیتا''میں عملی تجسس (कर्म जिज्ञासा) نام کا دوسرا باب مکمل ہوا۔

## ﴿ تيراباب ﴾

باب دو میں شری کرش نے بتایا کہ بیعقل تیرے لئے راہ علم کے متعلق کہی گئی۔ کون سی عقل؟ یہی کہ جنگ کرکر کے جیتو گے تواعلی مرتبہ کا مقام حاصل کرلو گے اور شکست کھا و گئو دیوتا کا مرتبہ ہے۔ فتح میں سب کچھا اور شکست میں بھی دیوتا کا مرتبہ ہے۔ فتح میں سب کچھا اور شکست میں بھی دیوتا کا مرتبہ ہے۔ ذراسا بھی نقصان نہیں ہے۔ فائدہ اور نقصان دونوں حالت میں کچھنہ کچھ حاصل ہی ہے۔ ذراسا بھی نقصان نہیں ہے۔ فیر کہا، اب اِسی کوتو بے غرض عملی جوگ کے بارے میں س جس عقل سے مزین ہوکر تو اعمال کی بھر کہا، اب اِسی کوتو بے غرض عملی جوگ کے بارے میں س جس عقل سے مزین ہوکر تو اعمال کی زنجیروں سے اچھی طرح آزادہ وجائے گا۔ پھر اس کی صفات پر روشنی ڈالی عمل کرتے وقت ضروری احتیاطوں پر زور دیا کہ شمرہ کی خواہش والا نہ ہو، خواہشات سے دور ہوکر عمل میں لگ اور عمل کرنے میں تو بے عقیدہ بھی نہ ہو، جس سے تو عمل کی زنجیروں سے آزادہ وجائے گا۔ آزادتو ہوگا، کین راستے میں آئے حالات کا احساس ہی نہیں ہوگا۔

لہذا ارجن کو بے غرض عملی جوگ کے مقابلے میں راہ علم آسان اور حاصل ہونے والا محسوس ہوا، اس نے سوال کیا۔ جنار دن ۔ بے غرض عمل کے مقابلے میں راوِ علم آپ کی نظر میں افضل ہے، تو مجھے خوفنا کے عمل میں کیول لگاتے ہیں؟ سوال فطری تھا، مان لیں، ایک ہی منزل پر جانے کے دور راستے ہیں۔ اگر آپ کو در حقیقت جانا ہے، تو آپ ضرور سوال کریں گے کہ اِن میں آسان کون ساہے؟ اگر نہیں کرتے آپ راہ رَفہیں ۔ ٹھیک اسی طرح ارجن نے بھی سوال کھڑا کیا۔ (ارجن بولا)

अर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। तित्कं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव।।१।। لوگوں پررتم کرنے والے جناردن۔اگربے غرض عملی جوگ کے مقابلے میں علمی جوگ کاراستہ آپ کی نظر میں بہتر ہے،تو ہے کیشو۔آپ جمھےاتنے خوفناک عملی جوگ میں کیوں لگاتے ہیں؟

بے غرض عملی جوگ میں ارجن کوخوفناک منظر دکھائی پڑا کیونکہ اس میں عمل کرنے میں ہی اختیار ہے، ثمرہ حاصل کرنے میں ہی جمل کرنے میں بے عقیدہ بھی نہ ہواور مسلسل خود سپر دگی کے ساتھ ، جوگ پر نظر رکھتے ہوئے عمل میں لگارہ ، جب کہ راوعلم میں شکست کھاؤگ تو دیوتا کا مرتبہ ہے ، فتح حاصل کرنے پر حضور اعلیٰ کا مقام ہے اپنا نفع ونقصان خود دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اس طرح ارجن کو بے غرض عملی جوگ کے مقابلے میں راوعلم آسان نظر آئی۔ لہذا اس نے گزارش کی۔

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मो हयसीव मे। तदेकं वद निश्चत्य येन श्रेया ऽहमाप्नुयाम।।२।। آپان الجھے ہوئے بیانات سے میری عقل کوفریفتہ کی کردیتے ہیں۔آپ تو میری عقل کی فریفتگی دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا اِن میں سے ایک طے کر کے بتائے، جس سے میں شرف اعلیٰ افادی نجات کو حاصل کر لوں۔ اس پر شری کرشن نے کہا۔

#### श्री भगवानुवाच

लोके ऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्।।३।।

بے گناہ ارجن \_اس دنیا میں تحقیق حق کے دوراستے میر نے ذریعے پہلے ہی بتائے گئے ہیں پہلے کا مطلب بھی ست جگ یا تیر تا آج بیں نہیں ، بلکہ ابھی جے باب دومیں کہہ آئے ہیں۔ عالموں کیلئے راہ علم اور جو گیوں کے لئے بے غرض عملی راہ بتائی گئی ۔ دونوں ہی راہوں کے مطابق عمل تو کرنا ہی پڑے گا جمل ،ضروری ہے۔

### न कर्मणामनारम्भन्नैष्कम्य पुरुषो ऽश्नुते। न च संन्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति।।४।।

ارجن!انسان نہ تواعمال کونہ شروع کرنے ہے عمل کی بندش سے آزاد ہونے کی آخری حالت کوحاصل کرتا ہے،اور نہ شروع کئے ہوئے عمل کومن چھوڑنے سے ربّا نیت کوحاصل کرنے والے مقصداعلی کوہی حاصل کرتا ہے۔اب مجھے راہ علم اچھی لگے یاراہ بغرض عمل، دونوں میں عمل تو کرنا ہی پڑے گا۔

س و رنابی پڑے گا۔
معمواً ایک حالت میں لوگ راہ رب میں مخضرراہ اور بچاؤ تلاش کرنے لگتے ہیں۔
معمواً ایک حالت میں لوگ راہ رب میں مخضرراہ اور بچاؤ تلاش کرنے کیے ہیں۔
معمل شروع بی نہ کریں ، ہوگئے بغرض ممل کرنے والے کہیں ایک غلط بھی نہ رہ جائے لہذا شری کرشن زور دیتے ہیں کہ اعمال کی شروعات نہ کرنے سے کوئی بغرض عمل کے احساس کو ہیں حاصل کریا تا۔ مبارک نامبارک اعمال کا جس جگہ اختیام ہے ، اعلی بغرض عمل کی اس حالت کو عمل کرے بی جامل کی جا سے اس کا جس جگہ اختیام ہے ، اعلی کرتے ہیں 'نہم تو علم کے راہی عمل کرتے ہیں 'نہم تو علم کے راہی ہیں' راہ عالی کرتے ہیں 'نہیں ہوتے۔ شروع ہیں' راہ علی کہ ایک کرتے والے علم دان نہیں ہوتے۔ شروع کے بھی ہوں گھی کری دیدا در ب کی مثیل اعلیٰ کامیا بی کو حاصل نہیں کریا تا ، کیونکہ کے ہوئے ہوئے کہا کو کوئی دیدا در ب کی مثیل اعلیٰ کامیا بی کوحاصل نہیں کریا تا ، کیونکہ کے ہوئے ہوئے کے ہوئے کوئی دیدا در ب کی مثیل اعلیٰ کامیا بی کوحاصل نہیں کریا تا ، کیونکہ

न हि कश्चित्सणम्पि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैगुणै ॥५ म

کوئی بھی انسان کی دور میں ایک لحد بھی عمل کے بغیر نہیں رہتا کیوں کہ بھی انسان قدرت سے پیدا ہوئی صفاحت کے زراجہ مجبور ہوکر عمل کرتے ہیں۔ قدرت اور قدرت سے پیدا ہوئی صفاحت جب کے زندہ ہیں، تب تک کوئی بھی انسان کام کے بغیررہ بی نہیں سکتا۔

باب جارے میں ساسااور یہ ستیہ ہیں شلوک میں شری کرش کہتے ہیں کہ جتنے بھی اب کا ستیہ ہیں کہ جتنے بھی اب کا کہ کا ا اب تک کئے گئے مل ہیں دوسب علم میں مضمر ہوجاتے ہیں علم کی تمثیلی آگ سارے اعمال کوخاک کردیتی ہے کہاں وہ کہتے ہیں کہ عمل کئے بغیر کوئی رہتا ہی نہیں ۔ آخر کاروہ عظیم انسان کہتے کیا یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

ہیں؟ اُن کا مطلب ہے کہ یگ کرتے کرتے تیوں صفات سے مبراہوجانے پرمن کی تحلیل اور بدیمی دیدار کے ساتھ یگ کا تمرہ نکل جانے پرعمل کی ضرورت ختم ہوجاتی ہے۔اس مقررہ طریقہ کی تکمیل سے پہلے عمل ختم ہوتے نہیں،قدرت بیچے انہیں چھوڑتی۔

कर्मो निद्रयाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।।६।।

ات پہمی خاص طور سے جاہل لوگ جوکام کر نیوا لے حواس ظاہری پر بھند بندش لگا کر حواس کے موضوعات کومن سے یاد کرتے ہیں، وہ پر فریب ہیں، ریا کار ہیں، نہ کہ تم دال ۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شری کرش کے دور میں بھی ایسی قد امتیں تھیں، لوگ کئے جانے کے لایق طریقہ کوچھوڑ کر حواس کو سڑھ (ضد) سے دوک کر بیٹھ جاتے تھے اور کہنے لگتے تھے کہ میں علم دال ہول، میں کامل ہوں، لیکن شری کرش کہتے ہیں کہ وہ دھو کے باز ہیں، راہ علم اچھا لگے یا بے غرض علمی جوگ دونوں ہی راہوں میں عملی تو کرنا ہی پڑے گا۔

यस्तिवनिद्रयाणि मनसा नियम्यारश्ते ऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते । १७।।

آرجن ۔ جوانیان من سے حواس کو قابو میں کرکے، جب من میں بھی خواہشات سرنہ اٹھاتی ہوں، ہر طرح سے لگاؤ سے مبرا ہوا، حواس فلا ہری سے ملی جوگ کا برتاؤ کرتا ہے، وہ عظیم سے ۔ ٹھیک ہے، ہم حصی آیا کھل کا برتاؤ کریں، لیکن سیسوال کھڑا ہوتا ہے کہ کون سامل کریں، اس کر ہیں۔ اِس بر کہتے ہیں۔

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाकर्मणः । शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ।।८।। ارجن: - تومعین کے ہوئے عمل کا حامل بن لیتی اعمال تو بہت سے ہیں ،ان میں

اربی اور ین سے ہونے کی کا کا کا بیان ماں و بہت کے ایا ہی ہے۔ سے کوئی ایک چنا ہوا ہے۔اُسی معین عمل کو کر عمل نہ کرنے کے مقابلے میں عمل کرنا ہی بہتر ہے

البذاا كرعمل كرتے رہو كے بھوڑى بھى دورى طے كرلو كے توجيسا كەپىلے فرما چكے ہيں آوا گون آ کے بہت بڑے خوف سے نجات ولانے والا ہے۔اس واسطے بہتر ہے عمل نہ کرنے سے تیرا جسمانی سفر بھی کا میاب نہیں ہوگا۔جسمانی سفر کامعنی لوگ لگاتے ہیں جسمانی ، پرورش ، کیسی جسمانی پرورش؟ کیا آپ جسم ہیں؟ بیانسان تمام جنوں سے، تمام زمانوں سے جسم کا سفر ہی تو کرتا چلا آ رہا ہے۔ جیسے لباس بوسیدہ ہوا تو دوسرا تیسرا پہن لیا۔ اِسی طرح حشرات الارض سے انسان تک برہائے لے کرساری دنیا قابل تبدیل ہے۔اوپر پنچے یونیوں (شکلوں) میں برابر بیہ ذى روح جسمانى سفرى توكرتى چلى آر ہى ہے عمل كوئى اليي چيز ہے، جواس سفر كو ثابت كرديتى ہے۔ مکمل کردیتی ہے۔ مان لیس ایک ہی جنم لینا پڑا تو سفر جاری ہے۔ ابھی تو راہی چل ہی ر ہاہے۔ وہ دوسرے جسموں کا سفر کررہا ہے۔ سفر کمال تب ہوتا ہے جب منزل آ جائے معبود میں مقام پانے کے بعداس روح کوجسمانی سفسر نہیں کرنا کرٹ ایعنی جسم کوٹڑک کرنے والا اور اسے قبول کرنے والاسلسلہ متم ہوجاتا ہے۔ لہذاعمل کوئی ایس چیز ہے کہ اِس انسان کو پھرجسمانی سفر ميس كرنا يرتا \_ 'मोक्यसे ऽशुभात्" (باب ١٦/١١) ارجن \_ إس عمل كوكر كو و نيوى بندش ، نا مبارک ہے آزاد ہوجائے گا عمل کوئی ایسی چیز ہے جود نیوی بندش سے چھ کارا دلاتی ہے۔اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہوہ معینہ ل ہے کیا؟اس کی وضاحت کرتے ہیں۔

यज्ञार्थात्कर्मणो Sन्यत्र लोको Sयं कर्मबन्धनः । तदर्थ कर्म कीन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥६॥

ارجن - یک اطریقه کاربی عمل ہے۔ وہ حرکت عمل ہے جس سے یک پورا ہو! ثابت ہے گئے ایک معین طریقہ کارہے اس کے علاوہ جو عمل ہوتے ہیں، کیا وہ عمل نہیں ہیں؟ شری کے کرشن فرماتے ہیں۔ نہیں، وہ عل نہیں ہیں؟ شری کرشن فرماتے ہیں۔ نہیں، وہ عل نہیں ہیں، وہ عمل نہیں ہیں، وہ عمل نہیں ہیں، وہ عمل نہیں ہیں۔ عمل اوہ عبد کارے علاوہ دنیا ہیں جو کچھ بھی کیا جا تا ہے، ساری دنیا جس ہیں رات ودن مشغول ہے، وہ سب کارے علاوہ دنیا ہیں جو کچھ بھی کیا جا تا ہے، ساری دنیا جس ہیں رات ودن مشغول ہے، وہ سب کھوائی دنیا کی ایک بندش ہے، نہ کھل عمل وہ بھی ہیں دنیا کی ایک بندش ہے، نہ کھل عمل وہ بھی ہیں دنیا کی ایک بندش ہے، نہ کھل عمل وہ بھی ہیں دنیا کی ایک بندش ہے، نہ کھل عمل وہ بھی ہیں دنیا کی ایک بندش ہے۔

چینکالاً ولانے والا ہے محض یک کا طریقهٔ کاربی عمل ہے، وہ حرکت عمل ہے جس سے یک پورا ہوتا ہے البذاار جن ۔اس یک ی تکمیل کیلے صحبت اثر ہے جس سے الگ رہ کراچھی طرح عمل پر کاربند ہو، صحبت اثر سے الگ ہوئے بغیر میمل ہوتا ہی نہیں۔

اب ہم ہم حدگے کہ، یک کا طریقہ کار ہی کمل ہے، لیکن یہاں پھرایک نیا سوال کھڑا ہوگیا کہ وہ یگ کونہ بتا کرشری کرش بتاتے ہوگیا کہ وہ یگ کیا ہے۔ جے کیا جائے ؟ اسے جھنے کے لئے پہلے یک کونہ بتا کرشری کرش بتاتے ہیں کہ یگ آیا کہاں سے؟ وہ دیتا کیا ہے؟ اس کی خصوصیات پر روشنی ڈالی اور چوتھے باب میں جا کر خلاصہ کیا کہ یگ کیا ہے، جسے ہم عملی جامہ پہنا دیں اور ہم سے عمل ہونے لگیں ۔ جوگ کے مالک شری کرشن کے انداز بیان سے ظاہر ہے کہ جس چیز کی عکاسی کرنی ہے۔ وہ پہلے اس کی خصوصیات کی مصوری کرتے ہیں جس کی بنا پر عقید تے پیدا ہو۔ اس کے بعد وہ اس میں برتے جانے والے احتیاط پر روشنی ڈائلتے ہیں اور آخر میں اصل اصول کی وضاحت کرتے ہیں۔

یا در ہے کہ یہاں پرشری کرشن نے عمل کے دوسرے پہلو پر روشی ڈالی کھل ایک معینہ طریقتہ کارہے۔جو پچھ کیا جاتا ہے، وعمل نہیں ہے۔

باب دومیں پہلی بارعمل کا نام لیا، اس کی خصوصیات پر زور دیا، اس میں برتے جانے والے احتیاط پروشنی ڈالی، لیکن بنہیں بتایا کھل ہے کیا؟ یہاں باب میں بتایا ہے کہ کوئی انسان عمل کئے بغیر نہیں رہتا ۔ قدرت کا بندہ ہوکر انسان عمل کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جولوگ حواس پر مشھ کے ذریعے بندش لگا کرمن ہے اس کے موضوعات کی فکر کرتے ہیں، وہ محمند ہی ہیں، محمند کا برتا و کرنے والے ہیں۔ البذاار جن تو قرار واقعی حواس کو قابو میں کرکے مل کرلیکن سوال جیسے کا تیسا بنا ہے کہ کون ساعمل کریں؟ اس بات پر جوگ کے مالک شری کرشن نے کہا۔ ارجن ۔ تو معینہ مل کر۔

ابسوال اٹھتا ہے کہ معین عمل کیا ہے، جسے ہم کریں تب بتایا کہ یک کو عملی جامہ پہنا نا ہی عمل ہے۔ابسوال اٹھتا ہے کہ وہ یگ کیا ہے؟ یہاں یگ کی پیدائش خصوصیات بیان کرکے خامون ہوجائیں گے اور آگے باب ہم میں یک کی صاف و تقری شکل ملے گی ، جے کرنا دعمل اسے جے عمل کی بیت ترس کے اور آگے باب ہم میں یگ کی صاف و تقری شکل ملے گی ، جے کرنا دعمل ہے جے عمل کی بیت سے مول کی بیت ہے۔ یک کے علاوہ دِنیا میں لوگ پچھ نہ پچھ کرتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی کھیت کرتا ہے، تو کوئی خدمت ملک کو ، اور انہیں کہتا ہے ، تو کوئی خدمت ملک کو ، اور انہیں اعمال پیل لوگ باغرض اور بغرض کی تمہید بنائے پڑے ہیں۔ لیکن شری کرش کہتے ہیں ، یہ اعمال نیس لوگ باغرض اور بغرض کی تمہید بنائے پڑے ہیں۔ کیکن شری کرش کہتے ہیں ، یہ اعمال نیس ایس ایس ایس ایس کو بیت ہیں ہے جو ایس کے طریقہ کار کے سواجو پچھ بھی کیا جاتا اعمال نیس دیا گئی دین شری کرش میں ڈالنے والاعمل ہے نہ کہ نجات دلانے والاعمل دراصل یک کا طریقہ کار کے سواجو پھھ بھی کیا جاتا ہے۔ وہ ایس دنیا کی بینرش میں ڈالنے والاعمل ہے نہ کہ نجات دلانے والاعمل دراصل یک کا طریقہ کار کے سواجو کی جھی کیا جاتا ہے۔ وہ ایس دنیا کی بینرش میں ڈالنے والاعمل ہے نہ کہ نجات دلانے والاعمل دراصل یک کا

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ।।१०।।

کا تنات کی تخلیق کرنے والے خالق (ब्रम्हा) نے ازل کی شروعات میں یگ کے ساتھ خالق کی تخلیق کرنے ہوائی ہے ہوں کو ا ساتھ خالق کی تخلیق کرکے کہا کہ اس یگ کے ذریعہ اضافہ کو حاصل کرویہ یہ یگ تم لوگوں کو ا 'اِچھ اللہ علی جس بیس ہمارے معبود کے برخلاف نہ ہو ، بلا نقصان کے معبود کے متعلق خواہشات کو بھورا کرے گا۔

्र निया है कि निय है कि निया है कि निय है कि निया है कि निय है

مادالی کاحقیق عمل شروع بوجانے رعقل میں روز بروز اضافہ بوتا چلاجا تا ہے۔شروع

میں وہ عقل علم تصوف مرین ہونے کی وجہ ہے ق شناس ہی جاتی ہے۔ یگ کے بعدا یک عیوب کا خاتمہ ہونے کے بعدا علی ہونے کی بنا پر بیاعلیٰ حق شناس (ब्रह्मवित) ہی جاتی جاتے ہے۔ عروج اور لطیف ہوجانے پر عقل کی حالت میں تق ہوجاتی ہے۔ ایک حالت میں وہ اعلیٰ ، حق شناس ، کہلاتی ہے۔ اس حالت میں ت شناس انسان دوسر وں کو بھی ترتی کے راسے پر لانے کا اختیار حاصل کر لیتا ہے۔ عقل کا آخری انجام ہے۔ اعلیٰ ترین حق شناس بھی ہوجا ہے، یعن حق شناس کی وہ حالت جس میں معبود کا دخل ہے ایک حالت والے عظیم انسان خلق کے بنیادی مخزن معبود میں داخل اور قایم رہتے ہیں ایسے ظیم انسانوں کی عقل محض شین ہے۔ وہ ہی برہما کہلاتے معبود میں داخل اور قایم رہتے ہیں ایسے ظیم انسانوں کی عقل محض شین ہے۔ وہ ہی برہما کہلاتے ہیں۔ وہ قدرت کے وبال کی تحقیق کر طریق ریاضت کی تخلیق کرتے ہیں دیگ کے مطابق انہیں تاثرات کا وینا ہی خلق کی تخلیق ہے اس سے پہلے ساتے ہے کا کات البدی ہے۔ تاثرات پہلے سے ہی ہیں ، لیکن بے ترتیب اور بیشکل ہیں۔ یگ کے مطابق انہیں البدی ہے۔ تاثرات پہلے سے ہی ہیں ، لیکن بے ترتیب اور بیشکل ہیں۔ یگ کے مطابق انہیں فرحالانا ہی تخلیق کرنا یا سے ایک ہیں ، گین کرنا یا سے انہیں کی تات گو حالات کی تعین کرنا یا سے ان کہا ہیں۔ یک کے مطابق انہیں فرحالات کی تعین کرنا یا سے بیلے سے ہی ہیں ، لیکن بے ترتیب اور بیشکل ہیں۔ یک کے مطابق انہیں فرحالات کی تات کی کیات کی کرنا یا سے بیلے سے ہی ہیں ، لیکن بے ترتیب اور بیشکل ہیں۔ یک کے مطابق انہیں فرحالات کیا تھیں کرنا یا سے بیلے سے ہی ہیں ، لیکن بے ترتیب اور بیشکل ہیں۔ یک کے مطابق انہیں فرحالات کیا تا کہا کہ کو میں معبود کی کا تات کے دو اللہ کی تعین کیا تات کے دو اللہ کی تات کی کیا تی کرنا ہے کا کا ت

ایسے عظیم انسان نے بدلاؤ کی شروعات میں یگ کے ساتھ طلق کی تخلیق کی بدلاؤروگ سے نجات دلاتا ہے۔ یہ لحاقی اجسام کا بدلاؤ کے است خیات دلاتا ہے۔ یہ لحاقی اجسام کا بدلاؤ میں ہوئی جسمانی بدلاؤر کا ہے جقیقی کلپ تو تب ہے، جب دنیوی آزار سے نجات مل جائے عبادت کی شروعات اس بدلاؤ (کلپ) کی شروعات ہے۔ عبادت پوری ہوئی ہوتی ہوتی کا بدلاؤ پورا ہوگیا۔

اس طرح اعلی روح کی شکل میں قائم عظیم انسانوں نے یادرب کی شروعات میں یک کے ساتھ تا ثرات کواچھی طرح سے ترتیب دے کر کہا کہ اِس یک سے تم ترقی حاصل کرو ۔ کسی ترقی ؟ کیا مکان کچے ہے یکا بن جائے گا؟ آمدنی زیادہ ہونے گئے گی؟ نہیں ، یک تو تو مطلوب ہے متعلق خواہش کو پورا کرے گا۔ مطلوب ہے معبود ۔ اس معبود کے متعلق خواہش کو پورا کرے گا۔ مطلوب ہے معبود ۔ اس معبود کے متعلق خواہش کو پورا کرے گا۔ مطلوب ہے معبود کو حاصل کرادے گا۔ یا قدم بقدم چل کر؟

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । १९९।।

اس یک کے ذریعہ ملائک کاعروج کرولیخی روحانی دولت کا اضافہ کرو، وہ ملائک تم لوگوں کور تنی عطاکریں گے۔ اِس طرح آپس میں ترقی کرتے ہوئے اعلیٰ شرف، جس کے بعد پچھ بھی پانا باقی نہرہے، ایسے اعلیٰ افادہ کو حاصل کرلو۔ جیسے جیسے ہم یک میں داخل ہوں گے (آگے یک کامعنی ہوگا طریق عبادت) ویسے ویسے دل کی دنیا میں روحانی دولت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اعلیٰ ملک، واحد پروردگاررہے اس اعلیٰ ملک میں داخلہ دلا دینے والی جو دولت ہے، باطن کی جو ہم ذات خصلت ہے اُسی کوروحانی دولت کہتے ہیں۔ وہ اس اعلیٰ ملک کے حصول کومکن بناتی ہے، لہذاروحانی دولت کہی جائیوالے ملائک۔ پھر۔ پانی جیسا کہ لوگ تصور کر لیتے ہیں۔ دولت کہی جائی ایک شری کرشن کے الفاظ میں ان کا کوئی وجو ذہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں۔

इष्टान्भोगन् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ।।१२।।

'इष्टान् भोगान् हि وراس الله المالک (روحانی دولت) آپ کو در روحانی دولت) آپ کو इष्टान् भोगान् हि ور را کی دوسرا کی دوسرا کی نہیں الله الله عبادت (आराध्य) ہے متعلق نعمتوں سے نوازیں گے، دوسرا کی نہیں ہے ان ملکوتی 'ते: वत्तान' وہ ہی واحد فیاض ہیں ۔ مطلوب کو حاصل کرنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے ان ملکوتی خصوصیات میں اضافہ کئے بغیر جواس حالت کا عیش کرتا ہے، وہ یقینی طور پر چور ہے ۔ جب اس نے حاصل ہی نہیں کیا، تو عیش کرے گا کیا؟ لیکن کہتا ضرور ہے کہ ہم تو کا مل ہیں، رمز شناس ہیں، ایکی لمیں چوڑی با تیں کرنے والا اِس راہ سے منہ چھپانے والا ہے ۔ وہ یقینی طور پر چور ہے ۔ نہ کہ حصول یا فتہ ایکن حصول والے کیا حاصل کرتے ہیں؟

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः । भुन्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ।।१३।।

یگ سے بیچے ہوئے اجناس کو کھانے والے عابد حضرات سارے گنا ہول سے آزاد ہوجاتے ہیں۔روحانی دولت میں اضافہ کرتے کرتے بطور نتیجہ دورہ حصول ہی دورہ تکمیل ہے۔ جب یک پورا ہوگیا، توباقی بچا ہوارب ہی اناج ہے، اسی کوشری کرش نے دوبرے الفاظ میں کہا 'यज्ञाशिष्टामृत-भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्' يكبش كرتا ہے اس خوراك كو كھانے والامعبود میں داخل ہوجاتا ہے۔ یہاں وہ فرماتے ہیں کہ یگ سے باقی بچی ہوئی خوراک (رحمانی امرت) کو کھانے والا ،سارے گناموں سے چھٹکارا پاجاتا ہے۔عابد جھٹرات تو آزاد ہوجاتے ہیں، کین گناہ گارلوگ فریفتگی کے ذریعہ پیدا ہونے والے اجسام کے لئے ہضم ہوتے ہیں۔وہ عذاب کھاتے ہیں۔انہوں نے یادالی بھی کی ،عبادت کو سمجھاء آ کے بھی برھے،لیکن بدلے میں ایک میٹھی سی جا بت پیداہوگی کے، 'आत्मकारणात' جسم کی خوش کے لئے اورجسم کے متعلقات کولیکر پچھ حاصل ہو۔اسے حاصل تو ہوجائے گا ،لیکن اتن عیش وعشرت کا لطف اٹھانے کے بعد اسينے کو وہيں کھڑا يائے گا، جہاں سے چلناشروع كيا تھا،اس سے برا نقصان اور كيا ہوگا؟ جب جسم ہی فانی ہے، تب اس کے ساتھ جڑے ہوئے بیٹات کب تک ساتھ دیں گے؟

'पलिट सुधा وه عبادت تو کرتے ہیں، کین اس کے بدلے میں عذاب ہی کھاتے ہیں ।पलिट सुधा وه عبادت تو کس خیال के सठ विष लेहीं' ते सठ विष लेहीं' سے عمل (یا درب) کرنے برز وردیتے ہیں۔

ابھی تک شری کرش نے بتایا کہ یک اعلی شرف دیتا ہے اوراس کی تخلیق عظیم انسانوں کے دربعہ ہوتی ہے۔ بہت ایکن وہ عظیم انسان طلق کی تخلیق میں کیوں مشغول ہوتے ہیں؟ اس بارے میں کہتے ہیں۔

अन्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । यज्ञाद्धवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः । १९४ । । कर्म बह्योद्धवं विख्य ब्रह्माक्षरसमुद्धवम् । तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म निर्त्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् । १९४ । । ग्ना ब्रह्मेति व्यजानात्' ہیداہوتے ہیں 'अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्' اناج پروردگارہی ہے۔ اس رحمانی امرت کوہی مقصد بنا کرانسان یک کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اناج کی پیداوار بارش سے ہوتی ہے۔ بادلوں سے ہونے وای بارش نہیں بلکہ عنایت کی بارش ۔ پہلے سے اکھا یک کاعمل ہی اِس جہاں سے وسیلہ چھوٹا تھا، وہیں سے رحمت رب کی شکل میں برس پڑتا ہے۔ آج کی عبادت کل عنایت کی شکل میں حاصل ہوگی ۔ لہذا بارش یگ سے ہوتی ہے۔ یک کرتے وقت (سوالہ) لفظ کا تلفظ کرنے اور تِل جو، گھی وغیرہ جلانے سے ہی بارش ہوتی تو تمام دنیا کی زیادہ تر ریستانی زمین بخر کیوں رہتی ؟ زرخیز بن جاتی ۔ یہاں رحمت کی بارش یگ کی تمام دنیا کی زیادہ تر ریستانی زمین بخر کیوں رہتی ؟ زرخیز بن جاتی ۔ یہاں رحمت کی بارش یگ کی تھیل ہوتی۔ تو فت ہے ہی گئیل ہوتی۔

پارتھ۔جوانسان اسی دنیا میں انسانی جسم حاصل کر کے اِس طریقِ عمل کے مطابق نہیں چلتا ہے لیے اضافہ کے ذریعے چلتا ہے لیعنی روحانی دولت کا اضافہ دیوتاؤں کا اضافہ اور ایک دوسرے کے اضافہ کے ذریعے لافانی مقام کوحاصل کرنا۔اس ترتیب کے مطابق جونہیں برتاؤ کرتا،حواس کا آرام چاہنے والاوہ،

گناه گارانسان بے کارہی جیتا ہے۔

دینی بھائیوں! جوگ کے مالک شرئ کرشن نے باب و دمیں عمل کا نام لیا اور اس بائب میں بتایا کہ معین عمل پر کاربند ہو۔ یک کا طریق کاربی عمل ہے۔اس کےعلاوہ جو کچھ کیا جا تا ہے، وہ اِسی دنیا کی بندش ہے۔لہذاصحبت اثر سے الگ رہ کراُس بگ کی پھیل کے لئے عمل کا برتاؤ کردانہوں نے یک کی صفات پر روشنی والی اور بتایا کہ یک کی تخلیق خالق سے ہے۔انبان اناح كومقفد بناكرأس يك مين لكتاب \_ يكمل ساور عمل انساني قوت كاحاط سے باہرويد سے بیدا ہوتے ہیں ، جب کہ وید کے جملوں کے عالم عظیم انسان ہی تھے۔ان کی انسانیت ختم موچکی تھی حصول کے ساتھ لافانی معبود ہی باقی بچاتھا۔ البذاوید معبودی تخلیق ہیں۔عالم گیرمعبود یک میں ہمیشہ قائم ہے۔ اِس ذرائع کے ترتیب کے مطابق جوعمل نہیں کرتا ، وہ گذگار انسان حواس کاعیش جاہنے والا ہے۔ بے کارہی جیتا ہے لیعنی یک الیا خاص طریقہ ہے،جس میں حواس كاآرام نبيں ہے، بلكدلافاني آرام ہے۔ففل على كساتھاس ميں لكنے كاطريقه ہے۔حواس كا لطف عیش وآرام جایے والاگذگارے۔ ابھی تک شری کرشن نے نہیں بتایا کہ یک ہے کیا؟ کیکن كيا يك كرتے ہى رہيں كے ياس كا بھى آخر بھى ہوگا؟ اس ير جوگ كے مالك كہتے ہيں۔

> यस्त्वातमरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ।।१७।।

لیکن جو آنسان خود فلیل، خود اطمینان اور خود مطمئن ہے، اس کے لئے کوئی فرض نہیں رہ جاتا۔ یہی تو مقصد تھا۔ جب غیر مرکی، آبدی لا فائی، روحانی عضر حاصل ہوگیا تو آگے تلاش کریں کئے؟ ایسے انسان کے لئے نیمل کی ضرورت ہے، نیمکی کی عبادت کی ۔ روح اور روح مطلق ایک دوسرے کے معرادف ہیں۔ ایک کی گھرع کاسی کرتے ہیں۔

नैव तस्य कृतेनार्थों नाकृतेनेह कश्चन । न चास्य सर्वभूतेषु कशिचदर्थव्यपाश्रयः ।।१८।। اِس دنیا میں اُس انسان کے ذریعے کئے جانے والے ممل سے اُس انسان کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ چھوڑ دینے سے کوئی نقصان ہے، جب کہ پہلے ممل کرنا ضروری تھا، اس کا تمام جانداروں کے ساتھ کوئی خود غرضی کا تعلق نہیں رہ جاتا ۔ روح ہی تو حقیقی ، ابدی ، لابیان ، لا متبادل اور لا فانی ہے۔ جب اُسی کو حاصل کرلیا، اُسی سے مطمئن ، اُسی سے آسودہ اُسی میں محو اور مرکوز ہے، آگے کوئی اقتدار ہی نہیں ، تو کس کی تلاش کریں؟ حاصل ہوگا کیا؟ اُس انسان کے لئے عمل چھوڑ دینے سے کوئی نقصان بھی نہیں ، کیونکہ عیوب جس پرنقش ہوتے ہیں، وہ من ہی نہ رہا۔ اُس کا تمام جانداروں میں ، خارجی دنیا اور داخلی ارادوں کی طبق سے ذرا سا بھی مطلب نہیں رہتا۔ سب سے بڑا مطلب تو تھا معبود ، جب وہی حاصل ہے تو دوسروں سے اس کا کیا مطلب ہوگا ؟

कर्मणैव हि संसिखिमास्थिता जनकादयः । लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ।।२०।।

جنگ کے معنی راجا جنگ نہیں۔ جنگ پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جوگ ہی جنگ ہے جوآپ کی شکل کوجنم دیتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ جوگ سے مزین ہرایک عظیم انسان (جنگ) ہے ایسے جوگ سے مزین بہت سے عارف حضرات جنگ وغیرہ سالک عظیم انسان بھی اعمال کے ذریعہ ہی اعلیٰ کا میا بی کو حاصل کرنے میں کا میابہ ہوئے ہیں۔ اعلیٰ کا میا بی کا مطلب ہے، عضراعلیٰ کے معبود کا حصول۔ جنگ وغیرہ جتنے بھی پہلے ہونے والے وہی ہوئے ہیں، اِس قابل عضراعلیٰ کے معبود کا حصول۔ جنگ وغیرہ جتنے بھی پہلے ہونے والے وہی ہوئے ہیں، اِس قابل

عمل، کے ذریعے جو یک کا طریقہ کارہے،اس عمل کے مطابق چل کر کے ہی تکمیلی مقام کو عاصل کرنے میں کا میاب ہوئے ہیں لیکن حصول کے بعدوہ بھی اجتماعی مقاد کود کی کھر عمل کرتے ہیں،اجتماعی مقاد کود کی کھر عمل کرتے ہیں۔ لہذا تو بھی حصول کے لئے اور حصول کے بعد رہنمائی کے لئے کرنے لائق کام کرنے کئی قابل ہے۔ کیوں؟

ابھی شری کرش نے فرمایا تھا کہ حصول کے بعد عظیم انسان کاعمل کرنے سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ چھوڑنے سے کوئی نقصان ہے۔ پھروہ ابتماعی مفادعوا می فلاح کے انتظام کے واسطےوہ اچھی طرح معین عمل پر ہی کار بندر سے ہیں۔

> यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तादेवेतरो जनः । स यत्प्रमाण्य कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।।२१।।

معزز انسان جیسا برتا و کرتا ہے ، دونرے انسان بھی اُسی کے مطابق کرتے ہیں وہ عظیم انسان جیسانقش قدم چھوڑ تاہے ، دنیا اُسی کی بیروی کرتی ہے۔

پہلے شری کرش نے شکل میں قائم ،خو واطمینان عظیم اندان کی بودوباش پرروشی ڈالی کہ
اُس کے ممل کرنے سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ چھوڑنے سے کوئی نقضان، پھر بھی جنگ وغیرہ ممل
کا چھی طرح برتا و کرتے تھے۔ یہاں اُن عظیم انسانوں سے شری کرش آ ہت ہے۔ پہاں اُن عظیم انسانوں سے شری کرش آ ہت ہے۔ پہاں اُن عظیم انسان ہوں۔۔

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किन्वन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ।।२२।।

پارتھ۔میرے لئے نتیوں عوالم میں کوئی فرض ہائٹی نہیں ہے۔ پہلے فرما چکے ہیں اُس عظیم انسان کا سارے جانداروں کے متعلق کوئی فرض نہیں ہے۔ یہاں کہتے ہیں۔ نتیوں عوالم میں میرا پچھ بھی فرض ہاتی نہیں ہے،اور تھوڑی ہی بھی ایسی چیز نہیں پچی ہے جو مجھے حاصل کرنے کے لائق ہواور حاصل نہ ہو، تب بھی میں عمل میں اچھی طرح لگا ہوں۔ کیوں यदि हये हं न वर्ते यं जातु कर्मण्यतिन्द्रतः ।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ।।२३।।

ہوں اُسی کے مطابق برتا و کرنے لگ جا کیں گے۔ تو کیا آپ کا اتباع بھی براہے؟ شری کرشن

کہتے ہیں۔ ہاں۔

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्। संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यमिमाः प्रजाः ।।२४।।

اگریس پورے احتیاط کے ساتھ عمل نہ کروں ، تو بیسارے والم بدعوان ہوجا کیں اور میں پورے احتیاط کے ساتھ عمل نہ کروں ، تو بیساری مخلوقات کا جا تھہ کرنے والا مارنے والا بنون خود شائل عظیم انسان پوری احتیاط کے ساتھا گرسلسل طور پرعبادت میں نہ لگے رہیں ، تو معاشرہ ان کی احباع کرکے گراہ ہوجائے گا عظیم انسان نے تو عبادت پوری کر کے عمل کرنے کی خرورت سے او پروالے اعلیٰ مقام کو حاصل کرلیا ہے۔ وہ نہ کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ مند کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کین معاشرہ نے تو عبادت کی شروعات ہی نہیں کی ۔ پیچھے آنے والی نسل کی رہنمائی کے لئے ہی عظیم انسان عمل کرتے ہیں ، میں بھی کرتا ہول یعنی شری کرش بھی ایک عظیم انسان علم آدی کی جملائی کے بہشت سے آئے ہوئے کوئی خاص معبود۔ انہوں نے کہا کہ عظیم انسان عام آدی کی جملائی کے لئے عمل کرتا ہوں۔ اگر نہ کروں تو لوگوں میں گراوٹ آجائے ، جبی عمل کرتا ہوں۔ اگر نہ کروں تو لوگوں میں گراوٹ آجائے ، جبی عمل کرتا ہوں۔ اگر نہ کروں تو لوگوں میں گراوٹ آجائے ، جبی عمل کرتا ہوں۔ اگر نہ کروں تو لوگوں میں گراوٹ آجائے ، جبی عمل کرتا ہوں۔ اگر نہ کروں تو لوگوں میں گراوٹ آجائے ، جبی عمل کرتا ہوں۔ اگر نہ کروں تو لوگوں میں گراوٹ آجائے ، جبی عمل کرتا ہوں۔ گھوڑ دیں گے۔

امن برداشون ہے۔ بیسب کو چاہتا ہے، صرف یا درب میں نہیں لگنا جاہتا۔ اگر روش منیر عظیم انسان حضرات عمل ندکریں تو دیکھا دیکھی چیچے والے بھی فوراعمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ انھیں بہان ال جائے گا کئے یہ پالائی جس مشغول نہیں ہیں پان کھاتے ہیں ،عطر لگاتے ہیں ،عام باتیں کرتے ہیں پھر بھی عظیم انسان کہلاتے ہیں۔ابیا سوچ کروہ بھی عبادت سے ہت جاتے ہیں؛گمراہ ہوجاتے ہیں،شری کرش کہتے ہیں۔اگر میںعمل نہ کروں تو سب بر ہاد ہوجا کیں اور میں دوغلہ پیدا کرنے کا مرتکب بنوں۔

عورتوں کے ناقص ہونے سے دوغلہ پیدا ہونا تو دیکھا سنا جاتا ہے۔ارجن بھی ای خوف سے بے قرارتھا کہ عورتیں ناقص ہوں گی تو دوغلہ پیدا ہوں گے ،لیکن شری کرش کہتے ہیں۔اگر میں احتیاط کے ساتھ عبادت میں لگا نہ رہوں ، تو دوغلہ پیدا کرنے کا مرتکب بنول دراصل روح کی خالص نسل ہے۔روح مطلق اپنی دائی شکل کی راہ سے بھٹک جانا دوغلہ پن ہے دراصل روح کی خالف نسل ہے۔روح مطلق اپنی دائی شکل کی راہ سے بھٹک جانا دوغلہ پن ہے۔اگر معبود سے نسبت بنا لینے والاعظیم انسان عمل ہیں مشغول نہیں رہتا ، تو لوگ اُس کی اتباع میں مار معبود ہوجا کیں گے۔روحانی راہ سے بھٹک جاکیں گے، دوغلہ ہوجا کیں گے وہ دنیا داری میں کھوجا کیں گے۔

عورتوں کی عصمت اورنسل کی پا کیزگی ایک معاشرتی انظام ہے، اختیارات کا سوال ہے۔ معاشرہ کے لئے اس کی افادیت بھی ہے، کیلن والدین کی غلطیوں کا اولاد کی ریاضت پرکوئی اثر نہیں پڑتا 'आपन करनी पार उतरनी 'نومان، ویا سو ششف نارد، سکد یو، کبیر، عیسی وغیرہ اثر نہیں پڑتا 'आपन करनी पार उतरनी पार उतरनी ہو ان فیارہ اللہ ہے۔ روح اپنے بھیے عظیم انسان ہوئے، جب کہ معاشرتی خاندانی شرافت سے اِن کا تعلق نہیں ہے۔ روح اپنے بہلے جنم کے صفات کو لیکر آتی ہے۔ شری کرشن فرماتے ہیں ہو تھیں، ان کے تاثر ان بھی ہوئے ہیں، ان کے تاثر ان میں ہوئے ہیں، ان کے تاثر ان سے دوغلہ لیکر ذی روح پہلے والے بوسیدہ جسم کور کر کرے نے جسم میں داخل ہوجاتی ہے۔ اس میں جنم دینے والوں کا کیا لگا؟ ان کی ترقی میں کوئی فرق نہیں آیا البذاء ورتوں کے ناقص ہونے سے دوغلہ پیرائیس ہوتا ہو رتوں کے ناقص ہونے اور دوغلہ سے کوئی واسط نہیں ہے۔ شیقی شکل کی جانب نہ پڑھ کر دنیا داری میں بکھر جانا ہی دوغلہ ہے۔

اگر عظیم انسان پوری احتیاط کے ساتھ معین مل خودکرتے ہوئے لوگوں سے اس عمل کو مذکر تے ہوئے لوگوں سے اس عمل کو مذکر انتیں تو وہ ساری مخلوقات کا خاتمہ کرنے والا ، مارنے والا بنے ، ریاضت کے تنگسل میں چل

کرائ بنیادی لافانی کا حصول ہی زندگی ہے، اور دنیا میں بکھرے رہنا، بھٹک جانا موت ہے،
لیکن وہ عظیم انسان اِن سارے لوگوں کوراؤ مل پرنہیں چلاتا، سارے لوگوں کو بکھراؤسے روک کر
صراط متنقیم پرنہیں چلاتا، تو وہ سارے لوگوں کا خاتمہ کرنے والا قاتل ہے، پرتشد دہے اور قدم بہ
قدم چلتے ہوئے جو چلا دیتا ہے، وہ خالص عدم تشد دوالا ہے گیتا کے مطابق جسم کی موت، فانی اجسام کی وفات محن قالب کی تبدیلی ہے، تشد دنہیں۔

सक्ताः कर्मण्यविद्यांसी यथा कुर्वन्ति भारत ।

ुः वुर्यादिद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुं लोंकसंग्रहम् ।।२५।।

اب بھارت عمل ہیں محوہوئے جاہل لوگ جیسے عمل کرتے ہیں ویسے ہی بنالگاؤوالے اللہ علم ، کمل عالم بھی عوام الناس کے دل میں ترغیب دینے کیلئے اور فلاح عوام کے خواہش کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اور اسے کرتے ہوئے ہیں ہم کا مطلب ہے، روبدر علم ، جب تک ذراسا بھی ہم الگ ہیں معبودالگ ہے، تب تک جہالت موجود

جب تک جہالت ہے، تب تک عمل میں رغبت رہتی ہے۔ جاال جتنی رغبت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اُسی طرح بے خرض عامل جے اعمال سے مطلب نہیں ہے تو اسے لگا و کیوں موگاء ایسا مکمل عالم عظیم انسان بھی فلاح عوام کے لئے عمل کرے، روحانی دولت کی ترقی کرے، جس سے ساج اُس پر چل سکے۔

न बुद्धिभोदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्ग्रिगनाम् । जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्यान्युक्तः समाचरन् ।॥२६॥।

علم دان انسانوں کو چاہئے کہ اعمال میں رغبت رکھنے والے بچ فہم لوگوں کی عقل میں شک وشہد نہ پیدا کر ہے تعنی روش ضمیر عظیم انسان خیال رکھیں کہ اُن کے سی برتا ؤسے ان کے تابعین کے من عمل کے متعلق عقیدت میں کوئی کمی نہ پیدا ہوجائے عضراعلی سے مزین عظیم

انسان کوبھی جاہئیے کہ خود اچھی طرح معین عمل کرتا ہواان ہے بھی کرائے۔

اس طرح ثابت قدم عظیم انسان کوبھی جاہئے کہ خود عمل کرتا ہوا رہا صت کشوں کوبھی عبادت میں لگے، لیکن چاہے ملی جوگی ہو، ریاضت کش میں ریاضت کا غرور نہیں جوگی ہو، ریاضت کش میں ریاضت کا غرور نہیں آتا چاہئے ۔ عمل کس کے ذریعہ ہوتے ہیں، اس کے ہونے میں کون سے وجو ہات ہیں؟ اس پر مری کرشن روشنی ڈالتے ہیں۔

प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।।२७।।

ابتداء سے کیر تحیل تک عمل قدرت کی صفات کے ذریعہ کئے جاتے ہیں، پھر بھی غرور سے خاص قدرت ما کا کم عقل انسان میں کرنے والا ہوں ۔ ایسامان لیتا ہے، یہ کیسے مانا جائے کر یاضت قدرت کے صفات کے ذریعہ ہوتی ہے؟ ایساکس نے دیکھا؟ اس پر فرماتے ہیں۔

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविशागयोः ।
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।।२८।।
ا ا المعالى پروردگارک ﴿तत्त्वित् ﴿ المعالى پروردگارک ﴿ المعالى بروردگارک ﴿ المعالى بروردگارک و المعالی برتاوکردی و المعالی برتاوکردی مطابق برتاوکردی مطابق برتاوکردی میسادی ایسامان کروه صفات اوراعمال کے کارکن ہونے میں رغبت نہیں رکھتے۔

یہاں عضر کا مطلب عضر اعلیٰ معبود ہے، نہ کہ پانچ یا تجیس عناصر، جیسا کہ لوگ شار

کرتے ہیں جوگ کے مالک شری کر شن کے الفاظ میں عضر واحدروں مطلق ہے، دوسرا کوئی عضر

ہے ہی نہیں ۔ صفات کے دائر ہے ہے باہر نکل کر کے عضر اعلیٰ معبود میں قائم عظیم انسان صفات کے مطابق اعمال کی تقسیم دیچہ پاتے ہیں، ملکات مذموم رہے گا، تو اس کا کام ہوگا ۔ کاہلی ، نیند، مدہوقی عمل میں نہ لگنے کی فطرت ، مدہوقی عمل میں نہ لگنے کی فطرت ، ملکات ردید رہیں گے تو ریاضت سے پیچھے نہ مٹنے کی فطرت، بہادری شاہانہ خیال سے عمل ہوگا ۔ اور ملکات فاضلہ عمل میں پیرا ہونے پر تصور، مراقبہ، تجرباتی مصول، لگا تارغور وفکر اور فطرت میں سیدھا بن ہوگا ۔ صفات تغیر پذیر ہے۔ بدیمی دیدار کرنے والا علم دال انسان ہی دیکھ پاتا ہے کہ صفات کے مطابق اعمال کی ترقی اور تنز کی ہوتی ہے ۔ صفات اپنا کام کرالیتی ہیں، یعنی صفات ، صفات کے زیر سانہ برتاؤ کرتی ہیں ۔ ایسا سمجھ کروہ رو برود یدہ ورعمل کام کرالیتی ہیں، انہیں توعمل میں باربط رہنا ہی ہے۔ لہذا۔

प्रकृते गुंणासं मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मस् । तान्कृत्रनिवदो मन्दान्कत्स्नविन्न विचालयेत् ।।२६।।

قدرت کی صفات سے فریفتہ ہوئے انسان صفات اوراعمال میں بتدریج پاک وصاف کی طرف وج دیکھ کران میں راغب ہوتے ہیں۔ اچھی طرح نہ سجھنے والے ان 'मन्दान्' کمزورکوشش والوں کو اچھی سمجھ رکھنے والے عالم متحرک نہ کریں انہیں پست ہمت نہ کریں ، بلکہ

قوصلدافزائی کریں، کیوں کھل کر کے ہی انہیں آعلی بے غرض عمل کی خالت کو پنچنا ہے۔ اپنی قوت اور حالت کا تخیینہ کر کے عمل میں لگنے والے راہ علم کے کا ملوں کو چاہئے کہ عمل کو صفات کا وظیفہ مانیں۔ اپنے کوکارکن مان کر گھمنڈی نہ بن جا کیں، متبرگ صفات کے حاصل ہونے پر بھی ان اس باربط نہ ہوں لیکن بے غرض عملی جو گی کو عمل اور صفات کے تحقیق میں وقت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے تو صرف خود سپر دگی کے ساتھ عمل کرتے جانا ہے۔ کوئ سی صفات اخبارہی ہیں، یہ دیکھنا معبود کی ذمہ داری ہوجاتی ہے۔ صفات کی تبدیلی اور سلسلہ وارثر تی کو وہ معبود کی ذمہ داری ہوجاتی ہے۔ صفات کی تبدیلی اور سلسلہ وارثر تی کو وہ معبود کی ذمہ داری ہوجاتی ہے۔ صفات کی تبدیلی اور سلسلہ وارثر تی کو وہ معبود کی دفت اس کے لئے نہیں رہتی ، جب کھل میں مسلسل طور پر لگا رہتا صفات میں با ربط ہونے کی دفت اس کے لئے نہیں رہتی ، جب کھل میں مسلسل طور پر لگا رہتا ہے ۔ اس کے دفت اس کے لئے نہیں رہتی ، جب کھل میں مسلسل طور پر لگا رہتا ہے ۔ اس کے دفت اس کے لئے نہیں رہتی ، جب کھل میں مسلسل طور پر لگا رہتا ہے ۔ اس کے دفت اس

मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

े निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।।३०।।

لبذاارجن! نقر अध्यात्मचेत्तसा المين باطن ميں ول ود ماغ پرقابو کرے انصور کور کور کر اللہ الميد على الماري الله على الماري الله الميد على الماري الله الميد على الماري الله الميد على الماري المين المي

ये मे मतिमदं नित्यमनुतिष्ठिनत मानवाः । श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ।।३१।।

ارجن! جوانسان خام خیالی سے عاری ہوکر ،عقیدت کے ساتھ خود سپر دگی سے مزین ہو ا، ہمیشہ میرے اس خیال کے مطابق برتاؤ کرتے ہیں کہ ، جنگ کر ،وہ انسان ہی سارے اعمال سے نجات یا لیتے ہیں۔

جوگ کے مالک کی یہ یقین دہانی کسی ہندومسلمان یاعیسائی کے لئے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لئے ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جنگ کر۔ اس سے ایبا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسیحت جنگ کرنے والوں کے لئے تھی ۔ خوش قسمتی سے ارجن کے سامنے عالمی جنگ کا تا نابانا تھا، آپ کے سامنے تو کوئی جنگ نہیں ہے۔ آپ گیتا کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، کیوں کہ اعمال سے بیخے کا طریقہ تو جنگ کرنے والوں کے لئے ہے۔ لیکن ایبا کچھ نہیں ہے، درحقیقت یہ دل کی دنیا کی جنگ جنگ ہے۔ میدان اور عالم میدان کی علم اور جہالت کی، میدان دین اور میدان عمل کی جنگ ہے۔ آپ جیسے جیسے تصور میں طبیعت کی بندش کریں گے، غیر نبلی خصائل خلل کی شکل میں سامنے ہے۔ آپ جیسے جیسے تصور میں طبیعت کی بندش کریں گے، غیر نبلی خصائل خلل کی شکل میں سامنے آتے ہیں، زبر دست جملہ کرتے ہیں۔ ان کا خاتمہ کرتے ہوئے طبیعت کو قابو میں کرتے جانا ہی جنگ ہے جو نظریاتی کی جنگ سے الگ ہے کرعقیدت کے ساتھ اس جنگ میں شامل نہیں ہوتا ہے، وہ اعمال کی قید سے، آوا گون سے اچھی طرح نجات حاصل کر لیتا ہے۔ جو جنگ میں شامل نہیں ہوتا ہے، کا قید سے، آوا گون سے اچھی طرح نجات حاصل کر لیتا ہے۔ جو جنگ میں شامل نہیں ہوتا ہے، اس کا کیاانجام ہوتا ہے؟ اس پر کہتے ہیں۔

येत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् । सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ।।३२।।

جو بدنظر 'अचेतसः' گاؤگی تاریکی میں بے ہوش لوگ میرے اس خیال کے مطابق عمل نہیں کرتے ۔ یعنی مراقب ہوکر امید، شفقت، رنج وغم سے خالی ہوکر خود سپر دگی کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، 'सर्वज्ञान विम्ढ़ान्' راہ علم میں ہرطرت سے دنیوی الفت کے جال میں

### یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

پینے ایسے لوگوں کوتو ایساسمجھ کہوہ راہ نیک سے گمراہ ہوگئے ہیں۔جب بہی سی ہے ہو لوگ کرتے کیوں نہیں؟اس برفر ماتے ہیں۔

> सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानिप । प्रकुतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ।।३३।।

سبھی جاندارا پی خصلت کو حاصل ہوتے ہیں، اپی خصلت سے مجبور ہو کو مل میں حصہ
بٹاتے ہیں روبدرود بدار کرنے والا عالم بھی اپی خصلت کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ جاندارا پنے
انجال میں برتا و کرتے ہیں اور عالم اپی خود کی شکل میں جیسی جس کی خصلت کا دباؤ ہے ویسا ہی
کام کرتا ہے، یہ اپنے آپ ثابت ہے، اِس کاحل کوئی کیا دے گا؟ یہی وجہ ہے کہ بھی لوگ میری
موج کے مطابق عمل پیرانہیں ہو پاتے وہ امید، شفقت، رنج و می کا دوسر بالفاظ میں بغض وحسد
کور کنہیں کر پاتے ۔ جس سے مناسب طریقے سے عمل نہیں ہو پاتا، اسی کو اور صاف کرتے
ہیں اور دوسری وجہ بتاتے ہیں۔

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ।।३४।।

حواس اورحواس کے بیشات میں بغض وحسد کے جذبات موجود ہیں۔ان دونوں کے قابومیں نہیں ہونا چاہئے ، کیوں کہ اِس افادی راہ میں اعمال سے چھوٹ جانے والے طریقے کے اندریہ حسد اور عداوت ایسے زور آور دشمن ہیں،عبادت کو اغوا کرلے جاتے ہیں جب دشمن اندر ہے تو باہر کوئی کسی سے کیوں جنگ کرے گا؟ دشمن تو حواس اور تعیشات کی صحبت میں ہے، باطن میں ہے۔ المہذا یہ جنگ کھی باطنی جنگ ہے، کیوں کہ جسم ہی میدان جنگ ہے جسم میں ہم ذات اور غیر نبلی دونوں خصائل ہم اور جہالت رہتے ہیں، جولوث دنیا کے دوجھے ہیں۔انہیں خصائل پر قابو پانا ہم ذات خصلت کو سنجال کر غیر نبلی خصلت کا خاتمہ کرنا جنگ ہے۔ غیر نبلی خصلت کا استعال ختم ہوجا تا ہے۔خودشناسی کاعلم حاصل کر کے ہم ذات خاتمہ ہوجا تا ہے۔خودشناسی کاعلم حاصل کر کے ہم ذات

خصلت کا بھی اُسی میں تحلیل ہوجانا،اس طرح قدرت پر قابو پانا جنگ ہے، جوتصور میں ہی ممکن ہے۔

بغض وحدد کوختم کرنے میں وقت لگتا ہے الہذا بہت سے عامل ریاضت کو ترک کریک بیک عظیم انسان کی نقل کرنے لگ جاتے ہیں۔ شری کرشن اس سے خبر دار کرتے ہیں۔ श्रेयान्स्वधमों विगुणः परधर्मात्स्वनु िठतात । स्वधमें निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।।३४।।

ایک عامل دس سال سے ریاضت میں بگا ہوا ہے اور دوسرا آج ریاضت میں داخلہ لے رہا ہے دونوں کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوگی ۔ شروعاتی عامل اگر اس کی نقل کرتا ہے تو ختم ہوجائے گا، اِسی پرشری کرشن کہتے ہیں کہ اچھی طرح برتاؤ کئے ہوئے دوسر ہے کے فرض سے کمتر بھی فرض منصبی بہتر ہے ۔ خود کی خصلت سے پیدا عمل میں لگنے کی صلاحیت فرض منصبی ہے ۔ اپنی صلاحیت کے مطابق عمل میں لگدر ہے سے عامل ایک نہ ایک دن نجات حاصل کر لیتنا ہے ۔ لہذا مطاحیت کے مطابق عمل میں لگدر ہے سے عامل ایک نہ ایک دن نجات حاصل کر لیتنا ہے ۔ لہذا فرض منصبی کا برتاؤ کرتے ہوئے مرنا بھی اعلی افادی ہے ۔ جہاں سے ریاضت چھوٹے گی ، نیاجسم حاصل ہونے پروہیں سے پھر شروعات ہوجائے گی روح تو مرتی نہیں (جسم ) لباس بد لنے سے حاصل ہونے پروہیں بدل تو نہیں جاتے ؟ رمزشناس عظیم انسانوں کی طرح ریاء کاری سے ریاضت کش کو دہشت کا سامنا کرنا پڑے گا ، دہشت قدرت میں ہوتی ہے روحِ مطلق میں نہیں ۔ ریاضت کش کو دہشت کا سامنا کرنا پڑے گا ، دہشت قدرت میں ہوتی ہے روحِ مطلق میں نہیں ۔ قدرت کا پردہ اور گھنا ہوا ہے گا۔

اِس راہ رب میں نقل کی افراط ہے۔ قابل احترام مہاراج جی کو جب الہام ہوا کہ
انسوئیا، نام کی جگہ پر جاکر رہیں تو آپ جمول سے چتر کوٹ آئے اور انسوئیا کے گھنے جنگل میں
رہنے لگے۔ تمام مردِ کامل حضرات ادھر سے آتے جاتے تھے۔ ایک نے دیکھا کہ پرمہنس جی
ننگ دھڑ نگ رہتے ہیں ان کی عزت ہے تو فوراً انہوں نے لگونی ،عصاً، اور کشکول ایک دوسر سے
سادھوکو دیدیا اور ننگ دھڑ نگ ہوگئے۔ پچھ وقت بعد آئے تو دیکھا کہ پرم ہنس جی لوگوں سے

باتیں بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں (مہارائ جی کوظم ہوا تھا کہ بندوں کی بھلائی کے لئے پھٹٹ کیا کریں، اِس راہ کے راہ گیروں پرنگرانی رکھیں مہارائ جی کی نقل کر کے وہ سادھو مہارائ کی جناب بھی گالیاں دینے لگے، لیکن بدلے میں لوگ بھی پھھنہ پھے کہہ بیٹھتے تھے سادھو مہارائ کہنے گئے۔ وہاں کوئی بولٹا نہیں، یہاں تو جواب دیتے ہیں۔ دوایک سال بعد دوبارہ لوٹے تو دیکھا ، پرمہنس جی گرت سے بیاں ابعد دوبارہ لوٹے تو دیکھا ، پرمہنس جی گرت سے بیاں اوگ بیکھا جھل رہے ہیں انہوں نے جنگل کے ہی ایک کھٹٹر میں ایک بخت منگوایا، گد سے بچھوا نے دوآ دمیوں کو چورڈ لانے کے مقرر کردیا ۔ ہرروز پیر کو بھٹر بھی لگوانے گئے کہ لڑکا چاہئے تو پچاس دو پچاس دو پچاس ہی گوانے گئے کہ لڑکا چاہئے تو پچاس دو پچاس دو پچار کی جائے گئی کہ لڑکا چاہئے تو پچاس دو پچار کی جائے گئی کہ لڑکا جائے ہو تو پکا ہی کہ دوہوکر چل دیئے۔ اس راہ خدا میں نقل ساتھ نہیں دیتی۔ ریاضت کش کوفرض منصی کا بی برتاؤکر نانیا ہے۔

فرض منصی کیا ہے؟ باب دو میں شری کرشن نے فرض منصی کانا م لیاتھا کہ فرض منصی کو بھی در میں کرتو جنگ کرتے ہے تابل ہے۔ چھتری کے لئے اِس سے بروھ کرافادی راستہ بیس فرض منصی میں ارجن چھتری پایا جا تا ہے۔ اشارہ کیا کہ ارجن ۔ جو برہمن ہے، ویدوں کی نصیحتیں ان کے لئے انتظے تالاب کی طرح بیں تو ویدوں سے اوپر اٹھ اور برہمن بن ۔ یعنی فرض منصی میں تبدیلی ممکن ہے وہاں انہوں نے پھر کہا کہ حسد وعداوت کے قابو میں نہ ہو، انہیں ختم کر فرض منصی امتیاز بخشنے والا ہے۔ اِس کا یہ مطلب نہیں کہ ارجن کسی برہمن کی نقل کر کے اُسی جیسی شکل وصورت بنائے۔

ایک ہی راہ عمل کوظیم انسان نے چار درجات میں بائٹ دیا۔ بدتر ، اوسط ، بہتر اور بہتر اور بہتر اور بہتر اور بہتر کا نام دیا ۔ ان درجات کے ریاضت کشول کو بہتا اس سے موتی ہے اور ریاضت کے تسلسل میں وہی ریاضت کشد روالی صلاحیت سے عمل کی شروعات ہوتی ہے اور ریاضت کے تسلسل میں وہی ریاضت کش برہمن بن جاتا ہے اس سے بھی آگے جب وہ معبود میں داخلہ پاجاتا ہے تو

'न ब्राहमणो न क्षत्रियः न वैश्यो न शुद्रः चिदानन्दरुपःशिवः केवलो ऽहम्' وونسلول ے اور اٹھ جاتا ہے یہی شری کرش بھی کہتے ہیں کہ 'चतुर्वण्यं मया सुष्टं' چارسلوں کی تخلیق میں نے کی ۔ تو کیا چنم کی بنیاد پر انسانوں کو باٹا؟ نہیں ' गुण कर्म विभागश: صفات کی بنیاد پر عمل کو بانٹا گیا۔ کون ساممل؟ کیا د نیوی عمل؟ شری کرشن کہتے ہیں نہیں ،معینہ عمل \_معینہ عمل کیا ب؟ وه ب يك كاطريق كارجس مين موتا بنفس آمد مين نفس خارج كامون اورنفس خارج کانفس آمد میں ہون ،نفس کشی وغیرہ ،جس کا خالص مطلب ہے۔ جوگ کی ریاضت ،عبادت معبودتک پہنچانے والا خاص طریق کارہی عبادت ہے، اس عبادت والے عمل کوہی جا رور جوں میں بانٹا گیا۔جیسی صلاحیت والا انسان ہواسے اس ورجہ سے عمل کی شروعات کرنی جاہئے ، یہی سب كافرض منصى بے اگروہ يہنيے ہوئے لوگول كى نقل كريكا، تو خوفز دہ ہوگا۔ يورے طور سے برباد تونہیں ہوگا کیوں کہ اِس راہ میں تخم کا خاتمہ تونہیں ہوتا ہاں وہ قدرت کے دباؤسے دہشت زدہ، حقیر ضرور پروجائیگا۔ طفل ابتدائی درجہ کا طالب علم ، فضلیت کہ درجہ میں بیٹھنے لگے ، تو گریجویٹ کیا بے گاا؟ وہ شروع کے حروف سے بھی محروم رہ جائے گا۔ارجن سوال کھڑ اکرتا ہے کہ انسان فرض منصى كابرتاؤ كيول نبيل كرياتا؟ (ارجن بولا)

#### अर्जुन उवाच

अध केन प्रयुक्तो ऽयं पापं चरति प्रुरुषः । अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ।।३६ ।।

اے شری کرش! پھر بیانسان زبردی تھیدے کرلگائے جانے والے کی طرح خواہش مند نہ ہوتا ہوا بھی کس کی ترغیب ہے گناہ کا برتاؤ کرتا ہے؟ آپ کی سوچ کے مطابق کیوں نہیں چل پاتا؟ اس پر جوگ کے مالک شری کرش فرماتے ہیں۔شری بھگوان بولے

#### श्रीभगवानुवाच

काम एष क्रोध एष रजीगुणसमुद्धावः । महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥३७॥ ارجن ملکات رویہ سے پیدا ہونے والی پینوائش اور پیغیسہ آگ کی طرح عیش وعشرت کا لطف اٹھانے سے بھی آسودہ نہ ہونے والے بڑے گناہ گار ہیں۔خواہش غصہ بغض وحسد کے ہی تکملہ ہیں ، ابھی میں نے جس کا ذکر کیا تھا، اس کے تعلق تو اُن کو ہی دشمن جان ۔ اب اِن کے اثرات کا بیان کرتے ہیں کہ۔

धूमे नावियते वहिनर्यधादशों मलेन च । यथोल्बेनावृतो गर्मस्तथा तेनेदमावृतम् ।।३८।।

جیسے دھو کیں سے آگ اور گرد سے آئینہ ڈھک جاتا ہے جیسے غرس سے حمل ڈھنکا ہوا ہے، ٹھیک ویسے بی خواہش ،غصہ وغیرہ عیوب سے بیام ڈھنکا ہوا ہے۔ بھیگی لکڑی جلانے پر دھواں بی دھواں ہوتا ہے۔ آگرہ کر بھی لیٹ کی شکل اختیار نہیں کریاتی۔ گرد سے ڈھکے آئینہ پر جس طرح عکس صاف نہیں ہوتا ،غرس کی وجہ سے جس طرح حمل ڈھنکار ہتا ہے، ویسے بی ان عیوب کے رہے معبود کارو ہرو علم نہیں ہویا تا۔

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । कामरुपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ।।३६।।

کون تے! آگ کی طرح عیش وعشرت سے آسودہ نہ ہونے والی ، عالموں کی ہمیشہ رخمان اس خواہش سے علم ڈھکا ہوا ہے ۔ ابھی تو شری کرش نے خواہش او رغصہ دو رشن بتائے۔ پیش کردہ شلوک میں وہ صرف آیک رشن خواہش کا نام لیتے ہیں۔ حقیقتا خواہش میں غصہ کا خیال مضمر ہے۔ کام پورا ہونے پرغصہ ختم ہوجا تا ہے، لیکن خواہش ختم نہیں ہوتی۔ خواہش پوری ہونے میں خلل پڑتے ہی غصہ پھرا بحرا تا ہے۔ خواہش کے اثناء میں غصہ بھی مضمر ہے اس دشمن کا مقام کہاں ہے؟ اس کی تلاش کہاں کریں؟ مقام جان لینے پر اِسے جڑسے ختم کر لینے میں آسانی رہے گی۔ اس پرشری کرش فرائے ہیں۔

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ।।४०।। حواس من اور عقل اِس کے رہنے والے مقامات کہے جاتے ہیں ، یہ خواہش اس من اور حواس کے ذریعہ بی علم کوڈ ھنگ کر کے ذی روح کوفریفتگی میں ڈالتی ہے۔

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भारतर्षभ । पाप्मानं प्रजिह स्येनं ज्ञाज्ञाननाशनम् । १४९।।

لہذاارجن! تو پہلے حواس کو قابومیں کر، کیوں کہ دشمن تواس کے مابین چھپاہے۔وہ تیرےجسم کے اندر ہے۔باہر تلاش کرنے سے وہ کہیں نہیں ملے گا۔ بددل کی دنیا کی باطنی جنگ ہے۔حواس کو قابو میں کر کے ،علم اور خصوصی علم کا خاتمہ کرنے والی اس گناہ گارخواہش کو ہی ختم کر خواہش سید ھے پکڑ میں نہیں آئے گی۔لہذا عیوب کے مقام کا ہی گھیراؤ کر لے حواس کو ہی قابو میں کرلے۔

کیکن حواس اور من کو قابو میں کرنا تو بڑامشکل ہے۔ کیا بیکام ہم کر پائیں گے؟ اس پر شری کرثن آپ کی قوت کا اظہار کرتے ہوئے ہمت افزائی کرتے ہیں۔

इन्द्रियाणि पाराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ।।४२।।

ارجن \_اس جسم سے تو حواس کو ماور العنی لطیف اور طاقتو رسمجھ \_حواس سے ماورا من ہے۔ بیان سے بھی ماورا ہے، وہ تیری ہے۔ بیان سے بھی ماورا ہے، وہ تیری روح ہے۔ وہی ہے تو، لہذا حواس من اور عقل پر قابو پانے میں تو قادر ہے۔

एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।
जिह शत्रुं महाबाहो कामरुपं दुरासदम् ।।४३।।
اس طرح عقل سے ماورالیمی لطیف اورطاقتوراپی روح کو بچھ کر، اپنی توت کا انداز ہ لگا

ال سرت کی حقور این الفیف اور طافتورا پنی روح کو مجھ کر، اپنی قوت کا اندازہ لگا کر عقل کے ذریعے اپنے من کو قابو میں کر کے ارجن ۔ اس خواہش کی شکل والے اسیر الفتح دشمن کو مارا پنی طافت کو مجھ کر اس اسیر الفتح دشمن کو مار خواہش ایک اسیر الفتح دشمن ہے ۔ حواس کے ذریعہ بیروح کو فریب میں ڈالتی ہے، تو اپنی طافت سمجھ کر، روح کو مضبوط جان کر ممثیل خواہش دشمن کو مار ۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیدشمن داخلی ہے اور 'جنگ' بھی دل کی دنیا کی ہے۔



اکثر گیتا ہے دلچیں رکھنے والے شرح نو یہوں نے اس باب کو عملی جوگ، نام دیا ہے،
لیکن میر مناسب نہیں ہے۔ دوسرے باب میں جوگ کے مالک نے عمل کا نام لیا ہے۔ انہوں نے
عمل کی اہمیت قائم کراس میں عملی تجسس کو بیدار کیا اور اِس باب میں انہوں نے عمل کی تشریح کی
کہ بگہ کا طریق کا رہی عمل ہے۔ ثابت ہے کہ بگ کوئی طے شدہ سمت ہے۔ اس کے علاوہ جو
کہ بھی کیا جاتا ہے، وہ اِسی دنیا کی بندش ہے۔ شری کرشن جے کہیں گے، وہ عمل دنیا کی قید سے
آزاد کرانے والاعمل ہے۔

شری کرش نے بیکی تخلیق بتائی۔ یک دیتا کیا ہے؟ اس کی خصوصیات کی عکائی کی۔

میک کرنے پرزور دیا۔ انہوں نے فرمایا ، اس یک کا طریق کار ہی عمل ہے۔ چونہیں کرتے وہ

گناہگار ، آرام طلب ، بے کار جیتے ہیں گزشتہ دور میں ہونے والے و آلی حضرات نے بھی اِسے

کرکے ہی اعلیٰ بے غرض عمل کی کا میا بی کو حاصل کیا۔ وہ خود مطمئن ہیں ، ان کے لئے عمل کی

ضرورت نہیں ہے ، پھر بھی پیچھے والوں کی رہنمائی کیلئے وہ بھی عمل میں اچھی طرح گئے رہتے تھے

ان عظیم انسانوں سے شری کرش نے اپنا موازنہ کیا کہ میرا بھی اب عمل کرئے سے کوئی واسط نہیں

ہے ، لیکن میں بھی اپنے بعد والوں کی بھلائی کے لئے ہی عمل میں لگار ہتا ہوں۔ شری کرش نے صاف طور پر اپنا تعارف کرایا کہ وہ ایک جوگی تھے۔

صاف طور پر اپنا تعارف کرایا کہ وہ ایک جوگی تھے۔

انہوں نے عمل میں گے ہوئے ریاضت کشوں کومٹرلزل نہ ہونے کو کہا، کیوں کھل کر ہے، ی اس ریاضت کش کومقام حاصل کرنا ہے۔ اگرنہیں کریں گے تو برباد ہوجا کیں گے۔ اِس عمل کیلئے مراقب ہوکر جنگ کرنی ہے۔ آئکھیں بند ہیں ، حواس کے زیر اثر طبیعت پر قابو ہوگیا تو جنگ کیسی؟ اس وقت خواہش ، غصہ ، حسد ، عداوت ، خلل ڈالتے ہیں۔ ان غیر نسلی خصائل کا کنارہ پانا ہی جنگ ہے۔ دنیوی دولت ، میدان عمل ، غیر نسلی خصائل کو دھیرے دھیرے چھا نٹتے ہوئے مراقب ہوتے جانا ہی جنگ ہے۔ در حقیقت تصور میں ہی جنگ ہے۔ در حقیقت تصور میں ہی جنگ ہے۔ یہی اس باب کالب لباب ہے ، جس میں نہل بتایا ، نہ یک اگریگ سمجھ میں آئے ۔ ابھی تو عمل سمجھایا ہی نہیں گیا۔

اس باب میں صرف روش ضمیر عظیم انسان کی تربیتی پہلو پرزور دیا گیا۔ بیتو مرشد حضرات کے لئے ہدایت ہے۔ وہ بھی نہ کریں تو انہیں کوئی نقصان نہیں اور نہ ایسا کرنے میں ان کا اپنا کوئی فائدہ ہی ہے، ان کے لئے خاص کچھ کہا نہیں، تو یم ملی جوگ کے خاص کچھ کہا نہیں، تو یم ملی جوگ کہا ہمیں کہا نہیں، تو یم ملی جوگ کہ کیسے ہے؟ عمل کی شکل بھی صاف نہیں ہے جے کیا جائے۔ کیوں کہ'' یگ کا طریق کا رہی عمل ہے "ابھی تک انہوں نے اتنا ہی بتایا۔ یک تو بتایا ہی نہیں عمل کی شکل صاف کہاں ہوئی؟ ہاں، جنگ کی حقیق عکاس گیتا میں یہیں یائی جاتی ہے،

پوری گیتا پرنظر دوڑائیں ، تو باب دو میں کہا کہ جسم فانی ہے ، لہذا جنگ کر۔ گیتا میں جفلائی کا جنگ کیے بہی ٹھوں وجہ بتائی گئ آ گے علمی جوگ کے متعلق چھتری کے لئے جنگ ہی بھلائی کا واحد ذریعہ بتایا گیا اور کہا کہ یہ عقل تیرے لئے علم کے جوگ کے بارے میں کہی گئ کون سی عقل؟ یہی کہ فتح اور شکست دونوں لحاظ سے فائدہ ہی ہے۔ ایباسمجھ کر جنگ کر پھر باب چار میں کہا کہ جوگ میں قائم رہ کر دل میں موجود اپنے شک وشہہ کو علم کی تمثیلی تلوار سے کا ف وہ میں کہا کہ جوگ میں ہے۔ باب پانچ سے دس تک جنگ کا ذکر تک نہیں ہے گیار ہویں باب میں صرف اتنا کہا کہ یہ دشمن میرے ذریعہ پہلے سے ہی مارے گئے ہیں ، تو محض وسیلہ بن کر کھڑ ابھر موجوانیک نامی کو حاصل کر۔ یہ تیرے بغیر بھی مارے ہوئے ہیں ۔ محرک خود کرالے گا تو ان موجود کی ہیں۔ موجود کرالے گا تو ان

باب پندرہ میں دنیا کومضبوط جڑوالا پیپل کے درخت جبیما کہا گیا، جے بلالگاؤوالے اسلحہ کے ذریعہ کاٹ کراُس اعلیٰ مقام کی تلاش کرنے کی ہدایت ملی آگے کے ابواب میں جنگ کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، باب سولہ میں شیطانوں کی عکاسی ضرور ہے۔ جوجہنمی ہیں۔ باب میں ہی جنگ کا تفصیلی بیان ہے۔شلوک تمیں سے شلوک سام تک جنگ کی شکل،اس کا ضروری ہونا، جنگ نہ کرنے والوں کی بربادی، جنگ میں مارے جانے والے وشمنوں کے نام، انہیں مارنے کیلئے اپنی طافت کو ووت اور یقینی طور پر انہیں کاٹ کر چھینکنے پرزور دیا۔اس باب میں وشمن اور وشمن کی اندرونی شکل

مان ہے،جن کے خاتمہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ الہذا۔

اس طرح شرى مربهاود كيتاكى تمثيل اپنيشد والم تصوف اورعلم رياضت كم تعلق شرى كرشن ادرادجن کے مکا لمے میں ، ترغیب اختام عدو، نام کا تیسر اباب مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح قابل احرّام پرمنس پر مانندجی کےمقلد سوامی اڑ گڑانند کے ذریعے لکھی

شری مدبهگود گیتا کی تشریح '' میتهارتھ گیتا'' میں (ترغیب اختمام عدو) (शत्रु विनाश-प्रेणा) نام كاتيسراباب مكمل موار

ہری اوم تت ست

## چوتھا باب اوم شری پر ماتھے نمہ

# ﴿ چوتھاباب ﴾

ہاب تین میں جوگ کے مالک شری کرش نے یقین دلایاتھا کہ کوتاہ نظری سے الگ ہٹ کر جو بھی انسان عقیدت کے ساتھ میر ہے اصول کے مطابق چلے گا۔ وہ اعمال کی بندش سے اچھی طرح آزاد ہوجائے گا عمل کی قید سے آزاد کی دلانے کی صلاحیت جوگ (علمی جوگ خواہ عملی جوگ، دونوں) میں ہے۔ جوگ میں ہی جنگ کی تحریک مضمر ہے۔ پیش کردہ باب میں وہ بتاتے ہیں کہ اس جوگ کا تخلیق کارکون ہے؟ اس کی بسلسلہ ترقی کیسے ہوتی ہے؟ شری بھگوان ہولے

#### श्री भगवानुवाच

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ऽब्रवीत् ।।१।।

ارجن! میں نے اس جوگ کو بدلاؤ کے شروعاتی دور میں विवस्वान (سورج) کے متعلق کہا، سورج نے مورث اول منو سے اور مورث اول منو نے इक्ष्वाक سے کہا۔ س نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا شری کرشن کون سے؟ ایک جوگ عضر میں قائم عظیم انسان ہی اِس لافانی جوگ کو بدلاؤ کے شروعاتی دور میں ایسے لوگوں سے کہتا شروعاتی دور میں ایسے لوگوں سے کہتا ہے۔ سانس میں متحرک کردیتا ہے۔ یہاں سورج ایک علامت ہے، کیوں کہ سانس (स्रा) میں ہی وہ بشکل نور ہے اورو ہیں اس کے پانے کا طریقہ ہے۔ حقیقی نورعطا کرنے والا (سورج) وہی

یہ جوگ لافانی ہے۔شری کرش نے کہاتھا،اس میں شروعات کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ اس جوگ کی شروعات بھر کردیں،تو بیکامل بنا کر دم لیتا ہے۔جسم کا بدلاؤ (कल्प) دواؤں کے हिराम्हरण्या क्रिये प्रमा हिर्म हिर्म हिरा है हो है हिराम हिरा है हिराम हिरा

شری کرش کہتے ہیں کہ اس جوگ کے متعلق میں نے شروع میں سورج سے کہا اللہ بیل متعلق میں نے شروع میں سوری سے کہا اللہ متحرک ہوجاتے ہیں۔ روش ضمیر قادر مطلق کا مقام سب کے دل میں ہے۔ سانسول پر قابو متحرک ہوجاتے ہیں۔ روش ضمیر قادر مطلق کا مقام سب کے دل میں ہے۔ سانسول پر قابو پانے کے بعد ہی اس کے حصول کا طریقہ ہے۔ سانس میں تا ثرات کی تخلیق ہوئی سورج کے متعلق کہنا ہے۔ وفت آنے پر بیتا ثر من میں حرکت میں ہوگا۔ یہی سورج کا مورث اول منفو سے کہنا ہے۔ من میں حرکت انداز ہونے پر عظیم انسان کے اس جملے کے متعلق خوا ہش جاگ جائے گی ۔ اگر من میں حرکت انداز ہونے پر عظیم انسان کے اس جملے کے متعلق خوا ہش جاگ جائے گی ۔ اگر من میں کوئی بات ہے تو اسے پانے کی خوا ہش ضرور ہوگی ، یہی مورث اول کا کی ۔ اگر من میں کوئی بات ہوگی کہ وہ معینہ کل کریں جولا فانی ہے، جومل کی بندش سے نجات دلاتا ہے۔ ایسا ہے تو کیا جائے ۔ اور عبادت رفتار پکڑ گیتی ہے۔ رفتار پکڑ کر یہ جوگ کہا ل نجات دلاتا ہے۔ ایسا ہے تو کیا جائے ۔ اور عبادت رفتار پکڑ گیتی ہے۔ رفتار پکڑ کر یہ جوگ کہا ل نہیا تا ہے؟ اِس پر فر ماتے ہیں۔

एवं परम्पराप प्तिममं राजर्ष यो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ।।२।। اس طرح کسی عظیم انسان کے ذریعے تاثرات سے خالی انسانوں کی سانس میں ، سانس سے من میں ،من سے خواہش میں اورخواہش تیز ہوکر عملی جامہ میں دھل کریہ جوگ سلسلے وارترقی کرتے کرتے شاہی عارف کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے، اُس حالت میں پہنچ کر ظاہر ہوتا ہے، اُس حالت میں پہنچ کر ظاہر ہوتا ہے، اِس طلح کے ریاضت کش میں مال وزر کے ذخیروں اور کا میابیوں کی حرکت ہوتی ہے۔ وہ جوگ اس اہم دور میں اس عالم (جسم) میں عموماً برباد ہوجا تا ہے اس حد لکیر کو کیسے پار کیا جائے ؟ کیا اِس خاص مقام پر بہنچ کر سجی ختم ہوجاتے ہیں شری کرش فرماتے ہیں نہیں، جو میری پناہ میں ہے، میرامنظور نظر ہے، لائٹریک دوست ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔

स एवायं मया ते ऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तो ऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ।।३।।

وہی بیقد کی جوگ اب میں نے تیرے واسطے بیان کیا ہے ، کیوں کہ تو میرا بندہ اور دوست ہے اور یہ جوگ بہترین و پُر اسرار ہے۔ ارجن چھتری درجہ کا ریاضت کش تھا۔ شاہی عارف کی حالت والا تھا، جہاں مال وزر کی خوشحالی اور کا میابیوں کے تچبیڑوں میں ریاضت کش برباد ہوجا تا ہے۔ اس دور میں بھی جوافادی حالت میں ہی ہے ، لیکن عام طور پر ریاضت کش بہال پہنچ کرلڑ کھڑا جاتے ہیں ، ایسے لافانی راز بستہ جوگ کے بارے میں شری کرشن نے ارجن سے کہا ، کیوں کہ برباد ہونے کی حالت میں ارجن تھا ہی ۔ کیوں کہا ؟ اس لئے کہ تو میرا بندہ ہے ، لاشر یک خیال سے میری پناہ میں ہے۔ منظور نظر ہے ، دوست ہے۔

باب کی ابتداء میں بندہ پرور نے فر مایا کہ اس لا فانی جوگ کوکلپ کی شروعات میں میں نے ہی سوری سے کہا تھا۔ سوری سے مورث اول منو، کو یہی گیتا حاصل ہوئی۔ منو نے اِسے اپنی ( स्वाक्) یا دواشت میں محفوظ کیا۔ منوسے یہی یا دواشت اچھوا کو (इक्ष्वाक्) کو حاصل ہوئی۔ جے شاہی عارفوں ( राजिषेयों) نے جانا ،کیکن اس اہم دورسے وہ جوگ پوشیدہ ہوگیا تھا۔ اِسی عارفوں ( स्मृति) کو بندہ پرور نے ارجن سے کہا۔ لب لباب یہ ہے کہ منوکو جو علم حاصل ہوا تھا۔ اِسیکے علاوہ کس یا دواشت میں حاصل ہوا تھا۔ اِسیکے علاوہ کس یا دواشت میں حاصل ہوا تھا۔ اِسیکے علاوہ کس یا دواشت

(स्मृति) کو وہ قبول کرتے۔علم گیتا (गीता ज्ञान) سننے کے بعد اٹھار ہویں باب کے اخیر میں ارجن نے کہا کہ مجھے یا دواشت (स्मृति) حاصل ہوئی ہے، جیسے منوکو حاصل ہوئی تھی۔ ،یہ شری مد معطود گیتا ہی خالص یا دواشت منو (मनु स्मृति)ہے۔

جس معبود کی ہمیں چاہت ہے، وہ مرشدروح مطلق، روح سے کیاں ہوکر ہدایت دینے گئے، بھی حقیقی یادالی کی شروعات ہوتی ہے۔ یہاں محرک کی حالت میں معبود اور مرشد ایک دوسر سے کے مترادف ہیں، جس سطح پرہم کھڑے ہیں، اُسی سطح پر جب خود معبود دل میں اتر اُسک مورے کے مترادف ہیں، جس سطح پرہم کھڑے ہیں، اُسی سطح پر جب خود معبود دل میں اتر اُسک معبود ترسی میں وکر میں ہو یا تا ہے ہا ہوکر محرک اُسک معبود رتھ بان ہوکر، روح سے کیاں ہوکر محرک کی شکل میں کھڑے نہیں ہو جاتے ، تب تک صبح معنی میں داخل ہی نہیں ہوتا وہ ریاضت کش کا میں کھڑے نہیں ہو جاتے ، تب تک صبح معنی میں داخل ہی نہیں ہوتا وہ ریاضت کش امیدوار ضرور ہے لیکن اس کے یاس یا والی کہاں؟

قابل احترام گرود یوبھگوان کہا کرتے تھے۔ ہوا ہم کی مرتبہ برباد ہوتے ہوتے ہے گئے معبود نے ہی بچالیا۔ معبود نے ہی بچالیا۔ معبود نے ہی بچالیا۔ معبود نے ہیں بچالیا۔ معبود نے ہیں بات چیت کرتے ہیں ، بات چیت کرتے ہیں ، بات چیت کرتے ہیں ، بات چیت کر بے ہیں ، بات چیت کر بی ہوں اور سلسلہ نہ ٹوٹے ۔ "ہمیں اداسی ہوئی اور ہیں ، چینے ہم تم بات چیت کریں ، گھنٹوں با تیں ہوں اور سلسلہ نہ ٹوٹے ۔ "ہمیں اداسی ہوئی اور تعجب ہوا کہ پرورگار کیسے بولتے ہوں گے ، یہ تو بردی نئی بات ہے ۔ پھے دہ یعد مہارات جی بولے ۔ "کیوں گھبراتا ہے ؟ تم سے بھی با تیں کریں گے ۔ "لفظ بہ لفظ سے تھا ان کا کہنا اور بہی بولے دوست کی طرح وہ مسائل کاحل کرتے رہیں تبھی اِس برباد ہونے والی مالت سے ریاضت کش نے یا تاہے۔

ابھی تک جوگ کے مالک شری کرش نے کسی عظیم انسان کے ذریعہ جوگ کی ابتداء اِس میں آنے والی دقتیں ، اُس سے بیچنے کا راستہ بتایا۔اس پر ارجن نے سوال کیا۔ارجن بولا

### अर्जुन उवाच

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ।।४।।

بھلوان! آپ کی پیدائش تو۔اب ہوئی ہے،اور میر سےاندر سانسوں کی تحریک پارینہ مدت ہے تو میں کیسے مان لوں کہ اِس جوگ کو یا دِ الٰہی کے شروعاتی دور میں آپ نے ہی کہا تھا؟ اس پر جوگ کے مالک شری کرشن ہولے

#### श्रीभगवानुवाच

बहू नि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद सर्वाणि नं त्वं वेत्थ परंतप ।।१।।

ارجن! میرے اور تیرے تمام جنم ہو چکے ہیں۔ اے اعلیٰ ریاضت کش۔ ان سب کوتو نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں۔ ریاضت کش نہیں جانتا۔ ولی اللہ عظیم انسان جانتا ہے غیر مرکی کی جانتا ہوں۔ ریاضت کش نہیں جانتا۔ ولی اللہ عظیم انسان جانتا ہے غیر مرکی کے مرتبہ والا جانتا ہے۔ کیا آپ سب کی طرح بیدا ہوتے ہیں؟ شری کرش کہتے ہیں۔ نہیں، حقیقی شکل کا حصول جسمانی حصول سے جدا ہے۔ میری پیدائش ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جاسکتی۔ میں نہ بیدا ہونے والا غیر مرکی، دائمی ہوتے ہوئے بھی جسم کی بنیا دوالا ہوں۔

"अवधू!जीवत में कर आसा मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा।"

جسم کے رہتے ہی اس عضراعلیٰ میں داخلہ حاصل کیا جا تا ہے۔ ذراس بھی کی ہے، توجنم
لینا پڑتا ہے۔ ابھی تک ارجن شری کرش کوا پی ہی طرح جسم والا ہی سمجھتا ہے۔ وہ برکل سوال رکھتا
ہے۔ کیا آپ کا جنم ویسا ہی ہے جسیا سب کا ہے؟ کیا آپ بھی اجسام کی طرح پیدا ہوتے ہیں؟
شری کرشن کہتے ہیں۔

अजो ऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो ऽपि सन् । प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ।।६।। میں لافانی ، بار بار بیدا ہونے سے آزاداورسارے جانداروں کی آواز میں متحرک ہونے پہلی خصلت کو قابو میں کر کے خود کی کارسازی سے ظاہر ہوتا ہوں۔ ایک فطرت تو جہالت ہے، جو قدرت میں ہی یقین دلاتی ہے ، بدذات شکلوں (योनिया) کی وجہ بنتی ہے دوسری فطرت ہے۔ خود کی فطرت ، جوروح میں داخلہ دلاتی ہے، خود کی شکل کی پیدائش کی وجہ بنتی ہے۔ اس کو جوگ کی فطرت بھی کہتے ہیں۔ جس سے ہم الگ ہیں ، اُس برحق اعلی شکل سے یہ جوڑتی ہے، ملاقات کراتی ہے۔ اس روحانی طریق کار کے ذریعہ میں اپنی تینوں صفات والی قدرت کو قابو میں کر کے ہی فلا ہر ہوتا ہوں۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ معبود کا اوتار ہوگا، تو دیدار کرلیں گے۔ شری کرش کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہیں ہوتا کہ کوئی دوسراد کھے لے۔ حقیقی شکل کی پیدائش جم کی شکل میں نہیں ہوتی شری کرش کہتے ہیں۔ جوگ کی ریاضت کے ذریعے ،خود کی فطرت کے وسیلے شکل میں نہیں ہوتی شری کرش کہتے ہیں۔ جوگ کی ریاضت کے ذریعے ،خود کی فطرت کے وسیلے سے اپنی تینوں صفات والی خصلت کواسے قابو میں کر کے میں بسلسل ظاہر ہوتا ہوں۔ لیکن کن طالت میں؟

यदा यदा हि धर्मस्य गलानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।७।।

اے ارجن ! جب جب حقیقی دین پر وردگار کے لئے ملال سے بھرجا تا ہے ، جب بے دین پر وردگار کے لئے ملال سے بھرجا تا ہے ، جب بے دین کے اضافہ سے عقیدت مندانیان اپنے آپ کو پچتا ہوائیس دیکھ پاتا ، تب میں روح کی تخلیق 'हृदय बहुत दुख लाग, کرنے لگتا ہوں ، ایسی ہی بے قراری مورث اول مُؤكو ہوئی تھی ۔ जनम गयउ हरी भगति बिनु । राम चरित मानस"

न्म्। ہب آپ کادل عشق حقیق سے لبریز ہوجائے ، اُس دائی حقیقی دین کے لئے ہاہ 'पद्मद्द کے اُس دائی حقیقی دین کے لئے गिरा नयन बह नीरा' کی حالت آجائے ، جب لا کھ کوششوں کے باوجود بھی عاشق بے دینی سے فی نہیں پاتا۔ الی حالت میں ، میں اپنی حقیق شکل کی تخلیق کرتا ہوں ۔ یعنی پروردگار کے اوتار (خدار سیدہ انسان) صرف اس کے طلب گار کے لئے ہے

'सो केवल भगतन हित लागी। (रामचिरतमानस) १ ११२ ।५ پیاوتار (خدارسیده انسان ) کی خوش قسمت ریاضت کش کے باطن میں ہوتا ہے آپ ظاہر ہوکر کرتے کیا ہیں؟

> परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।।८।।

ارجن! 'साधूनां परित्राणाय' مطلوب کلی واحد معبود ہے، جے حاصل کر لینے پر کچھ بھی حاصل کرنا باقی نہیں رہتا۔ اُس مطلوبہ میں داخلہ دلانے والے عرفان، ترک دنیا، سرکو بی نفس کثی وغیرہ روحانی دولت کو بلاخلل متحرک کرنے کے لئے اور 'सुक्ताम्' جس سے برے کام سرز د ہوتے ہیں، ان خواہش، غصہ، حسد وعداوت وغیرہ غیر نبلی خصائل کو جڑ ہے ختم کرنے کے لئے اور دین کواچھی طرح قائم کرنے کے لئے میں ہردور میں ظاہر ہوتا ہوں۔

دور کامطلب سُتُ جگ، تیریتا، (ता) وُوَاپُر میں نہیں، دور کے فرائض کا اتار چڑھاؤ انسانوں کے خصائل پر منحصر ہے۔ دَورِ فرائض ہمیشہ رہے ہیں۔ رام چرت مانس میں اشارہ ہے۔

'नित जुग धर्म होहिं सब केरे। हृदय राम माया के प्रेरे।।(राम चरित

मानस ७ ११०३ ११)

دورفرائض بھی کے دل میں ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں جہالت سے نہیں بلکہ علم سے،

(رام مایا) لیعنی رام کی توفیق سے دل میں ہوتے ہیں، جے پیش کردہ شلوک میں خود کی فطرت کہا

گیا ہے، وہی ہے رام مایا (کارسازی) دل میں ہوتے ہیں، جے پیش کردہ شلوک میں خود کی فطرت کہا

لیا ہے، وہی ہے رام مایا (کارسازی) دل میں ہوتے ہیں، جے پیش کردہ شلوک میں خود کی فطرت کہا

نافتہ ہے وہ علم ۔ کیسے سمجھا جائے کہ اب کون سادور کام کردہا ہے ۔ تو सत्त समता یافتہ ہو معلم ۔ کیسے سمجھا جائے کہ اب کون سادور کام کردہا ہے ۔ تو الارام سے رفعت ہو ایک ملکات یا کہ ملکات ہو جا کیں ہوجا کیں، غیر مساوات ختم ہوگئی فاضلہ کی متحرک ہوملکات ردیداور ملکات مذموم دونوں خاموش ہوجا کیں، غیر مساوات ختم ہوگئی ہوئی، جس کی کی سے عداوت نہ ہو، علم اعلیٰ ہو یعنی معبود سے ہدایت لینے اور اس پر قائم رہنے کی

ملاحیت ہو،من میں پوری طرح خوشی ہو۔ جب الی صلاحیت آجائے تب دور حقیقی (ست جگ) میں داخلہ مل گیا۔اسی طرح دوسرے دودوروں کا بیان کیااور آخر میں۔

'तामस बहुत रजोगुण थोरा। किल प्रभाव विरोध चहुँ ओरा।।

ملکات مذمومی لبریز ہوں ،تھوڑ ہے ملکات ردیہ بھی اس میں ہوں، جاروں طرف دشمنی اورمخالفت ہوتو ایسا انسان دور گناہ کا (किलयुगीन) ہے۔ جب ملکات ندموم کام کرتا ہے تو انسان میں تسابلی نیند، مدہوثی کی زیادتی ہوتی ہے وہ اپنا فرض جانتے ہوئے بھی اس میں نہیں لگ سکتا، ممنوع کاموں کوجانتے ہوئے بھی ان سے پچ نہیں سکتا ۔اسی طرح دور فرائض کا اتار چڑھاؤ انمانوں کی باطنی لیافت پر منحصر ہے۔ کسی نے ان صلاحیتوں کو جار دور (یگ) کہا ہے، تو کوئی ائہیں ہی چارنسلوں کا نام دیتا ہے،تو کوئی انہیں ہی بہترین، بہتر،اوسط اور بدترین چار درجات کے ریاضت کش کہہ کرمخاطب کرتا ہے۔ ہر دور میں معبود ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں ،اونچے درجے میں مطابقت بوری طور سے ظاہر ہوتی ہے، نیچے کے درجات (جگہوں) میں مددی کی محسوں ہوتی ہے۔ محقر میں شری کرش کہتے ہیں کہ معبود کا دیدار عطا کرانے والے عرفان ، ترک دنیا اوغیرہ کو بلاکسی خلل کے متحرک کرنے کے لئے اور برائیوں کے وجوہات خواہش ،غصہ، حمد،عدادت وغیرہ کا پوری طور سے خاتمہ کرنے کیلئے اعلیٰ دین معبود میں ساکن رکھنے کے لئے میں ہردور میں یعنی ہرحالت میں ، ہر درجات میں ظاہر ہوتا ہوں \_ بشرطیکہانسان میں بےقراری اور جب تک معبود تائد نہ کرے ، تب تک آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ عبوب کا خاتمہ ہوخواہ ابھی كتناباقى ہے؟ ابتداء سے انتہا تك معبود ہرسطے پراین ہر صلاحیت کے ساتھ رہتے ہیں۔ان كاظہور عاشق کے دل میں ہوتا ہے \_معبود ظاہر ہوتے ہیں \_تب توسیحی دیدار کرتے ہول گے؟ شری كرش كہتے ہيں نہيں،

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेक्तित्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ।।६।।

ارجن! میری وہ پیدائش لینی کہ بے قراری کے ساتھ اعلیٰ شکل کی تخلیق اور میراعمل لینی کہ بے تراری کے ساتھ اعلیٰ شکل کی تخلیق اور میراعمل لینی برے کاموں کے وجود کا خاتمہ، مطلوبہ مقصد کو حاصل کرانے والی صلاحیتوں کی بے عیب حرکت، فرض کا استقلال بیمل اور پیدائش روش زدہ لینی ماورائی ہے، دنیوی نہیں ہے ان عام آئکھوں سے قابل نظارہ نہیں ہے۔ دل ودماغ سے اسے ناپانہیں جاسکتا جب اتنا دقیق ہے تو اسے دیکھتا کون ہے؟ محض اہل بصیرت ہی میرے اِس جنم اور عمل کود کھتا ہے اور میرا دیدار کر کے اسے بار جنم لینے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ مجھ میں تحلیل ہوجا تا ہے۔

جب الل بصیرت ہی معبود کے جنم اور کام کو دیکھے پاتا ہے ، تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہجوم میں کیوں کھڑ ہے ہیں کہ ہیں اوتار ہوگا ، تو دیدار کریں گے؟ کیا آپ اہل بصیرت ہیں؟ عابد کی شکل میں آج بھی مختلف طریقوں سے خاص طور پر عابدوں کے لباس کے پردے میں بہت سے لوگوں اشتہار کرتے ہیں کہوہ اوتار ہیں یا ان کے دلال اشتہار کردیتے ہیں ۔ لوگ بھیڑ کی طرح خدار سیدہ انسان کو دیکھنے کے لئے ٹوٹ پڑتے ہیں ، لیکن شری کرشن کہتے ہیں کہ صرف اہل بصیرت ہی دیکھ یا تا ہے ، اب اہل بصیرت کے کہتے ہیں؟

باب دومیں میں اور باطل کا فیصلہ کرتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرش نے بتایا تھا کہ ، ارجن باطل کا وجو ذبیں ہے اور می کی نبیں نے اس کے بین؟ انہوں نے بتایا ۔ نہ ہی اہل بھیرت حضرات نے اسے دیکھا۔ نہ کسی اہل زبان نے دیکھا، بیں؟ انہوں نے بتایا ۔ نہ ہی اہل بھیرت حضرات نے اسے دیکھا۔ نہ کسی اہل زبان نے دیکھا، نہ کسی امیر نے دیکھا۔ یہاں پھر زور دیتے ہیں کہ میراظہور تو ہوتا ہے لیکن اسے اہل بھیرت ہی دیکھے یا تا ہے۔ اہل بھیرت ایک سوال ہے۔ ایسا کچھ نہیں کہ پانچ عناصر ہیں ۔ پچیس عناصر ہیں ۔ ایسا کھی نہیں کہ پانچ عناصر ہیں ۔ پچیس عناصر ہیں ۔ ان کی شاری سیکھ لی اور ہو گئے اہل بھیرت ۔ شری کرشن نے آگے بتایا کہ روح ہی اعلی عضر ہیں ۔ ان کی شاری سیکھ لی اور ہو گئے اہل بھیرت ۔ شری کرشن نے آگے بتایا کہ روح ہی اعلی عضر ہیں۔ ان کی شاری سیکھ نہیں باتا کہ ہے۔ دور تا اعلی سے مزین ہو کر روح مطلق ہو جاتی ہے ۔ خود شناس ہی اِس ظہور کو سیکھ نہیں باتا کہ شاہت ہے کہ او تا رکسی ہو تا ہے کہ ۔ شروع میں وہ اسے بچھ نہیں پاتا کہ ہمیں آشارہ دینے والاکون ہے؟ کون رہنمائی کرتا ہے؟ لیکن عضر اعلی معبود کے دیدار کے ساتھ ہمیں آشارہ دینے والاکون ہے؟ کون رہنمائی کرتا ہے؟ لیکن عضر اعلی معبود کے دیدار کے ساتھ

ہی وہ دیکھ پاتا ہے، ہمھ پاتا ہے اور پھرجسم کوترک کرنے کے بعد دوبارہ جنم لینے سے میر اہوجاتا ہے۔

شری کرش نے کہا کہ میری پیدائش ماورائی ہے،اسے دیکھنے والا مجھے حاصل ہوتا ہے، تو لوگوں نے ان کا بت بنالیا،عبادت کرنے گئے، آسان میں کہیں ان کے رہنے کی جگہ کا تصور کرلیا۔ایسا پھنہیں ہے،ان عظیم انسانوں کا مطلب صرف اتنا تھا کہ اگر آپ معینہ عمل کریں تو پائیں گے کہ آپ بھی پرنوریعنی ماورائی ہیں، آپ جو ہوسکتے ہیں، وہ میں ہوگیا ہوں، میں آپ کا امکان ہوں، آپ کا بی مستقبل ہوں، اپنا اندر آپ جس دن ایس تھیل پالیس گے۔ تو آپ بھی وہی ہوسکتا ہے، وہی مقام آپ کا بھی ہوسکتا ہے، وہی مقام آپ کا بھی ہوسکتا ہے، اوتار کہیں با ہرنہیں ہوتا، ہاں،اگر انسیت سے لبرین دل ہوتو آپ کے اندر بھی اوتار کا احساس ممکن ہوسکتا ہے۔ وہ آپ کی حوصلہ افز ائی کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس راہ حقیقی پرچل کر میرے مقام کو عاصل کر چکے ہیں۔

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । बहवो ज्ञानतपसा पूता मदभावमागताः ।।१०।।

انسیت اور بیراگ دونوں سے لاتعلق بےغرض اور اسی طرح خوف بےخوف، خقگی اور بےخفگی دونوں سے ماور الاشریک احساس کے ساتھ یعنی بلاغرور کے میری پناہ میں آئے ہوئے بہت سے لوگ علم اور ریاضت کی برکت سے پاک ہوکر میرے مقام کو حاصل کر چکے ہیں ، اب الیا ہونے لگا ہو، الی بات نہیں ہے۔ یہا صول بمیشہ سے رہا ہے بہت سے انسان اسی طرح سے میرے مقام کو حاصل کر چکے ہیں ، کس طرح ؟ جن جن لوگوں کا دل بے دینی کا اضافہ د کھے کر معبود کے لئے بے قراری سے بھرگیا ، اُس حالت میں میں اپنے مقام کی تخلیق کرتا ہوں ، وہ میرے مقام کو حاصل کرتے ہیں ، جے جوگ کے مالک شری کرش نے رمزشناسی کہا تھا ، اسے ہی اب مقام کو حاصل کرتے ہیں ، جے جوگ کے مالک شری کرش نے دمزشناسی کہا تھا ، اسے ہی اب علم کہتے ہیں ، عضراعلی ہے معبود ، اُسے بدیری دیدار کے ساتھ جا نتام میں ہے۔ اِس طرح کاعلم رکھنے علم کہتے ہیں ، عضراعلی ہے معبود ، اُسے بدیری دیدار کے ساتھ جا نتام میں ہے۔ اِس طرح کاعلم رکھنے علم کہتے ہیں ، عضراعلی ہے معبود ، اُسے بدیری دیدار کے ساتھ جا نتام میں ہے۔ اِس طرح کاعلم رکھنے

والے عالم میرے مقام کوحاصل کرتے ہیں۔ یہاں بیسوال پورا ہو گیا۔اب وہ صلاحیت کی بنیا د پریا دالٰہی میں مصروف ہونے والے لوگوں کا درجہ با ثنتے ہیں۔

> येयथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।।१९।।

پارتھ! جو مجھے جتنی گئن کے ساتھ جیسے یاد کرتے ہیں، میں بھی ویسے ہی یاد کرتا ہوں،
اسی کے مطابق اتنی ہی تعداد میں مد دمہیا کرتا ہوں۔ ریاضت کش کی عقیدت ہی میری عنایت کی شکل میں اسے حاصل ہوتی ہے۔ اِس راز کو سمجھ کر باہوش لوگ پورے خلوص کے ساتھ میرے اصولوں کی اتباع کرتے ہیں، جن اصولوں پر میں خود ممل پیرا ہوں، جو مجھے محبوب ہیں، ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں، جو میں کرانا چا ہتا ہوں، وہی کرتے ہیں۔

پروردگارکیے یادکرتے ہیں؟ وہ رتھ بان بن کرکھڑے ہوجاتے ہیں، ساتھ چلنے گئے
ہیں، یہی ان کا یادکرنا ہے، جن سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کا خاتمہ کرنے کے لئے وہ کھڑے
ہوجاتے ہیں، حقیقت میں داخلہ دلانے والی نیک خصائل کی حفاظت کرنے کیلئے وہ کھڑے
ہوجاتے ہیں۔ جب تک معبود دول سے پوری طرح رتھ بان نہ ہوں اور ہرقدم پر ہوشیار نہ کریں۔
ہوجاتے ہیں۔ جب تک معبود دول سے پوری طرح رتھ بان نہ ہو، لاکھ تصور کرے، لاکھ کوشش کرے،
تب تک چاہے جیسا بھی یادالی کا لطف اٹھانے والا کیوں نہ ہو، لاکھ تصور کرے، لاکھ کوشش کرے،
وہ ایس قدرت کے فساد سے آزاد نہیں ہوسکتا۔ وہ کیے سمجھے گا کہ ہم کتنا فاصلہ طے کر چکے؟ کتنا باتی
ہوان قدرت کے فساد سے آزاد نہیں ہوسکتا۔ وہ کیے سمجھے گا کہ ہم کتنا فاصلہ طے کر چکے؟ کتنا باتی
ہوان قدرت کے فساد سے جڑ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور اُس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ آب باس جگہ
ہوان ہی روح سے جڑ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور اُس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ آب باس کے ذریعہ اِس طرح کرو، اِس طرح دینا کی کھائیوں کو پاشتے ہوئے ، دھیرے دھیرے
آگے بڑھاتے ہوئے مقام تک پہنچادیں گے۔عبادت وریاضت کش کو کرنی ہی پڑتی ہے، لیکن
اُس کے ذریعہ اِس راہ میں جو فاصلہ طے ہوتا ہے۔ وہ معبود کی عنایت ہے۔ ایسا جان کر سارے
اُس کے ذریعہ اِس راہ میں جو فاصلہ طے ہوتا ہے۔ وہ معبود کی عنایت ہے۔ ایسا جان کر سارے
اُس کے ذریعہ اِس راہ میں جو فاصلہ طے ہوتا ہے۔ وہ معبود کی عنایت ہے۔ ایسا جان کر سارے
اُس ان پورے خلوص کے ساتھ میری اتباع کرتے ہیں، کس طرح سے وہ برتاؤ کرتے ہیں؟

काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।

## یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा । 19२ । 1

وہ انسان اِس جسم میں اعمال کی کامیابی چاہتے ہوئے ملائک کی عبادت کرتے ہیں۔
کون ساعمل؟ شری کرش نے کہا۔'ارجن! تو معینہ عمل کر، معینہ عمل کیا ہے؟ یک کاطریق کارہی معینہ مل ہے۔ یک کیا ہے؟ ریاضت کا خاص طریقہ، جس میں تنفس کی آمیزش، حواس کے خارجی روانی کوفس کشی کی آگ میں ہون کیا جاتا ہے، جس کا ثمرہ ہے معبود عمل کا خالص مطلب ہے عبادت، جس کی حقیقی شکل اِسی باب میں آگ ملے گی۔ اِس عبادت کا نتیجہ کیا ہے' بہ اعلیٰ عبادت، جس کی حقیقی شکل اِسی باب میں آگ ملے گی۔ اِس عبادت کا نتیجہ کیا ہے' بہ اعلیٰ کا میابی معبود 'عالم ہما ہما کی حالت۔ کا میابی معبود 'عالم ہما ہما کی حالت۔ کا میابی معبود 'عین ۔ میرے مطابق برتاؤ کرنے والے لوگ اِس دنیا میں عمل کے نتیجہ اعلیٰ بے فرض کمل کی کامیابی کیلئے ملائک کی عبادت کرتے ہیں یعنی روحانی دولت کو مضبوط بناتے ہیں۔ غرض کمل کی کامیابی کیلئے ملائک کی عبادت کرتے ہیں یعنی روحانی دولت کو مضبوط بناتے ہیں۔

تیسرے باب میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس یگ کے ذریعہ تو ملائک کا اضافہ کر،
روحانی دولت کو مضبوط بنا۔ جیسے جیسے دل کی دنیا میں روحانی دولت کا اضافہ ہوگا ویسے ویسے تیری
ترقی ہوگی۔ اس طرح ایک دوسرے کی ترقی کرتے ہوئے اعلیٰ شرف کو حاصل کر \_ آخر تک ترقی
کرتے جانے کا بیہ باطنی عمل ہے۔ اس پر زور دیتے ہوئے شری کرش کہتے ہیں کہ میرے موافق
برتا و کرنے والے لوگ اِس انسانی جسم میں عمل کی کا میا بی چاہتے ہوئے روحانی دولت کو طاقتور
برتا و کرنے والے لوگ اِس انسانی جسم میں عمل کی کا میا بی چاہتے ہوئے روحانی دولت کو طاقتور
بناتے ہیں، جس سے وہ بے غرض عمل والی کا میا بی جلد مل جاتی ہے۔ وہ نا کا میا بنہیں ہوتی،
کا میاب ہی ہوتی ہے، جلد کا کیا مطلب؟ کیا عمل میں لگتے ہی فوراً اُسی وفت یہ اعلیٰ کا میا بی
حاصل ہوجاتی ہے؟ شری کرش کہتے ہیں نہیں، اِس زینہ پر بندری چڑھنے کا طریقہ ہے۔ کوئی
چھلانگ مار کرا حساس سے میر امراقہ جسیا مجز نہیں ہوتا اِس پر دیکھیں۔

चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ।।१३।। ارجن 'चातुवर्ण्य'؛ چارنسلول کی تخلیق میں نے کی ،تو کیا انسانوں کو چارحصول میں بان دیا؟ شری کرش کہتے ہیں ۔ نہیں، 'गुण कर्म विभागश' صفات کے مدنظر عمل کو چار حصول میں با ٹا ۔ صفات ایک پیانہ ہے، کسوٹی ہے۔ ملکات مذموم ہوگا تو تسابلی، نمیند، مدتی عمل میں نہ کئنے کی خصلت، جانے ہوئے بھی ممنوعات سے نہ نج پانے کی مجبوری رہے گی، ایسی حالت میں ریاضت شروع کیے کریں؟ دو گھٹے آپ عبادت میں بیٹھتے ہیں، اس عمل کیلئے کوشش کرنا چاہتے ہیں، کین دس من کو بیٹھنا چاہئے۔
ہیں، کین دس منٹ بھی اپنے موافق نہیں پاتے ۔ جسم ضرور بیٹھا ہے، لیکن جس من کو بیٹھنا چاہئے۔
وہ ہوا سے باتیں کر رہا ہے، دلیل ناقص کا جال بن رہا ہے۔ پنک پر پنک چھائی ہے، تو آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ وقت کیوں بیں؟ وقت کیوں بیں؟ وقت کیوں بین کو جارت والے ہیں لافانی عضر میں قائم ہیں، اُن کی اور اُس راہ پر چلنے والے خود سے بہتر لوگوں کی حالت والے ہیں لافانی عضر میں قائم ہیں، اُن کی اور اُس راہ پر چلنے والے خود سے بہتر لوگوں کی خدمت میں لگ جا۔ اِس سے ناقص تا تر ات (संस्कार) ختم ہوتے جا کیں گے۔

دھیرے دھیرے دھیرے داکات مذموم کم ہونے پر ملکات ردیدی اہمیت اور ملکات فاضلہ کی معمولی تحریک کے ساتھ ریاضت کش کی صلاحیت اور پرکرنے لگے گا عمل کرتے کرتے اُسی ریاضت کش صبطفس، روحانی دولت کا حصول قدرتی طور پرکرنے لگے گا عمل کرتے کرتے اُسی ریاضت کش میں ملکات فاضلہ کی افراط ہوجائے گی ، ملکات ردید کم رہ جا کیں گے ، ملکات مذموم خاموش رہیں گے ۔ اُس وقت وہی ریاضت کش چھتری درجہ میں داخلہ پالے گا۔ بہادری ، عمل میں لگے رہنے کی صلاحیت ، سارے احساسات پر مالکانہ احساس، قدرت کے تیوں صفات کو کا نے کی صلاحیت اُس کی فطرت میں ڈھل جائے گی ۔ وہی عمل اور قدرت کے تیوں صفات کو کا نے کی صلاحیت اُس کی فطرت میں ڈھل جائے گی ۔ وہی عمل اور قدرت کے تیوں صفات کو کا نے کی صلاحیت اُس کی فطرت میں ڈھل جائے گی ۔ وہی عمل اور مراقبہ ، خدائی ہدایت ، دین داری وغیرہ پروردگار سے نسبت دلانے والی فطری صلاحیت کے مراقبہ ، خدائی ہدایت ، دین داری وغیرہ پروردگار سے نسبت دلانے والی فطری صلاحیت کے ساتھ دبی رہمن درجہ کے عمل کی سطحی حد ہے ۔ جب ساتھ دبی ریاضت کش برہمن درجہ کا کہا جا تا ہے ۔ یہ برہمن درجہ کے عمل کی سطحی حد ہے ۔ جب ساتھ دبی ریاضت کش معبود کے ساتھ نسبت پالیتا ہے ، اُس آخری حد میں وہ خود میں نہ برہمن رہتا

ہے، نہ چھتری، نہ وَیش، (बेश्य) نہ شکدر (शुद्ध) کیکن دوسروں کی رہنمائی کے لئے وہی برہمن ہے، نہ چھتری ، نہ وَیش، (बेश्य) نہ شکدر (शुद्ध) کیکن دوسروں کی رہنمائی کے لئے وہی برہمن ہے، مل ایک ہی ہے۔ معینہ عمل ،عبادت ۔ حالات کے فرق سے اس عمل کو او نے چا و نے چا درجات میں بانٹا۔ کس نے بانٹا؟ کسی جوگ کے مالک نے بانٹا، غیر مرئی مقام والے قطیم انسان نے بانٹا۔ اُس کے کرنے والے مجھولا فانی کونہ کرنے والا ہی جان! کیوں؟

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते ।।१४।।

کیوں کہ اعمال کے ٹمرہ میں میری خواہش نہیں ہے۔ عمل کا ٹمرہ کیا ہے؟ شری کرشن نے پہلے بتایا تھا کہ گیہ جس سے پورا ہوتا ہے، اُس حرکت کا نام عمل ہے اور دور یکھیل میں گیہ جس کی تخلیق کرتا ہے، اُس علمی نوشا ب کو حاصل کرنے والا دائی، ابدی، خدا میں داخلہ پالیتا ہے۔ عمل کا ٹمرہ ہے۔ روح مطلق اُس روح مطلق کی خواہش بھی اب مجھے نہیں ہے، کیوں کہ وہ مجھ سے جدا نہیں۔ میں غیر مرئی شکل ہوں، اُس کے مقام والا ہوں، اب آ گے کوئی اقتد ار نہیں ہے، جس کیلئے اِس عمل سے دلچیسی رکھوں، الہذا اعمال میر سے ساتھ ملوث نہیں ہوتے اور اِس سطح سے جو بھی اعمال نہیں بھی مجھے جانتا ہے بعنی جو اعمال کے ٹمرہ 'روح مطلق' کو حاصل کر لیتا ہے، اسے بھی اعمال نہیں باند ھتے۔ جیسے شری کرشن، و پسے اس سطح سے جاننے والاعظیم انسان،

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरिप मुमुक्षुभिः । कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ।।१५।।

ارجن! پہلے گزارنے والے نجات کے طلبگارانسانوں کے ذریعہ بھی یہی سمجھ کرعمل کیا گیا۔ کیا سمجھ کر؟ یہی کہ جب اعمال کا ثمرہ روح مطلق الگ ندرہ جائے، اعمال کے ثمرے روح مطلق کی آرزوندرہ جانے پراُس انسان کواعمال نہیں باندھے شری کرشن اسی مقام والے ہیں، لہذا وہ عمل میں ملوث نہیں ہوتے اور اُسی سطح سے ہم جان لیس کے ، تو ہمیں بھی عمل نہیں باندھے گا۔ یعنی ہمارے لئے بھی عمل کی بندش نہیں ہوگی۔ جیسا شری کرش ، ٹھیک سطح سے جو بھی

جان کے گاوییائی وہ انسان بھی عمل کی بندش سے آزادہ وجائیگا اب شری کرشن معبود مروق ۔ غیر مرکی ، مالک جوگھ رہے ہوں ، وہ مقام سب کے لئے غیر مرکی ، مالک جوگھ کر ہے ہوں ، وہ مقام سب کے لئے ہے۔ بہی سمجھ کر پہلے کے نجات کی خواہ ش رکھنے والے انسانوں نے عمل کے داستے پر قدم رکھا، البندا ارجن ، تو بھی آبا وَاجداد کے ذریعہ بمیشہ سے کئے ہوئے ای عمل کو کر ، بہی واحد نجات کا راستہ ہے۔ ابھی تک جوگ کے مالک شری کرشن نے عمل کرنے پر زور دیا ، لیکن بیصاف نہیں کیا کہ مل کی بارے کے عمل کریا ہے ، باب دو میں انہوں نے محض عمل کا نام لیا کہ اب اس کو بے غرض عمل کے بارے میں سنہوں کے میں کہ بیر خم اور موت کے بہت بڑے خوف سے حفاظت کرتا میں سنہوں کے ایکن بیرشن بتایا کھل کیا ہے ؟

باب تین میں انہوں نے کہا کہ، راہ علم اچھا گے یا بے غرض عملی جوگ، عمل تو کرنا ہی

پرے گا اعمال کور کر دینے سے نہ کوئی عالم ہوتا ہے اور عمل کو نہ شروع کرنے سے بے عمل بھند

ہوکر جونہیں کرتے ، وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لہذا من سے حواس کو قابو میں کر کے عمل کر کون سا
عمل کریں؟ تو جواب دیا، معینہ مل کر، اب بیہ معینہ عمل ہے کیا؟ تو بولے۔ یک کا طریق کا رہی
معینہ مل ہے۔ ایک نیا سوال کھڑا کیا کہ یگ کیا ہے، جسے کریں تو عمل ہوجائے؟ وہاں بھی یگ کی
معینہ مل ہے۔ ایک نیا سوال کھڑا کیا کہ یگ کیا ہے، جسے کریں تو عمل ہوجائے؟ وہاں بھی یگ کی
تخلیق بٹائی، اس کی صفات کا بیان کیا۔ لیکن یگ نہیں بتایا، جس سے عمل کو سمجھا جا سکے، ابھی تک
بیصاف نہیں ہوا کہ مل کیا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ، ارجن (का عمل کیا ہے؟ لائمل کا ہے؟ ایس بارے میں بڑے۔ یوں کہ، ارجن (का علی کیا ہے۔ ایس بارے میں بڑے بڑے میں، اُسے اچھی طرح سمجھ لینا چا ہے۔

किं कर्म किमकर्मे ति कवया ऽप्यत्र मो हिताः । तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽशुभात् । ।१६ ॥

عمل کیا ہے اور لاعمل کیا ہے؟ اِس کے متعلق دانش مند انسان بھی فریفتہ ہیں۔لہذامیں اُس عمل کیا ہے اور لاعمل کیا ہے؟ اِس کے متعلق دانش مند انسان بھی فریقتہ ہیں۔ لہذامیں اُس کے بارے میں کھنے اچھی طرح بتاؤں گا، جسے جان کرتو، अशुभात् मोक्यसे نامبارک لینی د نیوی بندش سے لینی د نیوی بندش سے اچھی طرح آزاد ہوجائے گا عمل کوئی الیی چیز ہے جود نیوی بندش سے

#### یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

آزادی دلاتی ہے اِسیمل کوجانے کے لئے شری کرشن پھرزوردیتے ہیں۔

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।।१७।।

عمل کی حقیقی شکل بھی جانا چاہئے لائمل کی सकि ہے ہوکامل انسانوں کے ذریعہ سرز دہوتا ہے،
خصوصی عمل یعنی برعکس تصور سے خالی خصوصی عمل ہے جوکامل انسانوں کے ذریعہ سرز دہوتا ہے،
اسے بھی جاننا چاہئے ، کیوں کہ رفتار دشوارگزار ہوتی ہے ، چندلوگوں نے विकर्म خصوصی عمل کا
مطلب ممنوع عمل من لگا کر کیا گیا عمل ، وغیرہ لگایا ہے۔ در حقیقت یہاں: विसाविक (उपसर्ग) वि साविक:
خاصیت کا اظہار کرنے کیلئے ہے۔ حصول کے بعد عظیم انسانوں کے عمل برعکس تصور ہوتے ہیں
خود کفیل ،خود مطمئن ،خود آسودہ عظیم انسانوں کو نہ تو عمل کرنے سے کوئی فا کدہ اور نہ چھوڑ نے سے
کوئی نقصان ہی ہے ، پھر بھی وہ اپنے فرماں برداروں کی بھلائی کے لئے عمل کرتے ہیں۔ ایساعمل
کوئی نقصان ہی ہے ، پھر بھی وہ اپنے فرماں برداروں کی بھلائی کے لئے عمل کرتے ہیں۔ ایساعمل
کوئی نقصان ہی ہے ، پھر بھی وہ اپنے فرماں برداروں کی بھلائی کے لئے عمل کرتے ہیں۔ ایساعمل
کوئی نقصان ہی ہے ، پھر بھی وہ اپنے فرماں برداروں کی بھلائی کے لئے عمل کرتے ہیں۔ ایساعمل
کوئی نقصان ہی ہے ، نظا ہر ہے اور یہی عمل خصوصی کہلاتا ہے

प्याग्यक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा بہیں بھی کسی لفظ سے پہلے (وی) (उपसर्ग) سابقہ لگا ہے،

'योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा पिन्न नंदामूण प्रेन्म पिन्न विशुद्धात्मा विजितात्मा गिण के विशुद्धात्मा विशुद्धात्मा विजितात्मा हिन्म हिन्म

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ।।१८।।

جوانبان عمل میں لاعمل دیکھیں عمل کا مطلب ہے عبادت یعنی عبادت کریں اور بیھی سے جو انبان عمل میں لاعمل دیکھیں عمل کا صطلب ہے عبادت کی مالت ہی ہمیں غور وفکر میں لگاتی ہے، میں معبود کی تنظیم میں ہوں ، ایبا سمجھے اور جب اِس طرح لاعمل (عمل کا عدم احساس) دیکھنے کی صلاحیت آجائے اور مسلسل عمل ہوتا رہے، تبھی سمجھنا چاہئے کہ عمل صحیح طرح سے ہور ہا ہے وہی انسان انبانوں میں جوگ ہے ، جوگ سے مزین عقل والا ہے اور سارے انسانوں میں جوگ ہے ، جوگ سے مزین عقل والا ہے اور سارے اعمال کا کارکن ہے۔ اُس کے ذریع مل کرنے میں ذراسی بھی خامی نہیں رہ جاتی۔

لبابب ہے کہ عبادت ہی مل ہے۔ اُس مل کو کریں اور کرتے ہوئے لا مل دیکھیں کہ میں تو محض مثین ہوں ، کرانے والے تو معبود ہیں اور میں صفات سے پیدا ہونے والی حالت کے مطابق ہی کوشش کر پاتا ہوں ، جب لا ممل کی بیصلاحیت آ جائے اور مسلسل عمل ہوتا رہے تبھی اعلیٰ افادہ کی حالت دلانے والا عمل ہو پاتا ہے۔ قابل احترام مہاراج جی کہا کرتے تھے کہ ، جب تک معبود رتھ بان نہ ہوجا ئیں ، روک تھام نہ کرنے لگیں ، تب تک صحیح طور سے ریاضت کی شروعات ہی نہیں ہوتی ۔ اِس کے پہلے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے ، عمل میں داخلہ پانے کی کوشش سے شروعات ہی نہیں ہوتی ۔ اِس کے پہلے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے ، عمل میں داخلہ پانے کی کوشش سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتی ۔ اِس کے اس کا ساراوزن بیلوں کے کندھوں پر ہی رہتا ہے ، پھر بھی کھیت کی جتائی بیل والے کی دَین ہے ، ٹھیک اِسی طرح ریاضت کا ساراوزن ریاضت کش کے او پر ہی رہتا ہے ، بلل والے کی دَین ہے ، ٹھیک اِسی طرح ریاضت کا ساراوزن ریاضت کش کے او پر ہی رہتا ہے ، کو اُس کی رہنمائی کرتا لیکن حقیق ریاضت کش تو معبود ہے ، جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے ، جو اُس کی رہنمائی کرتا کیا جہ جب تک معبود فیصلہ نہ دے ، تب تک آ پ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہم سے ہوا کیا ؟

ہم دنیا میں بھٹک رہے ہیں یا معبود میں؟ اِس طرح معبود کی رہنمائی میں جوریاضت
کش اِس روحانی راہ پرآ گے بڑھتا ہے،خودکونہ کرنے والاسمجھ کرمسلس عمل کرتا ہے، وہی عقل مند
ہے،اُس کی جا نکاری حقیق ہے وہی جو گی ہے ہجس فطری ہے کیمل کرتے ہی رہیں گے یا بھی
اعمال سے چھٹکارا بھی ملے گا؟ اِس پر جوگ کے مالک کہتے ہیں۔

اس یک میں ضبط نفس، من پر قابو، روحانی دولت کا حصول وغیرہ بتاتے ہوئے آخر میں کہا۔ بہت سے جوگی جان اور ریاح کی حرکت پر قابو کر کے جس دم کے حامل ہوجاتے ہیں، جہاں نہ اندر سے کوئی ارادہ سراٹھا تا ہے۔ اور نہ باہری ماحول سے پیدا ہونے والے ارادوں کا من کے اندر داخلہ ہو پا تا ہے۔ ایسی حالت میں طبیعت کی ہر طرح سے گھیرا بندی اور گھیرا بندی معبود میں داخلہ شدہ طبیعت کیبھی تخلیلی دَور میں وہ انسان ' वान्ति ब्रह्मसनातनम् ' دائی ، ابدی معبود میں داخلہ پاجا تا ہے کہی سب یگ ہے، جے عملی جامہ پہنانے کا نام عمل ہے۔ لہذا عمل کا خالص معنی ہے، جوگ کی ریاضت، کو اچھی طرح پورا کرنا، جس کا عباد سے میں باب میں آگے آر ہا ہے۔ یہاں عمل اور لاعمل کو حض ایک دوسرے سے الگ کیا تفصیلی بیان اِسی باب میں آگے آر ہا ہے۔ یہاں عمل اور لاعمل کو حض ایک دوسرے سے الگ کیا گیا، جس سے عمل کرتے وقت اسے سے شکل دی جاسکے اور اس پر چلا جا سکے۔

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः । ज्ञानाग्दिग्धकर्माणं तमाहुः पणिडतं बुधाः ।।१६।।

ارجن! 'यस्य सिर्व समारम्भा' جس انسان ك ذريع كمل طور سے شروع كيا گيا عمل (جسے گزشته شلوك ميں كہا كہ لاعمل و يكھنے كى صلاحيت آ جانے پرعمل ميں لگا ہوا انسان

> त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ।।२०।।

ارجن!وہ انسان دنیوی پناہ ہے آزاد ہوکر، دائم الوجود، روح مطلق میں ہی آسودہ رہ کر، انگال ہے تا ہودہ رہ کر، انگال کے شرہ روح مطلق کی رغبت کو بھی ترک کر ( کیوں کہ روح مطلق بھی اب الگنہیں ہے) عمل میں اچھی طرح مصروف رہ کر بھی کچھنیں کرتا۔

निराशीर्य मिचत्तात्मा त्यक्तसर्व परिग्रहः । शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥२१॥ جس نے باطن اورجسم پر قابو پالیاہے، عیش وعشرت کی تمام چیزیں جس نے ترک کردی ہیں، ایسے بےلوث انسان کا جسم صرف عمل کرتا دکھائی بھر پڑتا ہے، در حقیقت وہ کرتا دھرتا

ال يركبت بين-

यदृच्छालाभासं तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः । समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ।।२२।।

خود بخو د جو بچھ بھی حاصل ہوجائے ، اُسی میں مطمئن رہنے والا ، آرام و تکلیف،حسد اور عداوت اور خوشی وَغُم وغیرہ کے فسا دسے ماورا': विमत्सर 'مسد سے خالی اور کامیا بی اور ناکامیا بی مساوی خیال والا انسان اعمال کوکرتے ہوئے بھی اُس سے وابستہ نہیں ہوتا ، کامیا بی یعنی جے حاصل کرنا تھا ، وہ اب جدانہیں ہے اور وہ بھی جدا بھی نہیں ہوگا ، الہذا ناکامیا بی کا بھی خوف نہیں ہے اس طرح کامیا بی اور ناکامیا بی میں مساوی خیال والا انسان عمل کر کے بھی اُس سے وابستہ نہیں ہوتا ۔ کون ساعمل وہ کرتا ہے؟ وہی معینہ کل ۔ یک کاطریق کار۔ اسی کودوبارہ کہتے ہیں۔

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते । १२३।।

। ارجن! گیکارتاوکمل ہواور بدیہی دیدارکانام ہی علم ہے۔ اِس گیکارتاوکر کے بدیمی دیدارکانام ہی علم ہے۔ اِس گیکارتاوکر کے بدیمی دیدارکانام ہی اگرانان کے تمام اعمال اچھی طرح تحلیل ہوجاتے ہیں۔ وہ اعمال کوئی تمرہ نہیں دے یاتے ، کیوں کہ اعمال کا تمرہ دوح مطلق ان سے جدانہیں رہ گیا، اب تمرہ میں کون ساتمرہ لگے گا؟ البذاان آزادانسانوں کو این کوئی کوئی سرورت ختم ہوجاتی ہے۔ پھر بھی عوام الناس کے لئے وہ عمل کرتے ہی ہیں ، اور عمل کرتے ہی ہیں ہوتے ؟

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हिवब्रे ह्याग्नी ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।।२४।। ایسے آزادانیان کی خود سپردگی معبود ، نذر آتش کے سامان (حوکی)हिव معبود ہے ، آتش بھی بھگوان ہی ہے۔ لینی معبود کی تمثیل آتش میں بھگوان کی شکل والے کارکن کے ذریعہ جو ہون نذر آتش کیا جاتا ہے، وہ بھی بھگوان ہے۔ 'ब्रह्मक समाधिना' جس کے مل معبود سے مسلک ہو کرمرا قب ہو بھی بھگوان ہے۔ 'ब्रह्मक समाधिना' جس کے مل معبود سے مسلک ہو کرمرا قب ہو بھی معبود ہی ہے وہ کرتا دھرتا کچھ بیں ، ایسے ظیم انسان کے لئے جو قابل حصول ہے، وہ بھی معبود ہی ہے وہ کرتا دھرتا کچھ بیس ، صرف عوام الناس کے لئے عمل میں مشغول رہتا ہے۔ بیتو حاصل کرنے والے ظیم انسان کی نشانیاں بین ،لیکن عمل میں داخل ہونے والے ابتدائی دور کے دیا ضت کش کون سا گیکرتے ہیں۔

> दैव मेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रहमाग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहवति।।२५।।

گزشتہ شلوک میں جوگ کے مالک شری کرش نے روح مطلق میں قائم عظیم انسان کے گیک کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کیکن دوسرے جوگی جوابھی اس عضر میں قائم نہیں ہوئے ہیں، کم مشروعات کہاں سے کریں؟ اس پر کہتے ہیں کہ دوسرے ہیں، گل میں داخلہ لینے والے ہیں، وہ شروعات کہاں سے کریں؟ اس پر کہتے ہیں کہ دوسرے جوگی حضرات لینی روحانی دولت کو اپنے دل میں مضبوطی ویتے ہیں۔جس کے لئے برہما کی جوگی حضرات لینی روحانی دولت کو اپنے دل میں مضبوطی ویتے ہیں۔جس کے لئے برہما کی

ہدایت تھی کہ اِس بیگ کے ذریعہ تم لوگ اپنے اندر روحانیت کی ترقی کروہ جیسے جیسے دل کی دنیا میں روحانی دولت حاصل ہوگی ، وہی تمہاری ترقی ہوگی اور بتدریج باہم ترقی کر کے اعلیٰ شرف کو حاصل کرو، روحانی دولت کودل کی دنیا میں مضبوط بنا ناابتدائی درجہ کے جو گیوں کا یگ ہے۔

اُس روحانی دولت کا باب سولہ کے شروع کے تین شلوکوں میں بیان ہے، جوموجودتو

श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति । शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ।।२६।।

دوسرے جوگی حضرات (کان، آنکھ، جلد، زبان، ناک) سارے حواس کا ضبط نفس کی آگے۔ میں ہون کرتے ہیں لیعنی حواس کو ان کے موضوعات سے سمیٹ کران پر قابو کر لیتے ہیں۔ یہاں آگنہیں جلتی۔ جیسے سپر دآتش ہونے پر ہر چیز جل کر زیر خاک ہوجاتی ہے۔ ٹھیک ای آگے۔ وحسر کے سارے خارجی اثرات کوجلاڈ التی۔ دوسر کے سارے خارجی اثرات کوجلاڈ التی۔ دوسر کے جوگی حضرات (عبطات کی الفظ کمس شکل لذت مہک) موضوعات کو حواس کی مثیلی آگ

میں ہون کردیتے ہیں بیعنی ان کی ماہیت بدل کر قابل ریاضت بنا لیتے ہیں۔ عامل کو دنیا میں رہتے ہیں۔

ہی تو یادالہی کرنی ہے ، دنیوی لوگوں کے نیک وبد الفاظ اس سے ٹکراتے ہی رہتے ہیں۔

موضوعات کو جگانے والے ایسے الفاظ کو سنتے ہی ریاضت کش ان کی ماہیت کو جوگ ، بیراگ میں مددگار ، بیراگ کو بیدار کرنے والے جذبات میں بدل کرحواس کی تمثیلی آگ میں جلا دیتے ہیں۔

مردگار ، بیراگ کو بیدار کرنے والے جذبات میں بدل کرحواس کی تمثیلی آگ میں جلا دیتے ہیں۔

مثال کے طور پرایک دفعہ ارجن اپنے غور وفکر میں مشغول تھا ، دفعتا اُس کے کانوں کے پردہ میں موسیقی کی آ واز جھن جھنا اُٹھی جب اس نے سراٹھا کر دیکھا تو ، 'उन्हेश (ایک حور) کھڑی کھی ، جو ایک طوا کفتھی ، جھی اس کے حاشق ہو کر جھوم رہے تھے لیکن ارجن نے اسے عقیدت کی نظر سے والدہ کی طرح دیکھا ۔ اس آ واز اور شکل سے پیدا ہونے والے عیوب ختم ہوگئے ۔

کی نظر سے والدہ کی طرح دیکھا ۔ اس آ واز اور شکل سے پیدا ہونے والے عیوب ختم ہوگئے ۔

یہاں حواس ہی آگ ہے۔آگ میں سپر دکی ہوئی چیز جس طرح زیر خاک ، ہوجاتی ہے،اُسی طرح اریر خاک ، ہوجاتی ہے،اُسی طرح ماہیت بدل کر معبود کے موافق ڈھال لینے پر موضوعات کے محرک شکل ،لڈت۔ مہک ،لمس ،اورلفظ بھی جل جاتے ہیں ،ریاضت کش پر برااٹر نہیں ڈال پاتے ریاضت کش ان لفظ وغیرہ میں دلچین نہیں رکھ یا تا ،انہیں قبول نہیں کرتا۔

ان شلوکول میں ،اپرے، 'अपर'، ویگر الفاظ ایک ہی ریاضت کش کے او نچے ینچے حالات میں ایک ہی ریاضت کش کے او نچے ینچے حالات میں ایک ہی یگ کرنے والے کی او نچی نیچی کے ہے ، نہ کہ دیگر کہنے سے کوئی جداجدا یگ सर्वाणीन्द्रियक माणि प्राणक माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्नी जुस्वित ज्ञानदीपिते।।२७।।

ابھی تک جوگ کے مالک نے جس یگ کا ذکر کیا ،اس میں سلسلہ وارروحانی دولت کو حاصل کیا جاتا ہے ،حواس کی سرکشی پر قابو حاصل کیا جاتا ہے ،حواس کی سرکشی پر قابو پایا جاتا ہے ، درس پیدا کرنے والے حواس باطنی کے ٹکرانے پر بھی ان کی ماہیت بدل کر ان سے بچاجا تا ہے ۔ اس کی اگلی منزل آنے پر دوسرے جو گی حضرات تمام حواس کی حرکتوں اور

سانس کے کاروبار کوروبہرود بدار کے ساتھ علم سے روش اعلیٰ روح مطلق کی ہم مرتبہ جوگ کی آگ میں جلاتے ہیں۔ جب ضبط نفس کی پکڑروح کے ساتھ اس کے موافق ہوجاتی ہے، سانس اور حواس کا کاروبار بھی ساکن ہوجاتا ہے، اس وقت موضوعات کونمو پذیر کرنے والی اور معبود سے مناسبت دلانے والی دونوں ہی دھاریں روح میں محوجوجاتی ہیں۔ روح مطلق میں مقام مل جاتا میں مقام سے۔ یک کا نتہا۔ جس روح مطلق کو حاصل کرنا تھا، اس میں مقام مل گیا تو باقی کیا بچا؟ پھر جوگ کے مالک شری کرش یک کواچھی طرح سمجھاتے ہیں۔

द्रव्ययज्ञास्तपीयज्ञा योगयज्ञास्तथा। र

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ।।२८।।

تمام لوگ مادی چیزوں سے یگ کرتے ہیں یعنی روحانی راہ میں عظیم انسانوں کی خدمت میں عقیدت کے ساتھ جو کچھ بن پڑتا ہے نذر کرتے ہیں، وہ خود سپردگ کے ساتھ عظیم انسانوں کی خدمت میں دھن دولت لگاتے ہیں۔ شری کرشن آ گے کہتے ہیں کہ جو کوئی عقیدت کے ساتھ بھول سے ، پھل ، پانی وغیرہ جو کچھ بھی مجھے نذر کرتا ہے، اُسے میں قبول کرتا ہوں اور اس کی اعلیٰ رفاہ کی تخلیق کرنے والا ہوتا ہوں ، یہ بھی یگ ہے ، ہرروح کی خدمت کرنا ، گراہ کو روحانی راہ پرلانا مادی چیزوں کا یگ ہے۔ کیوں کہ قدرتی تاثرات کو جلانے میں قادر ہے۔

ای طرح تمام انسان (तपोयज्ञा).....فرض منصی کی تعمیل میں نفس کئی کرتے ہیں لیعنی فطرت سے پیداصلاحیت کے مطابق یگ کے اونی اوراعلی حالات کے پیج ریاضت کرتے ہیں۔ اسی راہ کی کج فہمی میں ریاضت کش شدر۔ پہلا درجہ خدمت کے ذریعہ اعلاق کے آئی ۔ روحانی دولت اکٹھا کر کے، چھتری خواہش، خصہ وغیرہ کے خاتمہ کے ذریعہ اور برجمن معبود میں داخلہ پانے کی صلاحیت کی سطح سے حواس کو تیا تا ہے۔ سب کو ایک جمیسی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ درحقیقت یگ ایک ہی ہے۔ حالات کے مطابق او نیچ او نیچ درجات سے گزرنا پڑتا ہے۔

قابل احترام، مہاراج جی کہتے تھے کہ ''من کے ساتھ حواس اورجسم کو مقصود کے مطابق

مشقت ہی ریاضت کہی جاتی ہے۔ یہ مقصد سے دور بھا گیں گے، انہیں سمیٹ کرادھر ہی لگاؤ'۔ تمام انسان جوگ کے بگ کابرتاؤ کرتے ہیں، دنیا میں بھٹکتی ہوئی روح کا دنیا سے ماورا روح مطلق سے ملاقات کانام جوگ ہے جوگ کی اصطلاح باب ۲۳/۲ میں دیدنی ہے۔

عام طور پر دو چیزوں کاملن جوگ (میزان ) کہلاتا ہے۔ کاغذ سے قلم مل گیا ، تھالی اور میزمل گئے تو کیا جوگ ہو گیا؟ نہیں، یہ تو یانچ عناصر (آگ، یانی، ہوا،مٹی،آسان) سے بنی چیزیں ہیں،ایک ہی ہیں، دو کہاں؟ دوتو قدرت اوررب (پیش) ہیں قدرت میں قائم روح اپنی ہی دائی شکل روح مطلق میں داخلہ یا جاتی ہے، تو کوئی قدرت رب (بیش) میں تحلیل ہوجاتی ہے، یہی جوگ ہے لہذا کئی انسان اِس میزان میں مددگار سرکو بی ،نفس کشی وغیرہ اصولوں کا اچھی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔جوگ کا یک کرنے والے اور عدم تشدد وغیرہ مشکل طلب ارادوں سے مزين كوشال انسان 'स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च' خودكا مطالعه حقيقي شكل كا مطالعه كرنے والے علم کا یک کرنے والے ہیں۔ یہاں جوگ کے حصول यम آٹھ قدرت (وسلہ، طریقہ، آس، جبس دم کے نفس کثی ،عقیدہ ، دھیان ،تصور ، مراقبہ ) کوعدم تشدد وغیرہ شدیدارادوں سے بتایا گیا ہے تمام لوگ مطالعہ کرتے ہیں۔ کتاب پڑھنا تو مطالعہ کی محض ابتدائی سطح ہے، خالص مطالعہ ہے۔ خود کا مطالعہ جس سے حقیقی شکل کا حصول ہوتا ہے۔جس کا ٹمرہ ہے علم یعنی بدیہی دیدار۔ یک کا ا گلاقدم بتاتے ہیں۔

> अपाने जुहवति प्राणं प्राणे ऽपानं तथापरे । प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ।।२६।।

تمام جوگ حفرات جان کاریاح میں ہون کرتے ہیں اوراُسی طرح ریاح کا جان میں ہون کرتے ہیں اوراُسی طرح ریاح کا جان میں ہون کرتے ہیں۔ اس سے لطیف حالت ہوجانے پر دوسرے جوگی حضرات جان اور ریاح دونوں کی حرکت کوروک کرجس دم کے حامل ہوجاتے ہیں۔

جیے شری کرش جان اور ریاح کہتے ہیں، اُسی کومہا تمابدھ، انابان تنفس کہتے ہیں اِسی

کوانہوں نے نفس آمداور نفس خارج بھی کہاہے۔ جان وہ سانس ہے جسے آپ اندر کھینچتے ہیں اور ریاح وہ سانس ہے جس سے آپ باہر چھوڑتے ہیں ، جو گیوں کا تجربہ ہے کہ آپ سانس کے ساتھ باہری ماحول کےاراد ہے بھی قبول کرتے ہیں اورنفس خارج میں اسی طرح باطنی نیک وبد خیالات کی لہر چینکتے رہتے ہیں۔ باہری کسی عزم کوقبول نہ کرنا، جان کوہون ہے اور اندر ارا دوں کو سرز د نہ ہونے دیناریاح کا ہون ہے نہ اندر سے کسی عزم کا اظہار ہواور نہ ہی باہری دنیا میں چلنے والی سوچ اندراضطراب پیدا کریائے اس طرح جان اور ریاح دونوں کی حرکت مساوی ہوجانے پر سانسوں کا تھراؤلینی گھیراؤہوجاتا ہے، یہی جب دم ہے یمن پر قابوپانے کی حالت ہے۔ سانسوں کا تھہرنا اورمن کا تھہرنا ایک ہی بات ہے۔ ہرایک عظیم انسان نے اس 'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि'(ऋग्वेद - يان ہے اس کا بيان ہے۔ (۱۹۰/२७) ای کوقابل احرّ ام مہاراج . 3) کہا کرتے تھے۔ ''ہو۔ایک ہی نام کا جار درجات میں ورد کیا جاتا ہے ۔ بیکھری ، مدھیمہ، پسینتی اور پرا''۔ بیگھری اسے کہتے ہیں جو ظاہر ہوجائے ۔ نام کا اِس طرح ورد ہو کہ آپ سنیں اور باہر کوئی بیٹھا ہو، تو اسے بھی سنائی پڑے مدھیمہ لیعنی دھیمی آواز میں ورد، جھے صرف آپ سنیں بغل میں بیٹیا ہوا شخص بھی اس آواز کو نہ س سکے اسکا تفلظ حلق سے ہوتا ہے دھیرے دھیرے نام کی دھن بن جاتی ہے، ڈورلگ جاتی ہے۔ریاضت اورلطیف ہوجانے پر پسینتی لیعنی نام دیکھنے کی عالت آ جاتی ہے۔ پھرنام کا ور ذہیں کیا جا تا۔ یہی نام سانس میں ڈھل جا تا ہے۔من کو ناظر بنا کر کھڑا کردیں ، دیکھتے بھررہیں کہ سانس کہتی کیا ہے؟ سانس آتی ہے کب؟ باہر نکلتی ہے کب؟ کہتی ہے کیا؟عظیم انسانوں کا کہنا ہے کہ بیرسانس نام کےسوا اور پچھے کہتی ہی نہیں ۔ ریاضت کش نام کا وردنہیں کرتا ،صرف اس سے اٹھنے والی دھن کوسنتا ہے ۔ سانس کو دیکھتا

بھرہے۔لہذااسے،پسینتی ، کہتے ہیں۔ پسینتی میںمن کو ناظر کی شکل میں کھڑا کر ناپڑتا ہے کیکن وسیلہ اور زیادہ بلند ہوجانے پر پیش کردہ شلوک میں جوگ کے مالک شری کرشن نے صرف سانس پر نظر رکھنے کی ہدایت دی،جب که آ گےخود اوم کے ورد پرز وردیتے ہیں۔

گوتم بدھ بھی ،انا پان سی ، میں تفس کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ بالآخر وہ عظیم انسان کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دراصل شروع میں بیکھری اس سے مدھیمہ اور اس سے بلند ہونے پر ورد کی پیسنتی والی حالت میں سانس پکڑ میں آتی ہے۔ اس وقت وردتو سانس میں ڈھلا ملے گا ، پھر ورد کریں کیا؟ پھرتو سانس کود بھینا بھر ہے۔ لہذا تھن جان۔ ریاح کہا ،نام کا ورد کر وابیا نہیں کہا ، وجہ سے کر ہی نام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں تو گراہ ہوکر نیچے کے درجات میں چکر کا بیے سے کہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں تو گراہ ہوکر نیچے کے درجات میں چکر کا بیے لیے گا۔ مہنا تا بدھ ،مرشد کا مل مہاراتی اور ہر عظیم انسان ، جو اس راستے سے گزرے ہیں ،سبی ایک کا ۔ مہنا تنا بدھ ،مرشد کا مل مہاراتی اور ہر عظیم انسان ، جو اس راستے سے گزرے ہیں ،سبی ایک ہی بات کہتے ہیں بیکھری اور مدھیمہ نام کا ورد کرنے کے محض وا خلہ ہونے کے درواز بیا ہیں۔ پہینتی سے بی نام میں وا خلہ ماتا ہے۔ پرامیں نام کا ورد مسلسل رواں ہوجا تا ہے جس میں ورد ساتھ نہیں چھوڑ تا۔

من سانس کے ساتھ جڑا ہے۔ جب سانس پرنظر ہے سانس میں نام ڈھل چکا ہے اندر سے نہ تو کسی عزم کا عروج ہے اور نہ خارجی ماحول کے اراد سے اندر داخل ہویا تے ہیں، یہی من پر یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

فتح حاصل کرنے والی حالت ہے اس کے ساتھ یک کا ثمر ونکل آتا ہے۔

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु र्जुंति । सर्वे ऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।।३०।।

دوسر بے لوگ جومنظم خوراک لینے والے ہیں، جان کا جان ہیں ہون کرتے ہیں۔
قابل احترام، مہاراج جی، کہا کرتے تھے کہ۔ ''جوگی کی خوراک راسخ'' آس مضبوط اور نیند شخکم
ہونی چاہئے'' کھان پان اور تفریح پر قابور کھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے تمام جوگی جان کا جان میں
ہی ہون کر دیتے ہیں، لینی نفس آمد پر ہی پورا خیال مرکو ذر کھتے ہیں، نفس خارج پر غور نہیں کرتے۔
نفس آمد ہوئی تو سنا 'اوم' پھر نفس آمد ہوئی تو 'اوم' سنتے رہیں۔ اِس طرح یگوں کے ذریعہ متبرک
(جن کے گناہ ختم ہوگئے ہیں) یہ جھی انسان یک کاعلم رکھنے والے ہیں۔ اِن ہدایت شدہ
طریقوں میں سے آگر کہیں سے بھی عمل کرتے ہیں تو وہ بھی یک کاعلم رکھنے والے ہیں۔ اِن ہدایت شدہ
کاثمرہ بتاتے ہیں۔

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् । नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ।।३१।।

اشرف الاشرف ارجن! یک جس کی تخلیق کرتا ہے، جسے باتی چھوڑتا وہ ہے آب حیات۔ اس کی رو برو جا نکاری علم ہے۔ اس علم جاوداں کا لطف لینے یعنی اسے حاصل کرنے والے جوگی حضرات 'सान्ति ब्रह्म सनातनम्' دائی، ابدی پروردگار کو حاصل کرتے ہیں۔ یک کوئی الیی چیز ہے، جو پوری ہوتے ہی ابدی پروردگار میں داخلہ دلادیت ہے۔ یک نہ کریں تواعتراض کیا ہے؟ شری کرش کہتے ہیں کہ یک سے عاری انسان کو دوبارہ بیانسانی دنیا یعنی انسانی جسم بھی حاصل نہیں ہوتا، پھر دیگر عوالم کیے آرام دہ ہوں گے؟ اس کے لئے تو غیر انسان شکلیں جسم بھی حاصل نہیں ہوتا، پھر دیگر عوالم کیے آرام دہ ہوں گے؟ اس کے لئے تو غیر انسان شکلیں فروری ہے۔ حدم وری کے بے حدم وری ہے۔

## एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । कर्मजान्विछि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ।।३२।।

اس طرح نہ کورہ بالاتمام طرح کے یگ وید کی زبان میں کہے گئے ہیں ، معبود کی زبان سے جن کی تفصیلات کا بیان کیا گیا ہے۔ حصول کے بعد عظیم انسانوں کے جسم کو پروردگار قبول کے ابتا ہے۔ معبود شے جڑی ہوئی حالت والے اُن عابدوں کی عقل محض ایک مثنین ہوتی ہے۔ ان کی زبان میں اِن یگوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ ان کی زبان میں اِن یگوں کی تفصیل کی گئی ہے۔

ان سب یگول کوتو 'कर्मजान विद्धि' عمل سے پیدا ہوا سمجھ یہی پہلے بھی کہہ آئے ہیں ان سب یگول کوتو 'कर्मजान विद्धि 'علی پہلے بھی کہہ آئے ہیں 'यज्ञः कर्म समुद्भवः' کرکے جو گناہ سے آزاد ہو چکا ہوو ہی یگ کا حقیق علم رکھنے والا ہے ) ارجن! تو 'विमोक्ष्यसे' د نیوی قید سے پوری طرح آزاد ہوجائے گا۔ یہاں جوگ کے مالک نے عمل کی پوری شکل کو صاف میں صاف بتادیا۔ وہ حرکت عمل ہے جس سے مذکورہ بالا یک مکمل ہوتے ہیں

اب اگر روحانی دولت کا حصول ، مرشد کا تصور ، خبطِ نفس آمد کا نفس خارج میں ہوں ، نفس خارج کا نفس خارج کی حرکت پر قابوکھتی کرنے سے ہوتا ہو ، تجارت ، نوکری یاسیاست کرنے سے ہوتا ہو تو آپ کیجئے ۔ یک تو آبیا طریق کار ہے جو پورا ہوتے ہیں اُسی وقت پروردگار میں داخلہ دلا دیتا ہے۔ باہری کسی بھی کام سے آپ فوراً معبود میں داخلہ با جاتے ہوتو کیجئے در حقیقت بیسب کے سب یک خوروفکر کے باطنی اعمال ہیں ، عبادت کی عکائی ہے۔ جن کے در لیے قابل عبادت معبود ظاہر ہوتا ہے بیک اس قابل پرستش معبود سے کی دوری طے کرنے کا معید خصوصی طریق کارے ۔ یہ یک تفس جس دم وغیر ہ جس طریق سے مملل ہوتے ہیں اس طریق کارکانا ممل ہے جمل کا خاص معنی ہے، عبادت ، خوروفکر ۔

عام طور سے لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو پچھ کیا جائے۔ ہو گیاعمل۔خواہشات سے ممّر اہوکر پچھ بھی کرتے جاؤ، ہو گیا بے غرض عملی جوگ کوئی کہتا ہے کہ زیادہ منافع کے لئے ہیرونی كِيْرابِيجِةِ بِين ، تُو آپ باغرض بين ـ ملك كى خدمت كيلئے اگرآپ اپنے ملك كا كيڑا بيجين ، تو ہو گیا بے غرض عملی جوگ \_ پوری گئن ہے نو کری کریں ، نفع نقصان کی فکر ہے آ زاد ہوکر تجارت کریں ، تو ہو گیا بے غرض عملی جوگ ۔ فتح وشکست کی فکر سے آزاد ہوکر جنگ کریں ، انتخاب میں حصہ لیں ، ہو گئے بے غرض ریاضت کش؟ وفات ہوگی تو نجات ال جائے گی ، در حقیقت ایسا م کھے بھی نہیں ہے۔ جوگ کے مالک شری کرشن نے صاف الفاظ میں بتایا کہ اس بے غرض عمل میں معینظریقدایک،ی ہے' व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन 'ارجن! تومعینمل کوکر یگ کا طریقِ کار ہی عمل ہے۔ یک کیا ہے؟ تنفس کا ہون، ضبطنف، یک کی تمثیل عظیم انسان کا تصور، حبس دم انفاس پر قابو۔ یہی من کی فتح یابی کی حالت ہے۔من کی وسعت ہی دنیا ہے۔شری کرشن كى الفاظ مين 'इहैव तीर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः' ان انبانول ك ذرايعه متحرک وساکن دنیایر یہیں فتح حاصل کرلی گئی،جس کامن مساوات میں قائم ہے۔نیک من کے ماوات اوردنیا پر فتح حاصل کر لینے سے کیا نسبت ہے؟ اگر دنیا پر فتح ہی حاصل کرلی تو قیام کہاں پرکیا؟ تب کہتے ہیں ، وہ معبود بے عیب اور مساوات کا حامل ہے۔ إدهر من بھی بے عیب اور مساوات کی حالت والا ہو گیا، لہذاوہ معبود کے اندر مقام بنانے والا ہوجا تا ہے۔

لباب یہ ہے کہ من کی وسعت ہی دنیا ہے۔ متحرک وساکن دنیا ہی ہون کی چیزوں
کی شکل میں ہے۔ من پر پوری طرح بندش ہوتے ہی دنیا کی بندش ہوجاتی ہے۔ من پر قابوہونے
کے ساتھ ہی گیہ کا ثمر ونکل آتا ہے۔ گیہ جس کی تخلیق کرتا ہے، اس علم جاودال کو حاصل کرنے
والا انسان ابدی معبود میں داخل ہوجاتا ہے۔ ان سارے یگوں کے بارے میں معبود میں قائم
عظیم انسانوں کے ذریعہ بتایا گیا ہے ایسانہیں کہ الگ الگ فرقوں کے ریاضت کش الگ الگ
طرح کے گیہ کرتے ہیں۔ بلکہ سے بھی گیہ ایک ہی ریاضت کش کے ادنی واعلی حالات ہیں، سے
گیہ جس سے ہونے گی، اس طریقہ کا نام عمل ہے پوری گیتا میں ایک بھی شلوک ایسانہیں ہے
جود نیوی طور طریقوں (کاروبار) کی طرفداری کرتا ہو۔

اکثریگ کانام آنے پرلوگ باہرایک یک کا چبوترہ (یگ۔ ویڈی) بنا کر، تل، جولے کر مسوایا، بولتے ہوئے دریاں کا اس کا دریتے ہیں۔ یہ ایک فریب ہے۔ سامان کا یک (درب یک ) دوسرا ہے، جے شری کرشن نے تمام مرتبہ کہالیکن جانوروں کی قربانی، چیزوں کونذر آتش کرناوغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

چوتها ياب 👑 🖖 👉

श्रीयान्द व्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः प्रतिप

सर्वं कमुखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।।३३।।

ارجن! دینوی مال ومتائے ہے پورا ہونے والے یک کے مقابطی کا یک (جس کا تمرہ علم کا یک (جس کا تمرہ علم ہے ایسا یک علم بروج دیدارہ ہے ، ایسا یک علم بروج تا ہے ، ایسا یک افضل ہے ، اعلی افادی ہے۔ ایسا یک ارتص ، تمام اعمال علم میں ختم ہوجاتے ہیں ، الاہ ہارہ ہے اور نہ شخلیل ہوجاتے ہیں۔ علم یک کا آخری انجام ہے۔ اس کے بعد عمل کرنے سے ذکوئی فا کدہ ہے اور نہ چھوڑ دینے سے اُن عظیم انسانوں کوکوئی نقصال ہی ہوتا ہے۔

اس طرح اوی بال ومتاع ہے ہونے والے یک بھی یک بیں ایکن اس یک کے مقابلہ میں ،جس کا ثمرہ رو پرو دیدار ہے ، اس علم کے یک کے بنست بے حدیم ہے ۔ آپ کروڑوں کا ہون کریں ،سیکڑوں یک کے چبور ہے بنالیں ،سیح براہ پر بال ومتاع لگا ئیں ، عابد عارف عظیم انسانوں کے خدمت بیل خرج کریں ، لیکن اس علم کے مقابلہ بے حدیم ہیں۔ ورحقیقت یک شفس کا ہے ، ضبطنس کا ہے ، من پر قالو یا نے کا ہے جیسا شری کوشن ایھی بتا آئے بین اس یک کو حاصل کہاں ہے کیا جائے ؟ اس کا طریقہ کہاں سے سیکھیں ؟ مندروں ، مجدوں ، بین اس یک کو حاصل کہاں ہے کیا جائے ؟ اس کا طریقہ کہاں سے سیکھیں؟ مندروں ، مجدوں ، گر جا گھروں میں ملے گا یا کہا کہ شری کرش کہتے ہیں نہیں اُس کا تو ایک بی مخزن ندیوں ، تالا بول میں خس کے گا یا باک مندروں ، تالا بول میں خسل کرنے سے ملے گا ؟ شری کرش کہتے ہیں نہیں اُس کا تو ایک بی مخزن نہیں ، تالا بول میں خسل کرنے سے ملے گا ؟ شری کرش کہتے ہیں نہیں اُس کا تو ایک بی مخزن ہے ، عضر میں قائم عظیم انسان جیسے ۔

तिबिखि प्रणिपातेन परिपश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।।३४।।

لہذا ارجن! تو رمز شناس عظیم انسان کی قربت میں جاکر اچھی طرح با ادب جھک کر جبیں سائی اور آ داب کر کے ، غرور سے عاری ہو، پناہ میں جاکر ) اچھی طرح خدمت کر کے ، چھل کیٹ سے دور ، سوال کر کے اُس علم کو سمجھ وہ عضر کو جاننے والے عالم حضرات تھے اُس علم کی نصیحت دیں گے ، راہ عمل پر چلا دیں گے ۔خود سپر دگی کے احساس کے ساتھ خدمت کرنے کے بعد ہی اِس علم کو سکھنے کی صلاحیت آتی ہے رمز شناس عظیم انسان عضراعلی روح مطلق کا بدیبی دیدار کرنے والے ہیں وہ یگ کے خاص طریقے کا علم رکھنے والے ہیں اور وہی آپ کو بھی تعمیل دیں گے ۔اگریگ بچھاور ہوتا ، تو عالم رمز شناس کی کیا ضرورت تھی۔

خود شری کرش کے سامنے ہی توارجن کھڑا تھا۔ وہ اسے رمز شناس کے پاس کیول بھیتج ہیں؟ در حقیقت شری کرش ایک جوگی تھے۔ان کا خیال ہے کہ آج تو طلبگار ارجن میرے سامنے موجود ہے ، مستقبل میں طلبگاروں کو کہیں شک نہ ہوجائے کہ شری کرش تو چلے گئے۔اب کس کی پناہ میں جا کیں؟ لہٰذا انہوں نے صاف کیا کہ رمز آشنا کے پاس جا وہ عالم حضرات مجھے نصیحت دس گے۔اور۔

> यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मिय ।।३५।।

اُس علم کوان کے ذریعہ بھے کر تو اِس طرح پھر بھی فریفتگی میں نہیں پڑے گا۔ان سے دی
گئی جا نکاری کے ذریعہ اُس پر چلتے ہوئے تو اپنی روح کے مابین بھی جانداروں کود کھے گا یعنی
سبھی جانداروں میں اِسی روح کود کھنے کی تجھ میں صلاحیت آ جائے گی۔ جب ہر جگہ ایک ہی
روح کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت آ جائے گی ،اس کے بعد تو مجھ میں داخل ہوگا لہٰذا اس روح
مطلق کو حاصل کرنے کا ذریعہ رمزشناس عظیم انسان کے وسلے سے ہے علم کے متعلق ، دین اور
دائی حقیقت کے بارے میں شری کرشن کے مطابق کسی رمزشناس سے ہی پوچھنے کا طریقہ ہے۔

अपि चेदसि पापेक्यः सर्वेक्यः पापकृज्ञमः । सर्वे ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि, ॥३६।।

यथैधां सि समिद्धो ऽग्निर्भस्मसात्कुरुते ऽर्जू न । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।।३७।।

ارجن! جی طرح آگ کے شعلے ایندھن کو خاک کردیتے ہیں، ٹھیک اُسی طرح علم کی
آگ سارے اعمال کو جلا کر فاک کردیتی ہے۔ بیعلم کا ابتدائی مقام نین ہے۔ جہاں سے یگ
میں داخلہ ماتا ہے بلکہ بیعلم یعنی بدیمی دیدار کے آخری انجام کی عکاس ہے، جس میں پہلے غیر نسلی
اعمال جل کر خاک ہوتے ہیں اور پھر حصول کے ساتھ خور وفکر کے اعمال بھی اسی میں تحلیل
ہوجاتے ہیں۔ جیے حاصل کرنا تھا، حاصل کرلیا، اب آ گے غور وفکر کے کس کی جلاش کریں؟ ایسا
بدیکی دیدار کرنے والا عالم سارے مہارک ، نامبارک اعمال کا اختیام کرلے گا وہ بدیمی دیدار
ہوگا کہاں؟ باہر ہوگا یا باطن میں؟ اِس پر کہتے ہیں۔

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मिन विन्दति ।।३८।। اِل دنیا میں علم کے مقابلے پاک کرنیوالا بے شک پھے بھی تہیں ہے۔اُس علم (بدیج دیدار) کوتو خود (دوسرانہیں) جوگ کی تکمیلی حالت میں (شروع میں نہیں) اپنی روح کے اندر، دل کی دنیا میں ہی محسوں کرے گا، باہر نہیں، اِس علم کے لئے کون سی صلاحیت در کار ہے؟ جوگ کے مالک کے ہی الفاظ میں۔

> श्रद्धावाँ ल्लभते ज्ञानं तत्परः संयते निद्रयः । ज्ञानं लब्ध्वा पद्म शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।।३६।।

عقیدت مند ، مستعداور نفس کش انسان ہی علم حاصل کر پاتا ہے۔ باعقیدت بجس نہیں ہے۔ بورمز شناس کی پناہ میں جانے پر بھی علم نہیں حاصل ہوتا۔ صرف عقیدت ہی کافی نہیں ہے۔ عقیدت مند کمزور کوشش والا بھی ہوسکتا ہے لہذاعظیم انسان کے ذریعہ ہدایت کردہ راستعد ہوکر آگے بڑھنے کی لگن ضروری ہے اِس کے ساتھ ہی سارے حواس کی احتیاط لازمی ہے۔ جو خواہشات سے الگنہیں ہے، اُس کے لئے بدیہی دیدار (علم کا حصول) مشکل طلب ہے صرف خواہشات سے الگنہیں ہے، اُس کے لئے بدیہی دیدار (علم کا حصول) مشکل طلب ہے صرف عقیدت مند عمل میں لگا ہوا، نفس کش انسان ہی علم حاصل کرتا ہے علم کو حاصل کروہ اُسی وقت حقیقی سکون کو حاصل کر لیتا ہے جس کے بعد یکھی بیانا باقی نہیں رہتا۔ یہی سکون کی آخری منزل ہے، پھر وہ بھی بینا باقی نہیں رہتا۔ یہی سکون کی آخری منزل ہے، پھر وہ بھی بینا باقی نہیں رہتا۔ یہی سکون کی آخری منزل ہے، پھر

अज्ञश्चाश्रद्दानश्च संशयात्मा विनश्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ।।४०।।

جاہل جو یک کے خصوصی طور طریقے سے ناواقف ہے اور بلاعقیدت وہ شک وشہہ والا انسان اِس روحانی راستے سے بھٹک جاتا ہے،ان میں بھی شک و شبہہ میں پڑے ہوئے انسان کے لئے نہ توسکھ ہے، نہ دوبارہ انسانی جسم ہے اور نہ رویِ مطلق ہی۔لہذار مزشنا س عظیم انسان کے پاس جا کر اِس راستے کے شک و شبہہ کا از الد کر لینا چاہئے ور نہ حقیقت سے روبر و بھی نہیں ہویا ئیں گے۔ پھرکون یا تا ہے؟

यो गसं न्यस्तकर्माणं ज्ञानसं छिन्नसं शयम्। आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । १४९।।

جس کے اعمال جوگ کے ذریعہ معبود میں تحلیل ہو چکے ہیں جس کے تمام شک و شببہ معبود کے روبروعلم کے ذریعے ختم ہوگئے ہیں ، معبود سے جڑے ہوئے ایسے انسان کوعمل اپنی بندش میں نہیں لے پاتے ۔ جوگ کے ذریعہ ہی اعمال کا خاتمہ ہوگا۔ علم سے ہی شک مٹے گالہذا شری کرشن کہتے ہیں۔

तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।।४२।।

گھرت کے خاندان والے ارجن تو جوگ میں اپنامقام اور جہالت سے پیدا ہوئے دل میں موجود اپنے اِس شک کوعلم کوتلوار سے کاٹ۔ جنگ کے لئے کھڑا ہو۔ جب بدیمی دیدار میں خلل ڈالنے والا شک کاتمثیلی دشمن دل کے اندر ہے، تو باہر کوئی کسی سے کیوں لڑے گا؟ درحقیقت جب آپ غور وفکر کے راستے پر آ گے بڑھتے ہیں، تبشک سے پیدا خارجی خصائل کاخلال کی شکل میں ہونا فطری ہے، یہ دشمن کی شکل میں خوفنا کے جملہ کرتے ہیں۔ احتیاط کے ساتھ یک کے خصوصی طریقہ کا ممل کرتے ہیں۔ احتیاط کے ساتھ یک کے خصوصی طریقہ کا ممل کرتے ہوئے اِن عیوب سے چھٹکا را پاناہی جنگ ہے، جس کا شمرہ واعلیٰ سکون ہے یہی آخری فتح ہے، جس کا شمرہ واعلیٰ سکون ہے یہی آخری فتح ہے، جس کا تحری فتح ہے، جس کے پیچھے شکست نہیں ہے۔

همغز سخن 🌸

اس باب کے شروع میں جوگ کے مالک شری کرش نے کہا کہ، اس جوگ کوشروع میں جوگ کوشروع میں میں میں نے سورج کے لئے کہا سورج نے مورث اول مئو سے اور مورث اول منو سے اِچھواک سے کہا اور شاہی عارف حضرات نے جانا میں نے ،خواہ غیر مرکی مقام والے نے کہا عظیم انسان بھی غیر مرکی شکل والا ہی ہے ۔جسم تو اُس کے رہنے کامحض مکان ہے۔ایسے ظیم انسان کی زبان میں معبود ہی اجرا ہوتا ہے ایسے کی عظیم انسان سے جوگ سورج کے ذریعہ متحرک ہوتا ہے۔اُس

اعلی نور کی شکل کا نشریه سانس کے اندر ہوتا ہے ، الہذا سورج سے کہا سانس میں متحرک ہوکروہ ہتا تا تا از ات کی شکل میں آگئے ۔ سانس میں اندو ختہ رہنے پر ، وقت آنے پر وہی من میں عزم بن کر آتا ہے اُس کی عظمت سمجھنے پر من میں اُس جملے کے بہ نسبت خوا ہش بیدار ہوجاتی ہے اور جوگ مملی شکل لے لیتا ہے بتدر تج ترقی کرتے کرتے یہ جوگ مال وزراور کامیا بیوں والے شاہی عارفانہ درجہ تک پہنچنے پر ختم ہونے کی حالت میں جا پہنچا ہے ، لیکن جو محبوب بندہ ہے ، لا شریک دوست ہے ، اسے عظیم انسان ہی سنجال لیتے ہیں۔

ارجن کے سوال کرنے پر کہ،آپ کی پیدائش تواب ہوئی ہے؟ جوگ کے مالک شری کرش نے بتایا کہ غیرمرئی ،ولا فانی پیدائش سے مبرااور سبھی جانداروں میں جلوہ گر ہونے پر بھی ا بنی کارسازی ، جوگ کے مل کے ذریعے اپنی تینوں صفات والی قدرت کو قابو میں کر کے میں ظاہر ہوتا ہوں، ظاہر ہوکر کرتے کیا ہیں؟ قابل عمل چیزوں کی حفاظت کرنے اور جن سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں،ان کا خاتمہ کرنے کے لئے ،اعلیٰ دین روحِ مطلق کو شکام کرنے کیلئے میں از اول تا آخر پیدا ہوتا ہوں \_میری وہ بیدائش اور عمل پرنور ہے۔اسے صرف رمز آشنا ہی جان پاتے ہیں۔ معبود کا نزول تو کلی بگ کی حالت ہے ہی ہوجا تا ہے ،اگر سچی لگن ہو لیکن شروعاتی ریاضت کش سمجھ ہی نہیں پاتا کہ، بیہ معبود بول رہے ہیں یا یونہی اشارےمل رہے ہیں آسان سے کون بولٹا ہے؟ مہاراج جی ، بتاتے تھے کہ جب معبود مہر بان ہوتے ہیں روح سے رتھ بان ہوجاتے ہیں تو تھم سے، درخت سے، پتے سے خلاء سے، ہرجگہ سے بولتے اور رسنجالتے ہیں۔ ترقی ہوتے ہوتے جب عضراعلیٰ روح مطلق ظاہر ہوجائے تبھی نبیت حاصل کر لینے کے ساتھ ہی وہ صاف طور ہے مجھ یا تا ہے۔لہذاراجن!میری اس شکل کور مزشناسوں نے دیکھااور مجھے جان کروہ اُسی وفت مجھ میں ہی داخل ہوجاتے ہیں،آ وا گون سے مبرا ہوجاتے ہیں۔

اس طرح انہوں نے معبود کے اوتار کا طریقہ بتایا، وہ کسی عاشق کے دل میں ہوتا ہے، باہر ہر گزنہیں، شری کرشن نے بتایا کہ مجھے اعمال نہیں باندھتے یعنی میرے ساتھ عمل کی بندش نہیں

ہے اور اِس سطح سے جو جانتا ہے ، اُس کے لئے بھی عمل کی بندش نہیں ہے یہی سمجھ کر نجات کے طلبگارانسانوں نے عمل کی شروعات کی تھی انسان اور علم حاصل کر لینے پر طالب نجات ارجن ۔ یہ حصول یا بی حتی ہے ، اگریگ کیا جائے ۔ یک کشکل بتائی یگ کا ثمرہ اعلیٰ سکون بتایا اس علم کو حاصل کہاں سے کیا جائے ؟ اِس پر کسی رمز شناس کی قربت میں جانے اور انہیں طریقوں سے پیش آنے کو کہا، جس سے وعظیم انسان مہر بان ہو جائیں۔

جوگ کے مالک نے صاف کیا کہ وہ علم تو خود عمل کرکے پائے گا دوسرے کے ال سے کھنے نہیں ۔ وہ علم (بدیہی کھنے نہیں ملے گا۔ وہ بھی جوگ کی کامیا بی کے دور میں حاصل ہوگا، شروع میں نہیں ۔ وہ علم (بدیہی دیدار) دل کی دنیا میں ہوگا، ہا ہزئییں ۔عقیدت مند، مستعد، نفس کش اور شک وشبہہ سے عاری انسان ہی اسے حاصل کرتا ہے۔

لہٰذا دل میں موجود اپنے شک کو بیراگ کی تلوار سے کاٹ بیدول کی دنیا کی جنگ ہے۔خارجی جنگ سے گیتامیں بیان کی گئی جنگ کا کوئی واسط نہیں ہے۔

اِس باب میں جوگ کے مالک شری کرش نے خاص طور سے یک کی شکل کوصاف کیا اور بتایا کہ یگ جس سے پورا ہوتا ہے،اسے کرنے (طریق کار) کا نام عمل ہے عمل کواچھی طرح اِسی باب میں صاف کیا،الہذا۔

اس طرح شری مدبھگود گیتا کی تمثیل اپنیشد وعلم تصوف وعلم ریاضت کے متعلق شری کرشن اورار جن کے مکالمہ میں عملی جوگ کی تشریح نام کا چوتھا باب مکمل ہوتا ہے۔

اس طرح قابلِ احترام پرمہنس پر مانند جی کے مقلد سوامی اڑ گڑ انند جی کے ذریعیہ سے اس طرح قابلِ احترام پرمہنس پر مانند جی کے مقلد سوامی اڑ گڑ انند جی کے ذریعیہ سے شری مد بھگود گیتا کی تشریح (यज्ञकर्म स्पष्टीकरण) نام کا چوتھا باب مکمل ہوا۔

## یتهارته گیتا: شری مدبهگودگیتا اوم شری پر ماتمنے نمہ

## ﴿ پانچوال باب ﴾

باب تین میں ارجن نے سوال کھڑا کیا تھا کہ بندہ نواز جب علمی جوگ آپ کے نظریہ کے مطابق افضل ہے، تو آپ جھے خوفناک اعمال میں کیوں لگاتے ہیں؟ ارجن کو بے غرض عملی جوگ کے مطابق افضل ہے، تو آپ جھے خوفناک اعمال میں کیوں لگاتے ہیں؟ ارجن کو بے غرض عملی جوگ کے مقابلے میں علمی جوگ بھی شکست ملنے پر دیوتا کا مرتبہ اور فتح میں ، حضور اعلیٰ کا مقام ، دونوں ہی حالات میں فائدہ ہی فائدہ محسوں ہوا، لیکن اب تک ارجن نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ دونوں ہی راستوں میں عمل تو کرنا ہی پڑے گا۔ (جوگ کے مالک اسے شک دشبہہ سے عاری رمز آشنا عظیم انسان کی پناہ لینے کے لئے بھی ترغیب دیتے ہیں، کیوں کہ جھنے کے لئے وہی ایک جگہ ہے) لہذا دونوں راستوں میں سے ایک بینے اس نے عرض کیا کہ

ارجن بولا

#### अर्जुन उवाच

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयोंगं च शंसित ।

यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिशिचतम् ।।१।।

اے کرش! آپ کھی ترک دنیا کے ذریعہ کئے جانے والے ممل کی اور کھی ہے خوض

والے نظریہ سے کئے جانے والے ممل کی تعریف کرتے ہیں،ان دونوں میں سے ایک جے آپ

بالکل درست سجھتے ہیں، جواعلی افادی ہو،اسے جھے بتا ہے کہیں چہنچنے کے لئے آپ کو دوراسے

بتا کیں جا کیں، تو آپ آسان راستہ ضرور پوچیس گے ۔اگرنہیں پوچھتے ، تو آپ کا ارادہ جانے کہا۔

شری بھگوان بولے

#### श्री भगवानुवाच

सं न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावु भौ ।
तयोस्तु कर्मसं न्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।।२।।

। तयोस्तु कर्मसं न्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।।२।।

। तयोस्तु कर्मसं न्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।।२।।

। तयोस्तु कर्मसं न्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।।२।।

हिन्दा कर्मयोगाविष्य कर्मयोगी विशिष्यते ।

हिन्दा कर्मयोगाविष्य कर्मयोगी विशिष्य कर्मयोगाविष्य कर्मयोगाविष्य कर्मयोगाविष्य कर्मयोगाविष्य कर्मयोगाविष्य कर्मयोगाविष्य कर्मयाविष्य कर्मय कर्मयाविष्य कर्मय कर्मयाविष्य कर्मय कर्मयाविष्य कर्मय कर्मयाविष्य कर्मय कर्मय कर्मय कर्मय कर्मयाविष्य कर्मय कर्मय कर्मय कर्मय कर्मय कर्मय कर्मय कर्म

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । निर्द्धन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ।।३।।

بازوئے عظیم ارجن! جونہ کسی سے نفرت کرتا ہے، نہ کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے، وہ ہمیشہ ذاہد ہی سجھنے لائق ہے۔ چاہے وہ علم کے راستے سے ہی کیوں نہ ہو۔ حسد وعداوت وغیرہ وبالول سے مبراوہ انسان آ رام کے ساتھ دنیوی بندش سے آ زاد ہو جاتا ہے۔

सांख्ययोगी पृथगबालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।

एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम् ।।४।।

— بغرض عملی جوگ اِن دونوں کو وہ ہی لوگ الگ الگ بتاتے ہیں، جن کی

سمجھاس راہ میں ابھی بہت طحی ہے، نہ کہ عالم وفاضل لوگ، کیوں کہ دونوں میں سے کسی ایک

میں بھی اچھی طرح قائم ہوا انسان دونوں کے بطور ثمرہ روحِ مطلق کو حاصل کرتا ہے۔ دونوں کا

میں بھی اچھی طرح قائم ہوا انسان دونوں کے بطور ثمرہ روحِ مطلق کو حاصل کرتا ہے۔ دونوں کا

میں بھی اچھی طرح قائم ہوا انسان دونوں کے بطور ثمرہ روحِ مطلق کو حاصل کرتا ہے۔ دونوں کا

 کرنے والا بھی پہنچتا ہے۔لہذا جو دونوں کوثمرہ کی نظر سے ایک دیکھتا ہے، وہی حقیقی علم والا ہے۔ جب دونوں ایک ہی جگہ پر پہنچتے ہیں تو بے غرض عملی جوگ خاص کیوں؟ شری کرشن بتاتے ہیں۔

# संन्यासस्तु महाबाही दुःखामाप्तुं मयोगतः ।

योगयुक्तो मुतिर्द्रहा निवरेणाधिगच्छति ।।६।।

ارجن اِ بغرض جوگ کابرتا و کئے بغیر نظر طاق کے بغیر نظر ہوں کھودقف کردینا تکلیف دہ ہے، جب جوگ کا برتا و شروع ہی نہیں کیا تو غیر ممکن سا ہے۔ البذا جلوہ گرمعبود کے تصور میں مشغول رہنے والاصوفی ،جس کے من کے ساتھ حواس خاموش ہیں ، بغرض عملی جوگ کاعمل مشغول رہنے والاصوفی ،جس کے من کے ساتھ حواس خاموش ہیں ، بغرض عملی جوگ کاعمل کر گئے پروردگارروح مطلق کوجلدہی حاصل کر لیتا ہے۔

ظاہر ہے کے علمی جوگ میں بے غرض عملی جوگ کا ہی پر تا ؤ کرنا پڑے گا، کیوں کہ طریقہ

دونوں میں ایک ہی ہے۔ وہی یک کاطریق ہے، جس کا حقیقی معنی ہے۔ عبادت ، دونوں راستوں میں فرق محض کارکن کے نظریہ کا ہے۔ ایک اپنی قوت کو بچھ کرنفع ونقصان دیکھتے ہوئے اس ممل میں لگا ہوتا ہے۔ مثال کے میں لگا ہوتا ہے اور دوسرا بغرض عملی جو گی معبود پر مخصر ہوکراسی جال میں لگا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خود بخو دتعلیم حاصل کرتا ہے، دوسرا کسی مدرسے میں داخلہ لے کر۔ دونوں کا نصاب تعلیم ایک ہی ہے ، امتحان ایک ہی ہے ، مہتنی ، ناظر دونوں میں آیک ہی ہیں ، ٹھیک ای طرح دونوں کے مرشد دمزا شنا ہیں اور خطاب ایک ہی ہے۔ صرف دونوں کے تعلیم لینے کا نظریدا لگ ہے۔ ہاں ، ادارہ میں پڑھے والے طالب ایک ہی ہے۔ صرف دونوں کے تعلیم لینے کا نظریدا لگ ہے۔ ہاں ، ادارہ میں پڑھے والے طالب علم کو مہولتیں زیادہ دونوں کے تعلیم

اس سے پہلے شری کرش نے کہا کہ خواہش اور غصہ اسیر الفتح وشمن ہیں۔ ارجن ! انہیں تو مار دارجن کولگا کہ بیاتو بہت مشکل ہے ، لیکن شری کرش نے کہا نہیں ،جسم سے ماورا حواس ، حواس سے ماورا میں ہے ۔ تو وہیں حواس سے ماورا میں ہے ۔ تو وہیں سے آماوہ ہو، اس طرح اپناوجو و مجرد کر ، اپنی قوت کوسا منے رکھ کر بخود عمقار ہو کر عمل میں لگ جا ناعلمی جوگ ہے۔ شری کرش نے کہا تھا ، من کو مرکوز کرتے ہوئے اعمال کو میرے حوالے کرکے جوگ ہے۔ شری کرش نے کہا تھا ، من کو مرکوز کرتے ہوئے اعمال کو میرے حوالے کرکے

امید و شفقت اورغم سے عاری ہوکر جنگ کر۔سپر دگی کے ساتھ معبود پر مخصر ہوکراً سی میں لگنا بے غرض عملی جوگ ہے۔ دونوں کا طریقہ ایک ہے اور شرہ بھی ایک ہے۔

ای پرزورد یکر جوگ کے مالک شری کرش یہاں فرماتے ہیں کہ، جوگ کابر تا وَ کئے بغیر ترک دنیا یعنی مبارک نامبارک اعمال کے آخری مقام کوحاصل کرناغیرممکن ہے۔

شری کرشن کے مطابق ایسا کوئی جوگنہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے۔ بیٹھے کہیں کہ ''میں روح مطلق ہوں، طاہر ہوں، عقل مند ہوں، میرے لئے نہ توعمل ہے، نہ اُس کی بندش۔ میں نیک وبد کچھ کرتا دکھائی دیتا بھی ہوں، تو حواس اپنی خصلت کے مطابق کام کررہے ہیں''۔الی ریاء کاری شری کرشن کے الفاظ میں بالکل نہیں ہے۔خود بخو دجوگ کے ما لک بھی ایپ ناشر یک دوست ارجن کو بلاعمل کے بیہ مقام نہیں دے سکے، اگر وہ ایسا کر سکتے تو گیتا کی ضرورت ہی کیا تھی ؟عمل تو کرنا ہی پڑے گا عمل کر کے ہی ترک دنیا کی حالت کو حاصل کیا جاسکتا ہے اور جوگ سے مزین انسان جلد ہی روح مطلق میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ جوگ سے مزین انسان کے بیہ اس پرفر ماتے ہیں۔

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । सर्वभमतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते । १७।।

'सर्व 'जितेन्द्रियः' کا باطن پاک ہے، ایسا انسان के کو کو گئے گئے ہے۔ ہم جس کا باطن پاک ہے، ایسا انسان के 'सर्व 'सर्व ' ہیں حواس جس کے اور 'विशुद्धात्मा' خصوصی طور ہے جس کا باطن پاک ہے، ایسا انسان ہوا جوگ ہم ہم مادّی جا نداروں کی روح کے اصل مخزن روح مطلق سے میساں ہوا جوگ سے مزین ہو جا تداروں کی روح کے اصل مخزن روح مطلق سے میساں ہوا جوگ سے مزین ہے۔ وہ ممل کرتا ہوا بھی اُس میں ملوث نہیں ہوتا کو کرتا کیوں ہے؟ اپنے تا بعین کیلئے ہوا تا کیوں کہ تمام جا نداروں کا جو بنیادی بے انہا افادی تخم کو اکٹھا کرنے کیلئے۔ ملوث کیوں نہیں ہوتا کیوں کہ تمام جا نداروں کا جو بنیادی مخرج ہے، جس کا نام عضر اعلیٰ ہے، اس عضر میں وہ قائم ہوگیا۔ آگے کوئی چیز نہیں ہے، جس کی مختیق کریں۔ پیچھے والی چیزیں چھوٹی پڑھیئیں، تو بھلا رغبت کس میں پیدا کریں؟ لہذا وہ اعمال مختیق کریں۔ پیچھے والی چیزیں چھوٹی پڑھیئیں، تو بھلا رغبت کس میں پیدا کریں؟ لہذا وہ اعمال

سے گھر اہوانہیں ہوتا۔ بیہ جوگ سے مزین انسان کے آخری انجام کی عکاس ہے پھر جوگ کے حامل انسان کی بود و باش کا خلاصہ کرتے ہیں کہوہ عمل کرتے ہوئے بھی اس میں ملوث کیوں نہیں۔ ہوتا؟

> नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित । पश्यन्शृण्वन्स्पृशन्जिघ्रन्नश्ननगच्छन्स्वपन्श्वसन् ।।८।। प्रलपन्विसृजनगृहणात्रन्मिषान्निमिषान्निप । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ।।६।।

عضراعلیٰ رورِ مطلق کو بدیبی و بدار کے ساتھ جانے والے جوگ سے مزین انسان کی میں کی حالت یعنی احساس ہے کہ میں ذرہ کے برابر بھی پچھنیں کرتا ہوں۔ یہ اُس کا تخیل نہیں ، بلکہ یہ حالت اُس نے بذریعہ عمل حاصل کی ہے، جیسے 'मन्यत' اب حصول کے بعدوہ سب پچھ، و کھتا ہوا، سنتا ہوا، چھوتا، سونگھنا، کھانا کھاتا، چلنا پھرتا، سوتا جا گنا، سانس لیتا، چھوڑتا، بولتا، قبول کرتا، آنکھوں کو کھولتا اور انہیں میچتا ہوا بھی ، حواس اپنی خصلت کے مطابق متحرک ہیں، ایس سوچ والا ہوتا ہے، رورِ مطلق سے بڑھ کر پچھ ہے، یہ نہیں اور جب وہ اُس میں قائم بھی ہے۔ تو اس سے بہتر کس آ رام کی خواہش سے وہ کسی کو لمس وغیرہ کرے گا؟ اگرکوئی افضل چیز آگے ہوتی، تو رغبت ضرور رہتی، لیکن حصول کے بعداب آگے اور جائے گا کہاں؟ اور چیچے ترک کیا کرے گا؟ لہذا جوگ سے مزین انسان ملوث نہیں ہوتا۔ اِسی کو ایک نظیر کے ذریعہ پیش کرتے ہیں۔

ब्रह्मण्याधाय कर्मणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।।१०।।

کمل کیچڑ میں ہوتا ہے، اُس کا پتا پانی کے اوپر تیرتا ہے۔ لہریں رات دن اس کے اوپر سے گزرتی ہیں ، لیکن آپ سے کو دیکھیں سوکھا ملے گا۔ پانی کی ایک بوند بھی اُس کے اوپر نہیں کھم ہریاتی ۔ کیچڑ اور پانی میں رہتے ہوئے بھی وہ اُن سے ملوث نہیں ہوتا۔ ٹھیک اِسی طرح، جوانسان

پانچواں باب اپنے سارے اعمال کوروح مطلق میں تحلیل کرکے (بدیمی دیدار کے ساتھ ہی اعمال تحلیل ہوجاتے ہیں،اس سے پہلے نہیں) رغیت کورک کرے (اب آ کے کوئی چیز نہیں،البذار غیت نہیں رہتی،البذا رغبت کوترک کر)عمل کرتا ہے، وہ بھی اِسی طرح ملوث نہیں ہوتا۔ پھروہ کرتا کیوں ہے؟ آپ لوگوں کے لئے ،معاشرہ کے فلاجی وسیلہ کیلئے، تابعین کی رہنمائی کیلئے۔ اِسی بیز وردیتے ہیں۔

कायेन मनसा बुद्धया केवलै रिन्द्रिये रिपः।

· योगिनःःकर्म<sub>ः</sub>कुर्वन्तिः सङ्गंात्यक्तात्मशुद्धयेः । ।७१।।

جو گی حضرات صرف جواس من عقل اورجسم کے در ابعہ بھی لگا و کا ایثار کر کے روحانی طہارت کے لئے عمل کرتے ہیں۔ جب عمل معبود میں تحلیل ہو چکے ہیں تو کیا اب بھی روح تا پاک بی ہے؟ نہیں ، وہ 'सर्व क्यूतात्म शूतात्म و सर्व अया अवे هو پچکے بیں گینی تمام جانداروں میں وہ اپنی ہی روح کا جلوہ دیکھتے بین ۔ان تمام ارواح<sup>ات</sup> کی طہارت کے لئے ،آپ سب کی رہنمائی کے لئے وہ عملی نزندگی گزار نئے ہیں جسم ،من ، عقل اور صرف حواس سے وہ عمل کرتا ہے، بذات خود وہ پھے بھی نہیں کرتا ، جو دکفیل ہے۔ با ہر ہے متحرک دکھائی دیتا ہے، لیکن اندراس میں بے انتہا سکون ہے۔ رسی جل چکی ، صرف ایشن (شکل) باقی ہے، جس سے بندھ بین سکتا۔

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्ती निबध्यते ॥ ११२॥।

(योगयुत्त) لیتی (جوگ ہے مرین) جوگ کے ثمرہ کو حاصل کر چکا انسان جوسارے جانداروں کے روح کے مخرج روح مطلق میں قائم ہے، ابیا جو گیمل کے تمرہ کور کر (اعمال کا ثمرہ معبود اُس سے الگ نہیں ہے )لبذا اب عمل کے شرہ کو ترک کر निकिकीम शान्तिय आप्नोति طرح کا سکون باقی نہیں ہے، جس کے بعد وہ بھی سکون سے خالی نہیں ہوتا ، لیکن غیر مناسب انسان، جو جوگ کے ثمرہ سے بڑا ہوانہیں ہے، ابھی راستے میں ہے۔ ایساانسان ثمرہ میں راغب ہوا (ثمرہ ہے روح مطلق، اس میں اس کا راغب ہونا ضروری ہے، لہذا ثمرہ میں راغب ہونے پر ہوا (ثمرہ ہے روح مطلق، اس میں اس کا راغب ہونا ضروری ہے، لہذا ثمرہ میں راغب ہونے کہ خواہش کر کے بندھ جاتا ہے، یعنی شروع سے لیکر آخرتک خواہشات بیدار ہوتی ہیں، لہذاریاضت کش کو منزل مقصود کو حاصل کرنے تک خبر دارر ہنا چاہئے۔ قابل احترام، مہاراج جی، کہا کرتے تھے کہ'' ہو۔ ذراسا ہم الگ، معبود الگ ہیں تو گؤ شِونیا فابل احترام، مہاراج جی، کہا کرتے تھے کہ'' ہو۔ ذراسا ہم الگ، معبود الگ ہیں تو گؤ شِونیا منزل تک ریاضت کش کو عافل نہیں ہونا جا ہونا ہوئی ہونے آج تو وہ جاہل ہی ہے۔ لہذا آخری منزل تک ریاضت کش کو عافل نہیں ہونا جا ہیں پرآگے نظر ڈالیں۔

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् । 19३।।

جو پوری طرح اپنے قابومیں ہے۔ جوجسم، من عقل اور دنیا سے الگ خور کفیل ہے، ایسا خود اختیار انسان بلاشک کچھنہ کرتا ہے۔ نہ کراتا ہے، اپنے تا بعین سے کرانا بھی اس کے باطنی سکون کا کمس نہیں کریاتا ۔ ایسا خود کفیل انسان لفظ وغیرہ موضوعات کو حاصل کرانے والے نودروازوں (دو کان ، دوآئکھیں ، ناک کے دوسوراخ ، ایک منہ ، ایک عضو کتاب مقعد) والے جسمانی مکان میں سارے اعمال کومن سے ترک کراپنے روحانی لطف میں تاسل، مقعد) والے جسمانی مکان میں سارے اعمال کومن سے ترک کراپنے روحانی لطف میں ہی ڈوبار ہتا ہے۔ حقیقتاً وہ نہ کچھ کرتا ہے اور نہ کراتا ہے۔

اسی بات کو پھر شری کرشن دوسرے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ وہ معبود نہ کرتا ہے، نہ کراتا ہے۔ مرشد، معبود، رب، خود فیل عظیم انسان مزین وغیرہ ایک دوسرے کے متر آدف ہیں، الگ سے کوئی پروردگار کچھ کرنے نہیں آتا۔ وہ جب کرتا ہے، تو انہیں مقام پر پہنچے ہوئے عظیم انسان کے وسیلہ سے کراتا ہے، عظیم انسان کے لئے جسم صرف مکان ہے۔ لہٰذار ورِ مطلق کا کرنا ایک ہی بات ہے، کیوں کہ وہ ان کے ذریعہ ہے۔ در حقیقت وہ انسان کرتے ہوئے بھی پچھ ہیں کرتا، اسی پراگلاشلوک دیکھیں۔

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजित प्रभुः । न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ।।१४।।

وہ معبود نہ تو ما تی جانداروں کے اِس احساس کو کہ وہ بی کرنے والے ہیں ، نہ اعمال کو اور نہ اعمال کے ثمرات کو اتفاق ہی مانتا ہے ، بلکہ خصلت میں موجود قدرت کے دباؤ کے مطابق ہی ہی برتاؤ کرتے ہیں جیسے جس کی خصلت ملکات فاضلہ ، ملکات ردیہ خواہ ملکات نہ موم والی ہے ، اُسی سطح سے وہ برتاؤ کرتا ہے ۔ قدرت تو لمبی چوڑی ہے ، لیکن آپ کے او پراتنا ہی اثر والی ہے ، اُسی سطح سے وہ برتماؤ کرتا ہے ۔ قدرت تو لمبی چوڑی ہے ، لیکن آپ کے او پراتنا ہی اثر والی پاتی ہے جتنی آپ کی فطرت بدنما یا ترقی یافتہ ہے ۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ کرنے والی پاتی ہے جتنی آپ کی فطرت بدنما یا ترقی یا فتہ ہے ۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ نہ وہ معبود خود کرتا ہے ، نہ کراتا ہے اور نہ وہ ترکیب ہی بیٹھا تا ماک شری کرشن کہتے ہیں کہ نہ وہ معبود خود کرتا ہے ، نہ کراتا ہے اور نہ وہ ترکیب ہی بیٹھا تا ہے ۔ لوگ اپنی خصلت میں موجود فطرت کے مطابق برتاؤ کرتے ہیں ۔ خود بخود کام کرتے ہیں ۔ وہ اپنی عادت سے مجبور ہوکر کرتے ہیں ، معبود نہیں کرتے ہیں ۔ خود بخود کام کرتے ہیں ۔ وہ اپنی عادت سے مجبور ہوکر کرتے ہیں ، معبود نہیں کرتے ہیں ، وہ کیوں ہے کہ معبود کرتے ہیں ، اس پرجوگ کے مالک بتاتے ہیں ۔ معبود کرتے ہیں؟ اس پرجوگ کے مالک بتاتے ہیں ۔ معبود کرتے ہیں؟ اس پرجوگ کے مالک بتاتے ہیں ۔ معبود کرتے ہیں؟ اس پرجوگ کے مالک بتاتے ہیں ۔

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।।१५।।

جسے ابھی معبود کہا ، اُس کو یہاں اکبر (विभ) کہا گیا ہے، کیوں کہ وہ تمام شوکتوں سے مزین ہے۔ عظمت اور شوکت سے مزین وہ روحِ مطلق نہ کسی کے عمل بدسے اور نہ کسی کے عمل میں متاثر ہوتا ہے ، پھر بھی لوگ کہتے کیوں ہیں؟ اِس واسطے کہ علم پر جہالت کا پر دہ پڑا ہوا ہے۔ انہیں ابھی بدیمی دیرار کے ساتھ علم تو ہوانہیں ، وہ ابھی ذی روح ہیں ۔ لگاؤ کے زیر اثر وہ پھھی کہہ سکتے ہیں ۔ ملم سے کیا ہوتا ہے؟ اِسے بیان کرتے ہیں۔

ज्ञाने नं तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् । १९६ । । तद्बु खयस्तदात्मानस्त्निष्ठास्तत्परायणाः ।

गच्छन्तयपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ।।१७।।

جب اُس عضراعلیٰ روح مطلق کے مطابق عقل ہو، عضر کے مطابق من کا بہاؤہو، عضر اعلیٰ معبود میں دوئی سے ماؤرااس کی بودوباش ہواوراُسی کا حامل ہو، اِسی کا نام علم ہے۔ علم کوئی بکواس یا بحث نہیں ہے۔ اِس علم کے ذریعے گناہ سے خالی انسان بار بارجنم لینے اور مرنے کے وبال سے دور ہوکراعلیٰ نجات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اعلیٰ نجات کو حاصل کرنے والا جممل علم سے مزین انسان ہی عالم (پنڈت) کہلاتے ہیں۔

विद्याविनयसंपन्ने द्वाह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वापाके च पण्डिताः समदर्शिनः । ।१८।।

علم کے ذریعہ جن کا گناہ مٹ چکا ہے، جوایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں، جوآ واگون سے مبرا ہیں ، پرم گن परमगित مقام کو حاصل کر چکے ہیں ۔ ایسے عالم منکسرالمز اج برہمن اور چانگال (ایک غلیظ ذات) میں، گائے، کتے اور ہاتھی میں مساوی نظر والے ہوتے ہیں۔ان کی نظر میں علم وخا کساری سے مزین برہمن نہ تو کوئی صفات والا ہوتا ہے اور نہ چانڈال میں کوئی حقارت ہوتی ہے۔نہ گائے دین ہے، نہ کتا بدین اور نہ ہاتھی عظمت ہی رکھتا ہے ایسے عالم حضرات یک بین اور ہمسر ہوتے ہیں،ان کی نظرجسم (جلد) پرنہیں رہتی، بلکہ روح پر پڑتی ہے۔

فرق صرف اتناہے کہ، عالم منکسرالمز اج معبود کے قریب ہے اور باقی کچھ بیچھے ہیں۔کوئی ایک منزل آگے ہے تو کوئی بچھلے پڑاؤ پرجسم تو لباس ہے،ان کی نظر لباس کور جے نہیں دیتی بلکہان کے من میں موجودروح پر پڑتی ہے۔لہذاوہ کوئی فرق نہیں رکھتے۔

شری کرشن نے گائے کی خدمت کی تھی ، انہیں گائے کی اہمیت کا بیان کرنا چاہئے تھا ، لیکن انہوں نے ایبا کچھ بھی نہیں کیا، شری کرشن نے گائے کو دین میں کوئی مقام نہیں دیا، انہوں نے محض اتنا مانا کہ دوسرے ذی روحوں کی طرح اس میں بھی روح ہے۔گائے کی مالی اہمیت جو بھی ہو، اُس کی دینی خوبی بعد کے لوگوں کی دَین ہے۔ شری کرشن نے اس کے پہلے بتایا کہ۔ جاہلوں کی عقل لامحدود شاخوں والی ہوتی ہے ،للہذا وہ لامحدود عمل کے طریقوں کا پھیلاؤ کر کیتے ہیں۔ دکھاؤٹی آ راستہ زبان میں وہ اسے ظاہر کرتے۔ان کے باتوں کی چھاپ جن کے طبیعت پر بڑتی ہے، ان کی بھی عقل کم ہوجاتی ہے۔ وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتے برباد ہوجاتے ہیں، جب کہ بےغرض عملی جوگ میں ارجن!معینه عمل ایک ہی ہے یگ کا طریقِ کار،عبادت، گائے، کتے ، ہاتھی، پیپل، ندی کی دینی اہمیت اِن لامحدود شاخوں والوں کی دَین ہے۔اگر اِن کی کوئی دینی اہمیت ہوتی تو شری کرشن ضرور ذکر کرتے ہاں، مندر، مسجد وغیرہ عبادت کے مقام شروعاتی دَور میں ضرور ہیں، وہاں اجمّاعی طور پرتر غیب دینے والے وعظ و پند ہیں تو اُن کی اہمیت ضرورہے، وہ دینی وعظ ویپد کے مرکز ہیں

پیش کردہ شلوک میں دوعالم حضرات (پنڈتوں) کا ذکر ہے۔ایک عالم تو وہ ہے جو کمل عالم ہو وہ ہے جو کمل عالم ہے اور دوسراوہ ہے جو علم اور خاکساری سے لبریز ہے۔وہ دو کیسے؟ در حقیقت ہر درجہ کی حد ہر درجہ کی حد مثال کے طور پر بندگی کی ادنی حدوہ ہے، جہاں سے بندگی شروع کی جاتی ہے،عرفان ، بیراگ اور لگن کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور اعلی حدودوہ ہے۔ جہاں بندگی اپنا ثمرہ وینے کی حالت اور لگن کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور اعلی حدودوہ ہے۔ جہاں بندگی اپنا ثمرہ وینے کی حالت میں ہوجاتی ہے۔ ٹھیک اِسی طرح برہمن درجہ ہے۔ جب معبود میں داخلہ دلانے والی صلاحیتیں

آتی ہیں، اُس وفت علم ہوتا ہے، خاکساری ہوتی ہے۔ اور من پرقابونس کثی، ابتداء کرنے والے تجربات کا اجراء سلسل فکر، نصور اور مراقبہ وغیرہ معبود میں داخلہ دلانے والی ساری صلاحیتیں اُس کے اندر فطری طور پر کام کرتی رہتی ہیں۔ یہ برجمن درجہ کی اونی حد ہے۔ اعلیٰ حد تب آتی ہے، جب بتسلسل ترقی کرتے کرتے وہ معبود کا دیدار کرکے اس میں تحلیل ہوجا تا ہے جے جانیا تھا، جان لیا وہ مکمل عالم ہے۔ آواگون سے مبرا ایساعظیم انسان اُس علم اور منکسر الحز اح برجمن، واپندال کے جانیا تھا، کو واٹد اللہ وتا ہے، کیوں کہ اُس کی نظر قلب میں موجود خود کی شکل پر پڑتی ہے۔ ایسے ظیم انسان کو اعلیٰ نجات میں کیا ملا ہے اور کیسے؟ اِس پر دوشنی موجود خود کی شکل پر پڑتی ہے۔ ایسے عظیم انسان کو اعلیٰ نجات میں کیا ملا ہے اور کیسے؟ اِس پر دوشنی دالے ہوئے جوگ کے مالک بتاتے ہیں۔

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ।।१६।।

न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् । स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ।।२०।। اس کا کوئی پندیده، نا پندیده ہوتا نہیں لہذا جھے لوگ پندیدہ بھتے ہیں، اُسے حاصل کرے وہ خوش نہیں ہوتا اور جے لوگ ناپسندیدہ سیجھتے ہیں (جیسے دیندارلوگ یہچان بتاتے ہیں) اُسے حاصل کروہ بے قرار نہیں ہوتا۔اییا قائم العقل ،شک وشہہ سے خالی 'ब्रह्मविद' معبودسے مزین، معبود کو جاننے والا 'ब्रह्मणि स्थित: اعلیٰ برہم میں ہمیشہ قائم ہے

> बाह्यस्थे ष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुख्म् । स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुख्मक्षयमश्नुते ।।२१।।

باہری دنیا کے موضوعات میں دلچیسی نہ رکھنے والا انسان باطن میں موجود جوسکون ہے،
اس سکون کو حاصل کرتا ہے۔ وہ انسان 'ब्रह्मयोगयुक्तात्मा' اعلی معبود روحِ مطلق کے ساتھ مناسبت قائم کرنے والی روح والا ہے، لہذا وہ لا فانی مسرت کا احساس کرتا ہے، جس مسرت کی بھی فنا نہیں ہوتی۔ اِس مسرت کا استعال کون کرسکتا ہے؟ جو باہر کے موضوعات کے تعیشات سے دلچیسی نہیں رکھتا۔ تو کیا تعیشات خلل بیدا کرنے والے ہیں؟ بندہ پرورشری کرش فرماتے ہیں۔

ये हि संस्पर्शाजा भोगा दुःखयोनय एव ते । आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ।।२२।।

صرف کھال ہی نہیں ، بھی حواس لمس کرتے ہیں۔ دیکھنا۔ آنکھ کالمس ہے، سننا۔ کان
کالمس ہے۔ اِسی طرح حواس اور ان کے موضوعات کے تعلق سے پیدا ہونے والے سارے
نقیشات اگر چہ لطف اٹھانے ہیں اچھے لگتے ہیں ، لیکن بلاشک وشبہہ وہ سب 'इ:ख्योनयः'
تکلیف دہ شکلوں (یونیوں) کے ہی وجو ہات ہیں۔ یقیشات ہی ان شکلوں (یونیوں) کے
وجو ہات ہیں۔ اتنا ہی نہیں وہ تعیشات پیدا ہونے اور مٹنے والے ہیں ، فانی ہیں ، لہذا کونے۔
صاحب عرفان انسان ان میں نہیں چینتے۔ حواس کے ان اثر ات میں رہتا کیا ہے؟ خواہش اور
غصہ ، حسد وعد اوت ۔ اِس پرشری کرش کہتے ہیں۔

शक्नोतीहैव यः सोढृं प्राक्शरीरविमोक्षणात् । कामक्रोधभ्दवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ।।२३।। لہذا جوانسان جسم کے فنا ہونے سے پہلے ہی خواہش اور غصہ سے پیدا ہونے والی رفتار کو برداشت کرنے میں (مٹادیخ میں) قادر ہے وہ انسان ، نر، (ملوث ندر ہے والا) ہے۔ وہی کو برداشت کرنے میں (مٹادیخ میں) قادر ہے وہ انسان ، نر، (ملوث ندر ہے والا) ہے۔ وہی اس کون میں جوگ سے مزین اور وہی پُرسکون ہے۔ جس کی پیچھے تکلیف نہیں ہے ، اس سکون میں لینی روح مطلق میں قائم رہنے والا ہے۔ زندگی رہتے ہی اِس کے حصول کا طریقہ ہے ، موت ہونے برنہیں ۔ سنت کبیر نے اِسی کا خلاصہ کیا 'अवध् - जीवत में कर आसा' تو کیا موت کے بعد نجا سے نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کا خلاصہ کیا 'मूए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा' ہیں جوخواہش، غصہ کی رفتار کو جوگ کے مالک شری کرش کا قول ہے کہ جسم رہتے ، موت سے پہلے ہی جوخواہش، غصہ کی رفتار کو ختم کردیئے میں قادر ہوگیا، وہی انسان اِس دنیا میں جوگ ہے وہی پرسکون ہے۔ خواہش، غصہ ، باہری کمس ہی دشمن ہیں۔ ان پر فتح حاصل کریں ای انسان کی پہچان پھر بتار ہے ہیں۔

यो ऽन्तःसुखो ऽन्तरारामस्तथान्तज्यों तिरेव यः । स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्माभूतो ऽधिगच्छति ।।२४।।

جوانسان باطنی طور پر پرسکون ہے 'अन्तराराम: ' جو باطنی طور سے مطمئن ہے اور جن کا باطن منور (بدیہی دیدار والا) ہے، وہی جوگی 'ब्रह्मभूत' معبود کے ساتھ ایک ہوکر 'ब्रह्मभूत' غیر مرکی معبود، دائمی رب میں تحلیل ہوجا تا ہے، لیتی پہلے عیوب (خواہش ،غصہ ) کا خاتمہ پھر دیدار، اِس کے بعد داخلہ، آگے دیکھیں۔

> लक्ष्नते बहानिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूहिते रताः ।।२५।।

روحِ مطلق کابدیمی دیدار کر کے جن کا گناہ ختم ہوگیا ہے، جن کے تشکش والے حالات ختم ہوگیا ہے، جن کے تشکش والے حالات ختم ہوگئے ہیں، تمام جانداروں کے رفاہ میں جو لگے ہوئے ہیں (حصول والے ہی ایسا کر سکتے ہیں) جوخود گڈھے میں پڑا ہے، دوسروں کو کیا باہر نکالے گا؟ لہٰذار تم دل عظیم انسان کی قدرت صفات ہوجاتی ہے) اور 'علامت نظر فنس کے حامل رب کو جانئے والے انسان پرسکون اعلیٰ

معبود کوحاصل کرتے ہیں۔ اس عظیم انسان کی حالت پر پھر روشنی ڈالتے ہیں۔ कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचे तसाम् । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् । ۱२६।।

خواہش اور غصہ سے عاری ، طبیعت پر قابور کھنے والے روحِ مطلق کا بدیہی دیدار کرنے والے اہل علم انسانوں کے لئے ہرجانب سے پرسکون اعلیٰ معبود ہی حاصل ہے۔ بار بار جوگ کے مالک شری کرشن اس انسان کی بودوباش پر زور دے رہے ہیں ، جس سے ترغیب طے سوال تقریباً پورا ہوا ، اب یہ پھر پر زور طریقے سے کہتے ہیں کہ اِس مقام کو حاصل کرنے کا ضروری حصہ بنفس کا غور وفکر ہے ، یگ کے طریقِ کارمیں جان کاریاح میں ہون ، ریاح کا جان میں ہون ، ریاح دونوں کی رفتار کی بندش انہوں نے بتایا تھا۔ اسی کو سمجھارہے ہیں

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः । प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ।।२७।। यते न्द्रियमनो बुद्धिर्मु निर्मोक्षा परायणाः। विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः।।२८।।

ارجن!باہر کے موضوعات، مناظر کاغوروفکرنہ کرتے ہوئے، انہیں ترک کر،
آتھوں کی نظر کوابرو کے بچے میں ساکن کرنے نہوں 'اور کے بچ کا خالص معنی صرف اتنا کے بچے یا ابرو کے بچے کہیں دیکھنے کے خیال سے نظر جمائیں ابرو کے بچ کا خالص معنی صرف اتنا ہے کہ سید ھے بیٹھنے پر نظر ابرو کے ٹھیک بچ سے سید ھے سامنے پڑے داہنے بائیں، اِدھراُ دھر کے کہ سید ھے بیٹھنے پر نظر ابرو کے ٹھیک بچ سے سید ھے سامنے پڑے داہنے بائیں، اِدھراُ دھر کے کہ سید ھے نظر ایر کے نے دی نظر تو وہاں قائم ناک کے اندر حرکت کرنے والے جان اور ریاح دونوں کو ایک برابر کر کے یعنی نظر تو وہاں قائم کریں اور صورت کو سانس میں لگا دیں کہ کب سانس اندر گئی ؟ کتنی دیر تک اندر رکی ؟ تقریباً آ دھا سکٹٹر رکتی ہے کوشش کر کے نے روکیں ۔ کب سانس باہر نکلی ؟ کتنی دیر تک باہر رہی ؟ کہنے کی سکٹٹر رکتی ہے کوشش کر کے نے روکیس ۔ کب سانس باہر نکلی ؟ کتنی دیر تک باہر رہی ؟ کہنے کی

ضرورت نہیں کہ سانس ہیں اٹھنے والی نام کی آ واز سنائی پڑتی رہے گی۔ اِس طرح تنفس پرصورت ساکن ہوجائے گی، تو دھیرے دھیرے سانس متحکم ، ساکن ہو کر ظہر جائے گی۔ مساوی ہوجائے گی۔ نادر کوئی ارادہ پیدا ہو گا اور نہ خار جی ارادے ٹراؤ کر پائیں گے۔ باہر کتعیقات کی فکر تو باہر، ہی ترک کردی گئی تھی ، اندر بھی ارادے بیدار نہیں ہول گے۔ صورت ایک دم ساکن ہوجاتی باہر بی ترک کردی گئی تھی ، اندر بھی ارادے بیدار نہیں ہول گے۔ صورت ایک دم ساکن ہوجاتی ہے ، تیل کی دھار کی طرح ٹپٹیس ٹرتی ، جب تک گرے گی ، دھار کی مطرح گرے گی وہار ایانی کی طرح ٹپٹیس ٹرتی ، جب تک گرے گی ، دھار کی ہوجات کی دھار کی جان اور ریاح کے دفتار بالکل مساوی ساکن کر کے حواس من اور عقل پرجس نے قابو پالیا ہے ، خواہش ، خوف اور غصہ سے عاری ، غور وفکر کی آخری حد تک پہنچا ہوا ، نجات کا حامل صوفی ہمیشہ آزاد ہی ہے یعنی نجات والا ہی ہے۔ نجات پاکروہ کہاں جاتا ہے؟ کیا حاصل کرتا ہے؟ اِس پر کہتے ہیں۔

भा कारं यज्ञतपसां सर्व लो कम हे श्वरम् । सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।।२६।। وه نجات یافته انسان مجھے یگ اور ریاضت کا صارف تمام عوالم کا رب الارباب،

سارے جانداروں کا بے غرض خیرخواہ (ہمدرد) ۔ ایسامجسم جان کر پوری طرح سے سکون حاصل کر لیتا ہے ۔ شری کرش کہتے ہیں کہ اُس انسان کے نفس کے بیگ اور ریاضت کا صارف میں ہوں ، وہ بیس ہوں ، وہ بیس ہوں ، وہ بیس ہوں ، وہ جھے حاصل میں ہوں ، یگ اور ریاضت آخر میں جس میں تحلیل ہو جاتے ہیں ، وہ میں ہوں ، وہ جھے حاصل ہوتا ہے بیگ کے آخر میں جس کا نام سکون ہے وہ میری ہی حقیقی شکل ہے وہ نجات یافتہ انسان مجھے جانتا ہے اور جانے ہی میرے مقام پر پہنچ جاتا ہے ۔ اس کا نام سکون ہے ۔ جیسے میں رب الارباب ہوں ، ویسے ہی وہ بھی ہے۔

«مغزسخن»

إس باب كي شروع مين ارجن في سوال كيا تفاكه المجمع تو آب بغرض عملي جُوك كي تعریف کرتے ہیں اور بھی آپ ترک و نیا کے رائے سے عمل کرنے کی تعریف کرتے ہیں ، البذا دونوں میں سے ایک کو، جھے آپ نے طے کررکھا ہو، اعلیٰ افادی ہو، اسے بتائے۔شری کرش کے بتایا۔ارجن اعلیٰ افاوہ تو دونوں میں ہے۔دونون میں وہی معینہ بگ کاعمل ہی کیا جاتا ہے، پھر بھی بے غرض عملی جوگ خصوصی ہےاسے کئے بغیرترک دنیا (مبارک نامبارک اعمال کا خاتمہ) نہیں ہوتا۔ ترک دنیاراستہبیں ،منزل کا نام ہے۔ جوگ سے مزین ہی تارک الدنیا ہے۔ جوگ کے حامل انسان کی پہیان بتائی کہ وہی رب ہے وہ نہ کرتا ہے؛ نہ کچھ کراتا ہے، بلکہ خصلت میں قدرت کے دباؤ کے مطابق لوگ مشغول ہیں جوجسم مجھے جان لیتا ہے، وہی عالم ہے وہی پنڈت ہے یک کے تمرہ میں لوگ مجھے جانتے ہیں۔ تنفس کااور داور یک وردیاضت جس میں تحلیل ہوتے ہیں، وہ میں ہی ہوں، یک کے شرور کی شکل میں مجھے جان کروہ جس سکون کو حاصل کرتے ہیں، وہ مجی میں ہی ہوں یعنی شری کرشن جیسے عظیم انسان جیسی شکل اس حاصل کرنے والے کو بھی ماتی ہے وه بھی رب الارباب بشکل روح ہوجاتا ہے، اُس روح مطلق کے ساتھ مکساں ہوجاتا ہے۔ ( كيسال مونے ميں جنم جاہے جتنے لكيس ) اس باب ميں عياں كرديا كه يك اور رياضتوں كا صارف عظیم انسانوں کے بھی اندرر بنے والی طاقت رب الارباب ہے (महेशवर)، البذا۔ اس طرح شری مد بفگود گیتا کی تمثیل اینیشد اورعلم تصوف علم ریاضت سے متعلق شری كرش اورارجن كم كالمدين صارف يكرب الازباب، نام كايانجوان باب كمل بوتا ب-ال طرح قابل احترام شری پرمہنس پر مانندجی کے مقلد سوامی اڑ گڑ انند کے ذریعے

प्रज्ञभोनता ، کصی شری مد بھگود گیتا کی تشریح '' یتھارتھ گیتا'' میں صارف یگ رب الارباب، प्रज्ञभोनता (यज्ञभोनता) महेश्वर)

ہری اوم تت ست

#### یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

### اُدم نثری پر ماتمنے نمہ آھ چھٹا باب کھی کا ا

دنیامیں دین کے نام پرسم ورواج ،عبادت کے طور طریقے ،فرقوں کی افراط ہونے پر بدرواجوں کا خاتمہ کر کے ایک معبود کو قائم کرنے اور اُس کے حصول کے طریقِ کارکو ہموار کرنے کی خطیم انسان کا اوتار ہوتا ہے۔ اعمال کو چھوڑ کر بیٹھ جانے اور عالم کہلانے کی قدامت شری کرشن کے دور میں بے حد طاری تھی ۔ لہٰذا اِس باب کے شروع میں ہی جوگ کے مالک شری کرشن نے اِس سوال کو چوتھی بارخود کھڑ اکیا کہ ملی جوگ اور بے غرض عملی جوگ دونوں کے مطابق عمل کرنا ہی ہوگا۔

باب دو میں انہوں نے کہا تھا۔ارجن! چھتری کے لئے جنگ سے بڑھ کرافادی کوئی
راستہ بیں ہے۔ اِس جنگ میں ہارو گے، تو بھی دیوتا کا مرتبہ ہے اور فتح یاب ہونے پر حضوراعلیٰ کا
مقام ہی ہے۔اییا سمجھ کر جنگ کر۔ارجن۔ یعقل تیرے لئے علمی جوگ کے متعلق بتائی گئی۔
کون سی عقل؟ یہی کہ جنگ کر علمی جوگ اییا نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں علمی
جوگ میں صرف اپنے نفع ونقصان کا خود فیصلہ کر کے، اپنی طافت سمجھ کر عمل میں لگنا ہے، جب کہ
محرک عظیم انسان ہی ہے۔ علمی جوگ میں جنگ کرنالازی ہے۔

باب تین میں ارجن نے سوال کیا کہ بندہ پرور بے غرض عملی جوگ کے مقابلہ علمی جوگ آپ کو افضل اور قابل تعظیم ہے، تو مجھے خوفناک اعمال میں کیوں لگاتے ہیں؟ ارجن کو بے غرض عملی جوگ مشکل طلب محسوس ہوا، اِس پر جوگ کے ما لک شری کرشن نے کہا کہ دونوں عقیدتوں کا بیان میر ہے ذریعہ کیا گیا ہے، لیکن کسی بھی راستے کے مطابق عمل کورزک کر چلنے کا اصول نہیں ہے۔ نہ تو ایسا ہی ہے کہ مل کوشر وع نہ کرنے سے کوئی بے غرض والی اعلیٰ کامیا بی کو حاصل کر لے اور نہ شروع کئے ہوئے مل کورزک کردیئے سے کوئی اُس اعلیٰ کامیا بی کو حاصل کرتا ہے۔ دونوں راستوں میں معین عمل کورزک کردیئے سے کوئی اُس اعلیٰ کامیا بی کو حاصل کرتا ہے۔ دونوں راستوں میں معین عمل گیا گیا کے طریق کاریو مل پیرا ہونا ہی پڑے گا۔

اب ارجن نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ علمی جوگ اچھا گئے یا بے غرض عملی جوگ، دونوں نظریات میں عمل کرنا ہی ہے، پھر بھی یا نچویں باب میں اُس نے سوال کیا کہ شرہ کے نظریہ سے کون افضل ہے؟ کون آشان ہے؟ شری کرش نے کہا۔ ارجن! دونوں ہی اعلیٰ شرف کو عطا کرنے والے ہیں، ایک ہی مقام پردونوں پہنچاتے ہیں، پھر بھی علمی جوگ کے بنست بغرض عملی جوگ افضل ہے، کیول کہ بے غرض عملی کا برتا و کئے بغیر کوئی کامل نہیں ہوسکتا۔ دونوں میں عمل ایک ہی ہوسکتا ہے۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ، وہ معین عمل کئے بغیر کوئی کامل نہیں ہوسکتا اور نہ کوئی جوگ ہی ہوسکتا ہے۔ سرف اِس راہ پر چلنے والے راہ گیرول کے دونظریات ہیں، جنہیں پیچنے بتایا گیا ہے۔ شری بھگوان ہولے

#### श्री भगवानुवाचं

अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः । स संन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः ॥११॥

وقت کی خواہش خور کھتے ہوئے جو 'कार्यम् कर्म' کرنے لاکن خاص طریق کارکوعمل میں لاتا طرح کی خواہش خور کھتے ہوئے جو 'कार्यम् कर्म' کرنے والا اور صرف عمل کور کے کرنے والا ہوں ہوگی ۔ اعمال بہت سے ہیں۔ اُن میں سے 'ماہ कर्म' کرنے کا بل عمل نہ کامل ہے ہنہ جوگی ۔ اعمال بہت سے ہیں۔ اُن میں سے 'ماہ ہم ہم کا طریق کار نہیں کار نہیں کیا ہوا کوئی طریق خاص ہے۔ وہ ہے گیہ کا طریق کار جس کا خالعی مطلب ہے۔ عبادت، جو قابل عبادت معبود میں داخلہ دلا دینے والا طریق خاص ہے۔ اُس کو عمل دینا مل ہے۔ جو اس عمل کو کرتا ہے، وہی کامل ہے۔ وہی جوگی ہوتا ہے، صرف آگ کور کے کرنے والا کہ ہم آگ نہیں چھوتے ، یا عمل ترک کرنے والا کہ میرے لئے صرف آگ کور کی کرنے والا کہ ہم آگ نہیں چھوتے ، یا عمل ترک کرنے والا کہ میرے لئے اعمال ہے بی نہیں ، میں تو خود شناس ہوں ، صرف ایسا کے اور عمل کی شروعات ہی نہ کرے ، عمل کرنے کے لاکن طریق خاص پر عمل پر انہ ہونے وہ نہ کامل ہے ء نہ جوگی ، اِس پر اور در یکھیں۔

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

यं संन्यासिमिति प्राहुर्योंगं तं विद्धि पाण्डव । न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ।।२।।

ارجن! جسے ترک دنیا،اییا کہتے ہیں،اُسی کوتو جوگ جان، کیوں کہ ارادوں کا ایثار کئے بغیر کوئی بھی انسان جو گی نہیں ہوتا لیعنی خواہشات کا ایثار دونوں ہی راستوں پر چلنے والوں کے لئے ضروری ہے ۔ تب تو بہت آسان ہے کہ، کہد یں کہ ہم ارادہ نہیں کرتے اور ہوگئے جو گی اورراہب، شری کرش کہتے ہیں کہ ایسابالکل نہیں ہے۔

> यदा हि नेन्द्रियार्धेषु न कर्मस्वनुषज्जते । सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारुढस्तदोच्यते ।।४।।

جس دور میں انبان نہ تو حواس کے تعیقات میں راغب ہوتا ہے اور نہ اعمال میں ہی راغب ہوتا ہے اور نہ اعمال میں ہی راغب ہے (جوگ کی تکملہ حالت میں پہنچ جانے پر آ گے ممل کر کے تلاش کس کی کریں؟ لہذا معینہ عمل عبادت کی ضرور یہ نہیں رہ جاتی ۔ اسی واسطے وہ اعمال میں بھی راغب نہیں ہے ) اُس دور میں شرک دنیا ہے، وہی جوگ کی کمر بستگی میں ترک دنیا ہے، وہی جوگ کی کمر بستگی ہے۔ داستے میں ترک دنیا نم کی کوئی چیز نہیں ۔ اِس جوگ کی کمر بستگی سے فائدہ کیا ہے؟

उद्धरेदात्मना ऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् । आत्मैव ह्यसत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।।५।। ارجن! انسان کوچاہے کہ اپنے در ایدا پی نجات حاصل کرے۔ اپنی روح کوجہنم رسید نہ کرے، کیوں کہ بیڈی روح خودہی اپنی دوست اور دشمن بھی ہے۔ کب بیر دشمن ہوتی ہے اور کب دوست؟ اس پر کہتے ہیں۔

बन्धरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ।।६।।

جس ذی روح کے ذریعہ من اور حواس کے ساتھ جسم پر فتح حاصل کرلی گئی ہے، اس " کے لئے اس کی ذی روح دوست ہے اور جس کے قرابعہ من اور حواس کے ساتھ جسم پر فتح حاصل نہیں کی گئی ہے، اُس کے لئے وہ خود ذشتن کا سلوک کرتی ہے۔

> जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥

سردی گرمی ، آرام و تکلیف اورعزت وذلت میں جس کے باطن کے خصائل اچھی طرح خاموش ہیں، ایسے آزادروح والے انسان میں روح مطلق ہمیشہ موجود ہے، بھی جدانہیں ہوتا۔ जितात्मा یعنی جس نے من کے ساتھ حواس کو قابو میں کرلیا ہے، خصلت سکون کئی میں رواں ہوگئ ہے ( یہی روح کی نجات کی حالت ہے ) آگے کہتے ہیں کہ

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकान्चनः ।।८।।

جس کا باطن علم اورخصوصی علم ہے آسودہ ہے، جس کی حالت متحکم، قائم اور بے عیب ہے، جس نے حواس پر خاص طور سے قابو پالیا ہے، جس کی نظر میں مٹی، پھر، سونا ایک جسیا ہے۔ ایسا جوگ ۔ مزین ( युनत ) کہا جاتا ہے۔ مزین کا مطلب ہے جوگ سے مزین - بیجوگ کا آخری انجام ہے، جسے جوگ کے مالک پانچویں باب میں شلوک سات سے بارہ تک بیان کر آئے ہیں۔ عضراعلی معبود کا بدیجی دیدار اور اس کے ساتھ ہونے والی جا نکاری کا نام علم ہے۔

ذراسابھی مطلوب سے دوری ہے، جانے کی خواہش بنی ہے، تب تک وہ جاہل ہے وہ محرک کیسے ہرجگہ موجود ہے؟ کیسے ترغیب دیتا ہے؟ کیسے تمام ارواح کی ایک ساتھ رہنمائی کرتا ہے؟ کیسے وہ ماضی ہستقبل اور حال کاعلم رکھنے والا ہے؟ اُس محرک معبود کے طریق کا رکاعلم ہی خصوصی علم ، ہے جس دن سے معبود کا دل میں ظہور ہوجا تا ہے، اُسی دن سے وہ ہدایت دینے لگتا ہے، کین شروع میں ریاضت کش سمجھ نہیں یا تا ، دورِ انتہا میں ہی جوگ ان کے باطنی طریق کارکو پوری طرح سمجھ یا تا ہے ۔ بہی سمجھ خصوصی علم ہے ۔ جوگ میں آ مادہ یا جوگ کے حامل انسان کا باطن ، علم اور خصوصی علم سے مطمئن رہتا ہے ، اِسی طرح جوگ سے مزین انسان کی حالت کی وضاحت کرتے ہوئے جوگ جوگ جوگ جوگ جوگ ہیں۔

सुहिन्मित्रायु दासीनमध्यस्था द्वेष्यवधुष्यु । साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ।।६।। حصول کے بعد عظیم انسان یک بین اور ہمسر ہوتا ہے۔ جیسے گزشتہ شلوک میں انہوں نے بتایا کہ جو کمل عالم یا پنڈت ہے، وہ علم اورا نکساری رکھنے والاعظیم انسان برہمن میں، چانڈال میں، گائے۔ کتا۔ ہاتھی میں مساوی نظر والا ہوتا ہے۔ اس کا تکملہ بیشلوک ہے۔ وہ دل سے مدد کرنے والے مہر بان، دوستوں، دشمنوں، غیر جانب داروں، کینہ وروں، قرابت داروں، دین داروں اور گنہ گاروں میں بھی مساوی نظر والا جوگ کا حامل انسان بے حدافضل ہے۔ وہ ان کے کاموں پرنظر نہیں ڈالتا، بلکہ ان کے اندرروح کی حرکت پر ہی نظر پڑتی ہے اِن سب میں صرف اتنا فرق دیکھتا ہے کہ کوئی بچھ نیچ کے زینے پر کھڑا ہے کہ، تو کوئی پاکیز گی کے قریب ایکن وہ ملاحیت سب میں ہے۔ یہاں جوگ کے حامل کی بچیان پھر دہرائی گئی۔

کوئی جوگ کا حامل کیے بنتا ہے؟ وہ کیے یگ کرتا ہے؟ یگ کی جگہ کیسی ہو؟ آسنی کیسی ہو، اسوقت کیے بیٹھا جائے؟ کارکن کے ذریعہ اپنائے جانے والے اصول، کھان پان اور تفری کہ سونے جاگنے کا احتیاط اور عمل پر کیسی کوشش ہو؟ وغیرہ نکتوں پر جوگ کے مالک شری کرش نے اسکے پانچ شلوکوں میں روشنی ڈالی ہے، جس سے آپ بھی اسی یگ کوانجام دے سکیس۔

باب تین میں انہوں نے یک کا نام لیا اور بتایا کہ یک کا طریق کارہی وہ معینہ کمل ہے ۔

ہاب چار میں انہوں نے یک کی شکل کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ جس میں جان کاریاح میں ہون ، ریاح کا جان میں ہون ، جان اور ریاح کی حرکت کوروک کرمن پر قابو وغیرہ کیا جاتا ہے ،

سب ملاکریگ کا خالص مطلب ہے ،عبادت اور اس قابل عبادت معبود تک کی دوری طے کرانے والا طریق کار، جس پر پانچویں باب میں بھی کہا۔ لیکن اُس کے لئے آسنی (گری) زمین عمل کرنے کا طریقہ وغیرہ کا بیان باقی تھا۔ اُسی پر جوگ کے مالک شری کرش یہاں روشنی ڈالتے ہیں۔

योगी युन्जीत सततमात्मानं रहिस स्थितः । एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरिग्रहः ।।१०।। طبیعت پر قابو کرنے میں لگا ہوا جوگی من ،حواس اور جسم کو قابو میں رکھ کرحواس اور خواہشات سے مبرا ہوکر ، تنہائی میں آکیلے ہی طبیعت کو (روح اکاعلم کرانے والی) جوگ کے عمل میں لگائے اُس کے لئے جگہ کیسی ہو؟ آسنی کیسی ہو؟

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् । १९१। विकास

پاک زمین پرکوس کی چٹائی ، ہرن ، شیرہ یا گھو غیرہ کی کھال ، کیڑا یا اِن ہے بہتر (رکیثی ،اونی، تخت کچھ بھی ) بچھا کرایئے آس کوندزیادہ او نچا، نہ نیچا،غیر متحرک بناویں ، پاک زمین کا مطلب اسے جھاڑنے بہارنے ، صفائی کرنے سے بے۔ زمین پر پچھ بجھالینا چاہئے ۔ چاہے مرن كى كھال موياچانى خوار كوئى بھى صاف كيڑا ابتخت وغيره جو بھى مل جائے ،كوئى ايك چيز لينا چاہئے آس ملنے ڈلنے والا نہ ہو، نہ زمین سے بہت او نیجا ہواؤر نہ بہت نیجا ہو۔ قابل احترام، مهاراج جي ، تقريباً ياني اني اوني أوسي أس يربيط تقريباً ايك بارعقيدت مندول في تقريباً ايك ف اونچاسنگ مرمر کاایک تخت منگا دیا۔ مہارات جی توایک دن بیٹے پھر بولے۔ و مہیں ہو بہت اونچا ہوگیا، او نیخ نہیں بیٹھنا جا ہے ، سادھوکوغرور ہوجایا کرتا ہے۔ نیچ بھی نہیں بیٹھنا جا ہے ، حقارت پیدا ہوتی ہے خود سے نفرت ہونے لگتی ایے "دہن اس کو اٹھوایا جنگل میں ایک باغ تھا، وہاں رکھوادیا وہاں نہ بھی مہاراج جاتے شخصا در نہاب بھی کوئی جاتا ہے۔ بیٹی اس عظیم انسان گ عملی تربیت اس طرح ریاضت کش کے لئے بہت او نجا آس نہیں ہونا جا ہے نہیں تو یاوالی کی يحمل بعد ميں ہوگی غرور پہلے چڑھ بیٹھے گا۔ اِس کے بعد

> तत्रै काग्रं मनः कृत्वा यतचित्ते निद्धयक्रियः । उपविश्यासने युन्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये । ११२ । ।

اُس آس پر بین کر (بین آر بی تصور کرنے کا اصول ہے) من کو یکسوئی کر کے بطبیعت اورجواس کے متحر کات کو قابو میں رکھتے ہوئے باطن کی طہارت کے لئے جوگ کی مثق کریں۔ اب بیٹھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔

समं कायशारोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ।। १३ ।।

جسم ، گردن اور سرکوسیدها، متحکم ، ساکن کرک (جیسے کوئی پٹری کھڑی کردی گئی ہو)
اس طرح سیدها، متحکم ہوکر بیٹے جا کیں اور اپنی ناک کے دوسرے حصے کو دیکھ کر (ناک کی نوک
دیکھتے رہنے کی ہدایت نہیں ہے۔ بلکہ سیدھے بیٹھنے پرناک کے سامنے جہاں پڑتی ہے۔ وہال
نظررہے داہنے با کیں دیکھتے رہنے کی شوخی ندرہے۔ دوسری سمتوں کو نددیکھیا ہوا، ساکن ہوکر
بیٹھے اور۔

प्रशान्तात्मा विगतभीर्ज्ञस्वारिवते स्थितः ।

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ।। १४ ।।

میراحامل ہوکر قائم ہو،ایسا کرنے کاثمرہ کیا ہوگا؟

युन्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थमधिगच्छति ।।१५।।

اس طرح خود بخو دسلسل أسي غور وقكر مين مشغول ركفتا ہوا، معتدل جوگ مير ب اندر موجود آخرى انجام والے اعلى سكون كو حاصل كرتا ہے۔ لہذا خودكو سلسل عمل ميں لگائيں يہاں بيد سوال تقريباً مكمل ہى ہے اگلے دوشلوكوں ميں وہ بتاتے ہيں اعلی مسرت دينے والے سكون كے لئے جسمانی احتياط، مناسب خوراك ، تفرق بھى ضرورى ہے۔

नात्यश्नतस्यु योगो ऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।

न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ।। १६।।

ارجن إيه جوگ نه توزياده كھانے والے كا كامياب ہوتا ہے اور نه بالكل نه كھانے والے كا كامياب ہوتا ہے اور نه بالكل نه كھانے والے كا كامياب ہوتا ہے نہ ہے انتہا سونے والے كا اور نہ بے انتہا جاگئے والے كا اى كامياب ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، تب كس كا كامياب ہوتا ہے۔

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
युक्तस्यन्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।। १७ ।।

تکلیفوں کا خاتمہ کرنے والا پیجوگ مناسب کھان ، پان ، تفریح ، اعمال میں مناسب کوشش اور معتدل سونے اور جاگئے والے کا ہی پورا ہوتا ہے۔ زیادہ خوراک لینے سے تسابل نیند اور مدہوثی گھیرے گی ، تب ریاضت نہیں ہوگی ۔ کھانا چھوڑ دینے سے حواس کمزور ہوجا نمیں گئے، متحکم ساکن بیٹھنے کی طاقت نہیں رہے گی۔

قابل احرّ ام ، مہاراج بی ، کہتے تھے کہ خوراک سے ڈھیڑھ دورو ٹی کم کھانا چاہئے۔ تفریح لیتن وسیلہ کے مطابق گھومنا پھرنا ، سیر سپاٹا ، پچھ محنت بھی کرتے رہنا چاہئے ، کوئی کام ڈھونڈھ لینا چاہئے ورنہ خون کا بہاؤ کمزور پڑجائے گا ، بیاریاں گھیرلیں گی عر، سونے جاگئے، کھانے پینے اور ریاض سے گھٹی بڑھتی ہے، مہاراج بی ، کہا کرتے تھے۔ 'جوگی کو جار گھنے سونا ، چاہئے اور سلسل غور وفکر میں لگے رہنا چاہئے۔ بھند ہوکر نہ سونے والے جلد پاگل ہوجاتے ہیں۔' اعمال میں مناسب کوشش بھی ہو یعنی معینہ کل عبادت کے مطابق مسلسل کوشاں ہو، خارجی موضوعات کی یادنہ کر بمیشہ اس معبود میں گئے رہنے والے کا ہی جوگ کا میاب ہوتا ہے، ساتھ ہیں۔

यदा विनियत चित्तमात्मन्ये वावतिष्ठते ।

निःसपृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ।। १८ ।।

إس طرح بوگ كي مشق سے خاص طور پر قابو ميں كي ہوئي طبيعت جس وقت روح مطلق ميں اچھي طرح تخليل ہوجاتی ہے، اُس دور ميں تمام خواہشات سے متر اہواانسان جوگ سے مزين کہا جا تا ہے، اب خاص طور سے قابو ميں كي ہوئي طبيعت كے نشانات كيا ہيں؟

यथा दीपो निवातस्थो नेगते सोपमा स्मृता । योगिनो यतचित्तस्य युन्जतो योगमात्मनः ।। १६ ।।

جس طرح ہوا ہے خالی جگہ میں رکھا ہوا چراغ مزار ل نہیں ہوتا ، او سید سے او پر جاتی ہے ، اُس میں ارزش نہیں ہوتی ، یہی مثال روح مطلق کے تصور میں ذو بے ہوئے جوگ کے ذریعے قابو میں کی گئی اس طبیعت کی دی گئی ہے! چراغ تو محض مثال ہے آج کل چراغ کا رواج کم ہوگیا ہے! اگر بی بی جلائے پر دھوال سید سے او پر جاتا ہے، اگر ہوا تیز نہ ہوا یہ جوگ کے ذریعے قابو میں کر بی بی خوال کی جو ایک خش ایک مثال ہے! ایمی طبیعت بھلے بی قابو میں کر بی بی بندش ہوگی ہے ؛ بندش ہو جاتی ہ

यत्रौ परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ॥ यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ جس حالت میں جوگ کی مشق سے (بلامشق کے بھی بندش نہیں ہوگی ،البذاجوگ کی مثن سے) بندش شدہ طبیعت بھی خاموش ہوجاتی ہے جکلیل ہوجاتی ہے بختم ہوجاتی ہے ،اُس عالت میں अात्मना یی روح کے ذریعہ आत्मनम روے مطلق کو دیکھا ہوا ،आत्मन ایمی روح میں ہی مطمئن ہوتا ہے! و مکھنا تو روح مطلق کو ہے لیکن مطبئن اینے ہی روح سے ہوتا ہے، کیوں کہ حصول کے دور میں تو روح مطلق کا بدایمی دیدار ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے ہی لمحدوہ ا پی بنی روح کوان دائی مخدائی شوکتوں سے آلودہ یا تا ہے!معبود جاوید،ابدی ،دائی ،غیر مرکی ،اورلا فانی ہے،تو ادھرروح بھی جاوید،ابدی،وائمی،غیرمرنی اورلا فانی ہےتو الیکن بعیدالقیاس بھی ہے، جب تک طبیعت اور طبیعت کی لہرہے، تب تک وہ آپ کے استعمال کیلئے نہیں ہے۔ طبیعت پر قابواور قابوشده طبیعت کے تحلیلی دور میں روح مطلق کا بدیمی دیدار ہوتا ہے اور دیدار کے تھیک دوسرے میں انہیں خدا آئی صفات سے مزین اپنی ہی روح کو یا تا ہے لہذا وہ اپنی ہی روح میں مطمئن ہوتا ہے، یبی اس کی حقیقی شکل ہے، یبی آخری انجام ہے۔ اِس کا تکملہ ا گلاشلوک

स् खामातिनतकं यत्तद् बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम् ।

वेति यत्र न वैवायं स्थितश्वलितं तत्त्वतः ।। २१ ।।

शिक्षणे क्ष्मणे क्ष्मणे

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।। २२ ।। اعلى معبود كے حصول كى تنتيل فائدہ كو، انتهائي سكون كو عاصل كراس سے زيادہ دوسرا كچھ مجھى فائدہ نہيں مانتا اور معبود كو حاصل كرنے والى جس حالت ين پہنچا ہوا جوگى بھارى تكليف سے بھی متزلزل نہیں ہوتا، نکلیف کا اُسے احساس نہیں ہوتا، کیوں کہ قوت احساس والی طبیعت توختم ہوگئی۔اسطرح۔

> तं विद्याद् दुःखासंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् । स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ।। २३ ।।

جود نیا کے ملنے اور بچھڑنے کے احساس سے خالی ہے، اُس کا نام جوگ ہے۔ جواعلی داخلی سکون ہے،اُس کے ملن کا نام جوگ ہے جسے عضر اعلیٰ روح مطلق کہتے ہیں اس کے ملن کا نام جوگ ہے۔اس جوگ کو بنا جلدی کئے طبیعت سے یقینی طور پر انجام دینا فرض ہے صبر کے ساتھ لگارہنے والا ہی جوگ میں کا میاب ہوتا ہے۔

संकल्पप्रभवान्कामां स्त्यक्तवा सर्वा नशेषतः । मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ।। २४ ।। البذا أنسان كوچا بئے كه عزم سے پيدا بونے والى تمام خواہشات كوشہوت اور رغبت كے ساتھ ہمیشہ کے لئے ترک کر من کے ذریعہ حواس کواچھی طرح سے قابومیں کر کے۔

> शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदिप चिन्तयेत् ।। २५ ।।

سلسلہ دارمشق کرتا ہوا اعلیٰ سکون کو حاصل کرلے ۔طبیعت پر قابواور دھیرے دھیرے تحلیل ہوجائے اُس کے بعد وہ صبر سے مزین عقل کے ذریعے من کوروحِ مطلق میں قائم کر کے دوسرا کچھ بھی نہ سویے مسلسل طور پرلگ کر حاصل کرنے کا اصول ہے ، کیکن شروع میں من لگتا نہیں۔ای پر جوگ کے مالک کہتے ہیں۔

यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् । ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वश्चं नयेत् ।। २६ ।। بیسا کن نہرہنے والاشوخ من جن جن وجو ہات سے دنیوی مادیات میں گھومتا پھرتا ہے، اُن اُن سے روک کر بار بار باطن میں ہی پابند کریں ، عام طور ہے لوگ کہتے ہیں کہ ، من جہال بھی جا تا ہے جانے دو ، دنیا میں ہی تو بھٹے گا اور دنیا بھی اُس معبود کے ہی تحت ہے ، دنیا میں گھومنا پھر نا معبود کے باہر نہیں ہے ، لیکن شری کرشن کے مطابق بی فاط ہے ۔ گیتا میں اِس تسلیم شدگی کی ذرا بھی گنجائش نہیں ۔ شری کرشن کا کہنا ہے کہ من جہاں جہاں جائے ، جن وسیاوں سے جائے ، انہیں وسیاوں سے روک کرروح مطلق میں ہی لگاویں ، من کی بندش ممکن ہے ۔ اِس بندش کا شرہ کیا ہوگا ؟۔

प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखामुत्तमम् । उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ।। २७ ।।

ململ طور پرجس کامن خاموش ہے، جو بے گناہ ہے جس کا ملکات رویہ خاموش ہوگیا ہے، ایسے معبود میں متحدہ جو گی کو بہتر بین مسرت حاصل ہوتی ہے۔ جس سے افضل کچھ بھی نہیں ہے اِسی پر پھرز وردیتے ہیں۔

> युन्जन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमशनुते ।। २८ ।।

گناه سے خالی جوگی اِس طرح روح کوسلسل اُس روح مطلق میں لگا تا ہوا آ رام کے ساتھ اعلیٰ معبود روح مطلق میں لگا تا ہوا آ رام کے ساتھ اعلیٰ معبود روح مطلق کے حصول کی لامحدود مسرت کا احساس کرتا ہے۔ لہذا یا اِلٰہی ضروری معبود کے کسس اور اس میں داخلہ کے ساتھ لامحدود مسرت کا احساس کرتا ہے۔ لہذا یا اِلٰہی ضروری ہے۔ اِسی برآ کے کہتے ہیں۔

सर्व भू तस्थमात्मानं सर्व भू तानि चात्मिन । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समद्रार्शनः ।। २६ ।। جوگ کے تمرہ کا حال روح والا مسبب ٹیل مساوات سے و یکھنے والا جوگی روح کوتمام جا ندار وں ٹیس جاری وساری و یکھنا ہے اور آبھی جا تغواروال کوروح کے دائزے میں ہی روال و يكتاب إس طرح و يحض سے فائدہ كياہے؟

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मिय पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।। ३० ।।

جوانسان تمام مادیات میں مجھروح مطلق کود کھتاہے، جاری وساری دیکھتاہے اور تمام مادیات کو مجھردوح مطلق کے ہی دائر ہ اختیار میں دیکھتاہے، اُس کے لئے میں مخفی نہیں ہوتا ہوں اور وہ میرے لئے مخفی نہیں ہوتا۔ میرمحرک کی روبروملا قات ہے، دوستانہ خیال ہے نزد کی نجات ہے۔

> सर्वभूस्थितं यो मां भजत्येकत्वमस्थितः । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते ।। ३१ ।।

جوانسان شرک سے مبرا فرکورہ بالا وحدانیت کے تصور سے مجھر وح مطلق کویاد کرتا ہے، وہ جوگی برطرح کے اعمال کا برتا و کرتا ہوا میرے ساتھ ہی جڑا ہے، کیوں کہ مجھے چھوڑ کراس کے لئے کوئی بیا بھی تو نہیں اس کا توسب ختم ہوگیا، لہذا اب وہ اٹھتا بیٹھتا، جو پچھ بھی کرتا ہے، میرے

ارادہ کےمطابق کرتا ہے۔

आत्मौ पम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो ऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

اے ارجن! جو جوگی اپنی ہی طرح سارے مادیات میں مساوی دیکھتا ہے، اپنے جیسا دیکھتا ہے، آرام اور تکلیف میں بھی مساوی دیکھتا ہے۔وہ جوگی (جس کا فرق کا خیال ختم ہوگیا ہے) اعلیٰ افضل مانا گیا ہے، سوال پورا ہوا، اس پرارجن نے کہا۔

ارجن بولا

#### अर्जुन उवाच

यो ऽयं यो गस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । एतस्याहं न पश्यामि चन्चलम्वात्स्थितिं स्थिराम् ।।३३।। اے مرطوسودن! یہ جوگ جس کے بارے میں آپ پہلے سمجھا چکے ہیں، جس سے یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

مساوات کی نظر ملتی ہے، من کے شوخ ہونے کی وجہ سے کافی وقت تک اِس میں مکنے کی حالت میں میں مکنے کی حالت میں میں خود کونہیں دیجتا۔

वन्वलं हि मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद् दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ।। ३४ ।।

اعتری کرش اید من براشوخ ہے تغیش کرنے والا ہے۔ ( ایعنی دوسرے کومتھ ڈالنے والا ہے۔ ( ایعنی دوسرے کومتھ ڈالنے والا ہے ) ضدی اور طاقتور ہے، البذا اِسے قابو میں کرنا، میں فیٹا کوقابو میں کرنے کی طرح بے حد مشکل طلب مانتا ہوں، طوفانی فیٹا کواور اِس من کوقابو میں کرنا برا پر ہے۔ اِس پر جوگ کے ما لک شری کرش کہتے ہیں۔

श्री भगवानुवाच 👵 👉 🦠 🧸

ا الله الشرى بهكوان بوسلے الله الله الله الله الله الله الله

असंशय महाबाही मनी दुर्निग्रह चलम । अभ्यासेन तु कीन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।। ३५ ।।

عظیم کام کرنے کے لئے کوشاں یعنی بازو یے عظیم ارجن! بے شک من شوخ ہے، بری مشکل سے قابو میں ہونے والا ہے لیکن کون تے! بیر یاضت اور بیراگ کے ذر ایعہ قابو میں ہوتا ہے۔ جہاں طبیعت کولگانا ہے، وہیں ساکن کرنے کے لئے بار بارکوشش کا نام، ریاضت ہے اوراچھی طرح دیکھی سی تعیشات کی چیزوں میں (ونیا یا جنت وغیرہ کے قیشات میں) رغبت یعنی لاکو کا ترک کردینا بیراگ ہے۔ شری کرش کہتے ہیں کہ من کو قابو میں کرنا مشکل ہے، لیکن ریاضت اور بیراگ کے ذریعہ بیرقابو میں آجا تا ہے۔

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति । वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाष्तुमुपायतः ।। ३६ ।। ارجن امن کو قابو میں نہ کرنے والے انسان کے لئے جوگ حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن اپنے قابو میں کئے گئے من والے کوشاں انسان کے لئے جوگ آسان ہے۔ ایسا میراخود کاخیال ہے جتنا مشکل تو مان بیٹھا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لہذا اِسے مشکل مان کر چھوڑ مت وے کوشش کے ساتھ لگ کر جوگ کو حاصل کر ۔ کیوں کہ من کو قابو میں کرنے پر ہی جوگ ممکن ہے۔ اِس پرار جن نے سوال کیا۔ ارجن بولا

#### अर्जुन उचाव

अयितः श्रं सियो पे तो यो गाच्चािलतमानसः । अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गितं कृच्छिति ।। ३७ ।। جوگ کرتے کرتے اگر کسی کامن متزازل ہوجائے ، اگر چہ ابھی جوگ میں اُس کی عقیدت موجود ہے ہی ، توابیاانسان معبود کو حاصل نہ کر کس انجام کو پہنچتا ہے؟

किन्नित्रो भायविभ्रष्टिश्ष्ठन्नाभ्रमिव नश्यति । अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ।।३८।।

بازوئے عظیم شری کرش! معبود کو حاصل کرنے کے راستے سے بھٹکا ہواوہ فریفتہ انسان بھرے ہوئے بادل کی طرح دونوں طرف سے برباد و تباہ تو نہیں ہوتا؟ چھوٹی سی بدلی آسان میں گھر آئے تو وہ نہ برس پاتی ہے، نہ لوٹ کر بادلوں سے ہی ال پاتی ہے، بلکہ ہوا کے جھونکوں سے دیکھتے دیکھتے عموماً ختم ہوجاتی ہے۔ اُسی طرح کمزور کوشش والا انسان ، کچھوفت تک ریاضت کرکے چھچے ہے جانے والاختم تو نہیں ہوجاتا؟ وہ نہ آپ میں مقام بنا سکا اور نہ لذتِ دنیا ہی اٹھا پایا۔ اُس کا کون ساانجام ہوتا ہے۔

एमनमे संशयं कृष्ण छेत्तुमईस्यशेषातः ।
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्यपपद्यते ।। ३६।।

اے شری کرش ! میرے اِس شک کو ممل طور سے ختم کرنے کے لئے آپ ہی قادر
ہیں۔آپ کے علاوہ دوسرا کوئی اِس شک کو ختم کرنے والا ملنا ممکن نہیں ہے۔ اِس پر جوگ کے مالک شری کرش نے کہا

شری بھگوان بولے

#### श्री भगवानुवाच

पार्था नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । नहिकल्लयाणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति ।। ४०।।

خاکی جسم کوہی رتھ بنا کر مقصود کی طرف آگے بڑھنے والے ارجن! اُس انسان کا نہ تو اس دنیا میں اور نہ عالم بالا میں ہی خاتمہ ہوتا ہے، کیوں کہ اے دوست ۔اُس اعلیٰ افادی معینۂ مل کوکرنے والا بدحال نہیں ہوتا۔اُس کا ہوتا کیا ہے۔

> प्राप्य पुणयकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । शुचीनां श्रीमतां गेहे<sup>/</sup> योगम्रष्टोऽभिजायते ।। ४१ ।।

من شوخ ہونے کی وجہ ہے جوگ سے بدعنوان وہ انسان شریف النفس لوگوں کے عوالم میں خواہشات کا لطف اٹھا کر (جن خواہشات کی بناء پروہ جوگ سے بدعنوان ہوا تھا، معبود اسے تھوڑ سے میں سب دکھا سنا دیتے ہیں۔اس کا تلذذا ٹھا کر )وہ 'शुचीनां श्रीमतां' پاک برتا وُ والے اعلیٰ مرتبت انسانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے (جو پاک برتا وُوالے ہیں وہی اعلیٰ مرتبت ہیں)

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् । एतिद्ध दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ।। ४२ ।।

خواہ وہاں جنم نہ ملنے پر تابت العقل جو گیوں کے خاندان میں اُسے جگہ لل جاتی ہے اعلیٰ مرتبت والوں کے گھر میں متبرک تاثر بجین سے ہی ملنے لگتے ہیں الیکن وہاں پیدا نہ ہو پانے پروہ جو گیوں کے خاندان میں (گھر میں نہیں) شاگردگی میں داخلہ پاجا تا ہے ، کبیر، تلسی ، ریداس ، والممکی وغیرہ کومتبرک برتا و اور اعلیٰ مرتبت گھر انے میں نہیں ، جو گیوں کے گھر انے میں داخلہ ملا ، مرشد کے گھر انے میں تاثر ات کا بدلاؤ بھی ایک جنم ہے اور ایسا جنم دنیا میں بلاشبہ اور بے انتہا کمیاب ہے جو گیوں کے یہاں جنم لینے کا مطلب ان کے جسم سے فرزندگی شکل میں جنم لینا

نہیں ہے۔گھر چھوڑنے سے پہلے پیدا ہونے والی اولا دانسیت کی وجہ سے عظیم انسان کو بھی بھلے ہیں اپنا والد مانتی رہے،لیکن عظیم انسان کے لئے گھر والوں کے نام پرکوئی نہیں ہوتا، جوشا گرد، ان کے اصولوں کی بجا آوری کرتے ہیں،ان کی اہمیت اولا دسے کئی گنا زیادہ مانتے ہیں۔وہ ہی ان کے حقیقی اولا دہیں۔

جوجوگ کے تاثرات سے مزین نہیں ہیں ،انہیں عظیم انسان قبول نہیں کرتے ، قابل احترام،مہاراج جی ،اگر ہرکسی کوسا دھو بناتے ،تو ہزاروں بیزارلوگ ان کے شاگر دہوتے لیکن انہوں نے کسی کوسفرخرج دے کر،کسی کے گھر خبر بھیج کر،خط بھیج کرسمجھا بچھا کرسب کوان کے گھر والی بھیج دیا، بہت سے لوگ بصد ہوئے تو انہیں بدشگون ہونے لگے۔ اندر سے منع ہی ہو کہ اس میں سادھو بننے کا ایک بھی نشان نہیں ہے۔ اِسے رکھنے میں خیر نہیں ہے، یہ کا میاب نہیں ہوگا، ناامید ہوکر دوایک نے بہاڑ سے کودکراپنی جان بھی دے دی ،کیکن مہاراج جی نے انہیں اپنے پاس نہیں رکھا، بعد میں پنہ چلنے پر بولے۔ میں جانتا تھا کہ بڑا بے قرار ہے، کیکن اگر سوچتے کے سیج میں مرجائے گا۔ تورکھ لیتے ،ایک گناہ گاربھی رہتا اور کیا ہوتا؟ شفقت ان میں بھی بہت زیادہ تھی ، پھر بھی نہیں رکھا ، چھ ۔ سات کو، جن کے لئے حکم ہوا تھا کہ'' آج ، ایک جوگ سے بدعنوان خص آرما ہے، جنم جنم سے بھٹکا ہوا چلا آرما ہے، اِس نام اور اِس شکل کا کوئی آنے والا ہے،اُ سے رکھو،علم تصوف کی نفیحت دو،اُ سے آ گے بڑھاؤ،صرف انہیں لوگوں کورکھا، آج بھی ان میں سے ایک عظیم انسان دھار کنڈی میں بیٹھے ہیں ،ایک انسوئیامیں ہیں ، دو۔ تین دوسری جگہ بھی ہیں،انہیں مرشد کے گھرانے میں داخلہ ملا،ایسے ظیم انسانوں کو حاصل کرپانا بے حدکم یاب ہے۔

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् । यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ।। ४३ ।।

وہاں وہ انسان اِس جنم سے پہلے والے جسم میں جو پچھر یاضت کی تھی اُس عقل کے اتخاد کو لیتی پہلے جنم کے ریاضت کے تاثر ات کو بروقت ہی حاصل کر لیتا ہے اوراے کرونندن!

( کروخاندان والے ) اُس کے اثر ہے وہ پھر معبود کے حصول کی شکل والی اعلیٰ کا میا بی کے لئے کوشش کرنے لگتا ہے۔

> पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशो ऽपि सः । जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ।। ४४।।

اعلی مرتبت حضرات کے گھر دنیوی موضوعات کے زیر اثر رہنے پربھی وہ پہلے جنم کی ریاضت سے راوِمعبود کی جانب متوجہ ہوجا تا ہے اور جوگ میں کمزورکوشش والا وہ بھی زبان کے موضوع کو پارکر کے نجات والے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ اُس کے حصول کا یہی طریقہ ہے۔ کوئی ایک جنم میں حاصل کرتا بھی نہیں۔

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकिल्बिषाः अनेकजन्मसिद्धस्ततो याति परांगतिम् ।। ४५।।

مختلف جنموں سے اپنی کوشش میں لگا جوگی اعلیٰ کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے کوشش کے ساتھ ریاضت کرنے والا جوگی تمام گنا ہوں سے اچھی طرح پاک ہوکراعلیٰ نجات کو حاصل کر لیتا ہے، حصول کا یہی سلسلہ ہے، پہلے کمزور کوشش سے وہ جوگ کی شروعات کرتا ہے، من کے شوخ ہونے پر جنم لیتا ہے مرشد کے گھر انے میں داخلہ پاتا ہے اور ہر ایک جنم میں ریاضت کرتے ہوئے اُس مقام پر پہنچ جاتا ہے، جس کا نام اعلیٰ نجات، اعلیٰ مقام ہے۔ شری کرش نے کہا تھا کہ ہوئے اُس مقام پر پہنچ جاتا ہے، جس کا نام اعلیٰ نجات، اعلیٰ مقام ہے۔ شری کرش نے کہا تھا کہ ہوتا، ہر حالت میں زندگی بسر کرتے ہوئے انسان ایسا کرسکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تھوڑی ریاضت تو حالات سے گھر ارہے والا انسان ہی کر پاتا ہے، کیوں کہ اُس کے پاس وقت کی کی ہے، آپ کا جو کہ اول انسان ہوں ، گورے ہوں یا تی جگہ ہوں گیتا سب کے لئے ہے، آپ کے لئے بھی ہے۔ بھر طیکہ آپ انسان ہوں ، شدید کوشش والا چاہے جو ہو ، لیکن کمزور کوشش والا ، گھر ہار والا (گرہست) ہی ہوتا ہے 'گیتا' گرہست، بیزار ، تعلیم یا فتہ ، لاعلم ، محض عام انسان کے لئے ہے ۔ اُس کے لئے ہے ۔ آپ کے لئے ہول دالیان کے لئے ہول کے انسان کے لئے ہول کا میں ہوتا ہے 'گیتا' گرہست، بیزار ، تعلیم یا فتہ ، لاعلم ، محض عام انسان کے لئے ہول (گرہست) ہی ہوتا ہے 'گیتا' گرہست، بیزار ، تعلیم یا فتہ ، لاعلم ، محض عام انسان کے لئے ہول (گرہست) ہی ہوتا ہے 'گیتا' گرہست، بیزار ، تعلیم یا فتہ ، لاعلم ، محض عام انسان کے لئے ہول

آلسی سادھو، نام والے عجوبے انسان کے لئے ہی نہیں۔ آخر میں جوگ کے مالک شری کرشن فیصلہ ویتے ہیں۔

> तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभयोऽपि मतोऽधिकः । कर्मिभ्यचाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ।। ४६ ।।

ریاضت کشوں سے جوگی افضل ہے، عالموں سے بھی افضل مانا گیا ہے، عمل کرنے والوں سے بھی جوگی افضل ہے، الہذاار جن! توجوگی بن!

ریاضت کش: -ریاضت کش من کے ساتھ حواس کو اُس جوگ میں ڈھالنے کیلئے مشقت کرتا ہے، ابھی جوگ اس میں ڈھلانہیں۔

عمل: عملی اس معینه ممل کاعلم حاصل کراس میں لگار ہتا ہے نہ تو وہ اپنی قوت سمجھ کر ہی لگا ہے اور نہ خود سپر دگی کے ساتھ ہی لگا ہے ۔صرف عمل کرتا بھر ہے۔

عالم: علم کی راہ والا انسان اُسی معینہ مل، یک کے خصوصی طریقِ کارکوا چھی طرح سبجھتے ہوئے اپنی قوت ارادی کوسا منے رکھ کراُس میں لگار ہتا ہے۔ اُس سے ہونے والے نفع ونقصان کی ذمہ داری اُسی کی ہے۔ اُس پرنظرر کھ کر چلتا ہے۔

جوگی: - بے غرض عملی جوگی معبود پر منحصر ہوکر پوری عقیدت اور خود سپر دگی کے ساتھ معینہ عمل، جوگ کی ریاضت، میں لگا ہوتا ہے، جس کی خیریت کی ذمہ داری معبود اور جوگ کے مالک شری کرشن خود لیتے ہیں ۔ زوال کے حالات ہوتے ہوئے بھی اُس کے لئے زوال کا خوف نہیں ہے، کیوں کہ جس عضراعلی کو چا ہتا ہے، وہی اُسے سنجا لئے کی ذمہ داری بھی لے لیتا ہے۔ مہیں ہے، کیوں کہ جس عضراعلی کو چا ہتا ہے، وہی اُسے سنجا لئے کی ذمہ داری بھی لے لیتا ہے۔ ریاضت کش ابھی جوگ کو اپنے اندر ڈھا لئے میں کوشاں ہے، عامل صرف عمل جان کر کرتا بھر ہے، یہ گر بھی سکتے ہیں، کیوں کہ اِن دونوں میں سپر دگی ہے اور نہ اپنے نفع ونقصان

کود کیھنے کی صلاحیت ، لیکن عالم جوگ کے حالات کو جانتا ہے ، اپنی طاقت سمجھتا ہے ، اس کی ذمہ داری اُسی پر ہے اور بے غرض عملی جو گی تو معبود کے او پر اپنے کو پھینک چکا ہے بینی اس کی پناہ میں جا پہنچا ہے ، لہذا معبود سنجا لے گا ، فلاح کامل کے راستے پر بید دونوں ٹھیک چلتے ہیں ، مگر جس کی ذمہ داری وہ معبود سنجالتا ہے ، وہ اِن سب میں افضل ہے ، کیوں کہ وہ معبود نے اسے قبول کر لیا ہے ۔ اس کا نفع ونقصان وہ معبود دیجھتا ہے ۔ اس واسطے جو گی افضل ہے ۔ لہذا ارجن تو جو گی بن ، خور میر دگی کے ساتھ جو گی کا برتا ؤکر ۔

جوگی افضل ہے، کین ان سے بھی وہ جوگی اعلیٰ افضل ہے، جو باطن سے لگا ہوتا ہے، اِی پر کہتے ہیں۔

> योगिनामि सर्वेषा मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान् भजते यो मांस मे युक्ततमो मतः ।।४७।।

تمام بے غرض عملی جو گی حضرات میں بھی جوعقیدت میں منہمک ہوکر پور نے میر سے، داخلی غور وفکر سے مجھے مسلسل یاد کرتا ہے، وہ جو گی مجھے اعلیٰ افضل قابل تعظیم ہے۔ یادالہٰی بناؤٹی یا نمائش کی چیز نہیں ہے، اِس میں معاشرہ بھلے ہی موافق ہو، مگر معبود برخلاف ہوجاتے ہیں، یادالہٰی بے انتہا بصیغهٔ راز ہے اوروہ باطن سے ہوتا ہے۔اُس کا مدو جزر باطن پر مخصر ہے۔



اس باب کے شروع میں جوگ کے مالک شری کرش نے کہا کہ ، ثمرہ کی امید ہے مبرا ہوکر ، कायम् कर्म ، یعنی کرنے کے لائق خصوصی طریق کار پر کار بند ہوتا ہے، وہی کامل ہے اور اُسی عمل کو کرنے والا ہی جوگ ہے ۔ صرف اعمال یا آگ کو ترک کرنے والا جوگی یا کامل نہیں ہوتا ،

ارادروں کا ایٹار کئے بغیر کوئی بھی انسان کامل یا جوگی نہیں ہوتا۔ ہم ارادہ نہیں کرتے محض ایسا کہہ دیے سے ارادے دامن نہیں چھوڑتے جوگ میں آمادہ ہونے کی خواہش والے انسان کو چاہئے کہ ہمارادے دامن نہیں چھوڑتے جوگ میں آمادہ ہونے کی خواہش والے انسان کو چاہئے میں ساکن ہماجہ ہوجاتا ہے ،اس سے پہلے نہیں ،سارے ارادوں کا خاتمہ ہوجاتا ہے ،اس سے پہلے نہیں ،سارے ارادوں کا خاتمہ ہوجاتا ہے ،اس سے پہلے نہیں ،سارے ارادوں کا خاتمہ ہوجاتا ہے ،اس سے پہلے نہیں ،سارے ارادوں کا خاتمہ ہی ترک و نیا ہے۔

جوگ کے مالک نے پھر بتایا کہ روح جہم میں جاتی ہے اوراُس کو نجات بھی ملتی ہے۔
جس انسان کے ذریعے من کے ساتھ حواس قاپو میں کرلئے گئے ہیں، اُس کی روح اس کے لئے
دوست بن کر دوستی کا سلوک کرتی ہے۔اور بیرحالت نہایت افادی ہوتی ہے۔ جس کے ذریعے إ
ن پر قابونہیں کیا گیا اُس کے لئے اُس کی روح دشن بن کر دشنی کا سلوک کرتی ہے مصیبتوں ک
وجہ بنتی ہے لہذا انسان کو چاہئے کہ اپنی روح کو جہنم رسید نہ کرے، اپنے ذریعے اپنی روح کو نجات
دلائے۔

انہوں نے حصول والے جوگی کی بودوباش بتائی، یک کرنے کی جگہ، بیٹے کا آس اور بیٹے کے طریقے پرانہوں نے بتایا کہ، جگہ یکسوئی والی اور صاف سخری ہو، کپڑا، ہرن وغیرہ کی کھال یا کوس کی چٹائی میں سے کوئی ایک آس ہو، عمل کے مطابق کوشش، اُسی کے مناسب خوراک و تفریح سونے جاگئے کی احتیاط پرانہوں نے زور دیا، جوگی کے قابو یا فقہ طبیعت کی مثال انہوں نے ساکن فضا والی جگہ میں چراغ کی اُس لوسے دی جس میں لرزش نہیں ہوتی اور اِس طرح اُس قابو میں گئی طبیعت کی بھی جب تحلیل ہوجاتی ہے، اُس وقت وہ جوگ کی اعلیٰ حالت طرح اُس قابو میں گئی طبیعت کی بھی جب تحلیل ہوجاتی ہے، اُس وقت وہ جوگ کی اعلیٰ حالت بیشار مسرت کو حاصل کر اتی ہے۔ دنیا کے طف اور پھڑنے نے سے مبر اب شارسکون کا نام نجات ہے جوگ کا مطلب ہے، اس سے (معبود) سے طبی ۔ جوچوگی اُس مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ وہ سازے جانداروں بیس مسادی نظر والا ہوجاتا ہے، جیسی اپنی روح ، دلی بی سب کی روح کو مارے کو ایک ہاں مقام کو حاصل کر ایتا ہے۔ وہ کی کا مطلب ہے، اس کی روح کو دیکھڑنے ہے۔ وہ آخری اعلیٰ انجام کے سکون کو حاصل کرتا ہے لہذا جوگ صفر وری ہے، من جہاں جہاں

جائے، وہاں وہاں سے گسیٹ کربار باراس کو قابومیں کرنا جا ہے شری کرش نے قبول کیا کہ من برئی مشکل سے قابو میں ہونے والا ہے، لیکن قابو میں ہوجا تا ہے بیر یاضت اور بیراگ کے ذریعہ قابومیں ہوجا تا ہے سے ریاضت کے بعداس مقام بریج خابومیں ہوجا تا ہے، جس کا نام اعلیٰ نجات یا اعلیٰ مقام ہے۔ ریاضت کشوں عالموں اور صرف عمل کرنے والوں سے جوگی افضل ہے، لہذا ارجن! توجوگی بن ۔خود سپردگ کے ساتھ باطن سے جوگ یرکار بند ہو۔

پیش کردہ باب میں جوگ کے مالک شری کرش نے خاص طور سے جوگ کے حصول کے لئے ریاضت برز وردیا ہے، لہذا

اس طرح شری مد بھگودگیتا کی تمثیل اپنشد وعلم تصوف اورعلم ریاضت ہے متعلق شری کرشن اورار جن کے مکالمہ میں جوگر ریاضت، (ابھیاس بوگ) نام کا چھٹاباب کمل ہوتا ہے۔
اسطرح قابل احترام پر ہنس پر مانند جی کے مقلد سوامی اڑ گڑ انند کے ذریعے کہ بھی ،شری مربھگودگیتا کی تشریح ''دیتھارتھ گیتا'' میں ، جوگر ریاضت ، (अभ्यास योग) نام کا چھٹا باب کمل

(هرى اوم تت ست)

## ﴿ساتوال باب

شری بھگوان بولے

#### श्री भगवानुवाच

मय्यासकतमनाः पार्ध योगं युन्जन्मदाश्रयः ।
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यिस तच्छृणु ।। १।।

्रीत्वः प्रेंद्रः के के के कि ति हिंद्र के ति हिंद्र क

میں تجھے اس خاص علم کے ساتھ علم کے بارے میں مکمل طور سے بتا وں گا، تکملہ دور میں گئی جس کی تخلیق کرتا ہے ، اس لا فانی عضر کے حصول کے ساتھ طنے والی جا نکاری کا نام علم ہے عضراعلی روح مطلق کی روبر و جا نکاری کا نام خصوص علم ہے ، تظیم انسان کو ایک ساتھ ہر جگہ کا م کرنے کی جوصلاحیت حاصل ہوتی ہے وہ مخصوص علم ، (विज्ञान) ہے ۔ کس طرح وہ معبودا یک ساتھ سب کے دل میں کام کرتا ہے ؟ کس طرح وہ اٹھا تا اور جیٹھا تا اور دنیوی فساد سے نکال کرمنزل مقصود تک کا فاصلہ طے کرالیتا ہے ؟ اُس کے اس طور طریقہ کا نام مخصوص علم ہے ۔ اس خصوص علم میں تا وی گا، جسے جان کر (س کرنہیں) دنیا میں اور پچھ بھی جانے کے قابل کے ساتھ علم کو فصیل سے بتا وی گا، جسے جان کر (س کرنہیں) دنیا میں اور پچھ بھی جانے کے قابل کے ساتھ علم کو فصیل سے بتا وی گا تحداد بہت کم ہے۔

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतिति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ।। ३ ।।

ہزاروں انسانوں میں کوئی بڑلا ہی انسان میرے حصول کے لئے کوشش کرتا ہے اور اُن کوشش کرنے والوں جو گیوں میں بھی کوئی بڑلا ہی انسان مجھے عضر (بدیبی دیدار) کے ساتھ جانتا ہے۔اب مکمل عضر ہے کہاں؟ ایک جگہ مادی شکل میں ہے یا ہر جگہ جلوہ گر ہے؟ اس پر جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں۔

ا حاطے میں پوری کا ئنات ہے، وہ ہے ذی روح ۔ ذی روح بھی قدرت سے وابستہ رہنے کی وجہ سے وہ بھی قدرت سے وابستہ رہنے کی وجہ سے وہ بھی قدرت ہی ہے۔

एतद्यो नीनि भूतानि सर्वाणत्युपधारय । अहं कृत्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।। ६ ।।

ارجن الیاسمجھ کہتمام جانداران عظیم قدرتوں سے ماور کی اور غیر ماور کی قدرتوں سے ہی پیدا ہونے والے ہیں یہی دونوں واحد شکلیں (یونیاں) ہیں۔ میں تمام دنیا کی تخلیق اور قیامت (प्रलय) کی شکل ہوں یعنی اصل بنیاد ہوں، دنیا کی تخلیق مجھ سے ہے اور (قیامت) تحلیل بھی مجھ میں ہے۔ جب تک قدرت موجود ہے، تب تک میں ہی اُس کی تخلیق ہوں، اور جب کوئی عظیم انسان قدرت کا پار پالیتا ہے، تب میں ہی (महाप्रलय) عظیم انسان قدرت کا پار پالیتا ہے، تب میں ہی (महाप्रलय) عظیم قیامت بھی ہوں، جیسا کہ تجربہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

''کائنات کی تخلیق اور قیامت کے سوال کو انسانی معاشرہ نے تجسس کے ساتھ دیکھا ہے دنیا کی مختلف شریعتوں میں اسے کسی نہ کسی طرح سیجھنے کی کوشش چلی آرہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ قیامت میں دنیا ڈوب جاتی ہے۔ تو کسی کے مطابق سورج اتنا نیچے آجا تا ہے کہ زمین جل جاتی ہے، کوئی اِسی کو قیامت کہتا ہے کہ اِسی دن سب کو ان کے اعمال کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، تو کوئی روز بروز کی قیامت کہ وجہ سے قیامت کا حساب و کتاب لگانے میں مشغول ہے، لیکن جوگ کے مالک شری کرشن کے مطابق قدرت ابدی ہے۔ بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں، لیکن بیختم بھی نہیں ہوئی۔

ہندوستانی مذہبی کتابوں کے مطابق مورث اول مُنُو نے قیامت کو دیکھا تھا اس کے ساتھ گیارہ عابدوں نے مجھلی کی سنگھ میں کشتی باندھ کر ہمالیہ کی ایک او نجی چوٹی پر پناہ کی تھی! کار سازشری کرشن کی نصحتوں اور زندگی سے تعلق رکھنے والی ان کے دور کی شریعت بھا گود میں مرکنڈ ومُنی کے فرزند مارکنڈ جی کے ذریعہ قیامت प्रस्य کا چشم دید بیان پیش کیا گیا ہے۔وہ ہمالیہ

ک ارےرہے تھے۔ کشال کی جانب 'पुष्प भद्रा' پشپ بھدراندی کے کنارےرہے تھے۔

بھا گود کے بار ہویں فصل کے آٹھویں اور نویں باب کے مطابق شونگ وغیرہ عابدوں نے (سُون جی) سے یو جھا کہ مارکنڈے جی عظیم قیامت प्रलय کے دن برگد کے سے پر بندہ پرور بال مکند کے دیدار کا شرف حاصل کیا تھا، لیکن وہ تو ہمارے ہی خاندان کے تھے۔ ہم سے پچھ ہی وقت پہلے ہوئے تھے۔ان کے جنم کے بعد نہ کوئی قیامت ہوئی اور اور نہ دنیا ہی ڈونی ۔سب پچھ جیا کانتیاہے، ،تبانہوں نے کیے قیامت प्रलय دیکھی؟ سوت جی، نے بتایا کہ مارکنڈے جی کی التجاسے خوش ہو کرنر ناراین (ایک اوتار) نے انہیں اپنادیدار کرایا، مارکنڈے جی نے کہا کہ میں آپ کی وہ کارسازی دیکھنا جا ہتا ہوں جس کے زیراٹر بیروح بے شارشکلوں (یونیوں) میں چکرلگاتی ہے۔ بھگوان نرنارائن نے اُن کی پیگزارش منظور کی اورایک روز جب مُنی اپنے خانقاہ میں معبود کے غوروفکر میں ڈوب رہے تھے، تب انہیں دکھائی پڑا کہ چاروں طرف سے سمندر المُركران كے اوپر آرہا ہے۔ أس ميں (نہنگ) چھانگيں لگارہے تھے۔ان كى گرفت مين عابد مارکنڈے بھی آرہے تھے۔وہ إدهر أدهر بچنے کے لئے بھاگ رہے تھے، آسان ،سورج، زمین، چاند، جنت ، تمام ستارے سبھی اس سمندر میں ڈوب گئے ۔اتنے میں مارکنڈے جی کو برگد کا درخت اوراُس کے پتے پرایک طفل دکھائی پڑا،سانس کے ساتھ شری مارکنڈے جی بھی اُس طفل کے پیٹ میں چلے گئے اوراپنی خانقاہ ، حلقہ سورج کے ساتھ کا ننات کوزندہ پایا اور پھر سانس کے ساتھاً سطفل کے پیٹ سے وہ باہرنکل آئے۔ آنکھ کھلنے پر عابد مارکنڈے نے اپنے کو اُسی خانقاہ میں اینے ہی آس بر موجود یایا۔

ظاہر ہے کہ کروڑ وں سال کی یا درب کے بعد عابد مارکنڈ ہے جی نے خدائی منظر کواپئے من میں دیکھا، تجربہ میں دیکھا باہر سب کچھ جیسے کا تیسا برقر ارتھا، لہذا تحلیل قیامت ہوگ کے باطن میں معبود سے ملنے والا احساس ہے۔ یا دالہی کے تکملہ دور میں جوگ کے دل میں دنیا کا اثر ختم ہوکر غیر مرئی معبود ہی باقی بچتا ہے یہی قیامت ہے باہر قیامت نہیں ہوتی ہے۔ عظیم قیامت جسم ہوکر غیر مرئی معبود ہی باقی بچتا ہے یہی قیامت ہے باہر قیامت نہیں ہوتی ہے۔ عظیم قیامت جسم

ساتواں باب رہتے ہی وحدانیت کی غیر مرئی حالت ہے۔ میملی ہے، صرف عقل سے فیصلہ لینے والے شک کو بى بىداكرتے ہيں، چاہے ہم ہوں يا آپ إى يرآ كے ديكھيں''

मत्तः परतरं नान्यत्किन्चिदस्ति धनंजय । मिय सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव ।। ७ ।।

د هننج !میرے سوامطلق بھی کوئی دوسری چیز نہیں ہے، بیتمام دنیا جواہر کی مالا کی طرح میرے میں تھی ہوئی ہے۔ ہے تو الیکن جانیں گے کب؟ جب (اس باب کے اول شلوک کے مطابق)لاشر یک رغبت (عقیدت) سے میراحامل ہوکر جوگ میں اُسی طرح سے لگ جا کیں۔ اِس کے بغیر نہیں، جوگ میں لگنا ضروری ہے۔

रसो ऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ।। ८ ।। کون تے! پانی میں میں لذت ہول جا نداور سورج میں روشنی ہوں، سارے ویدوں

میں اوم کار ہوں ، (او+اہم+کار )خود کا آگار۔خود کی شکل ہوں ،آسان میں آواز اورانسانوں میں اُس کی مردائلی ہوں ،اور میں۔

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ।। ६ ।। زمین میں پاک مہک اورآگ میں جلال ہوں ،سارے جانداروں میں ان کی زندگی 

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् । बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।।१०।। پارتھ! تو سارے جانداروں کی ابدی وجہ یعن تخم مجھے ہی جان ۔ میں عقلمندوں کی عقل جلالی حفزات کا جلال ہوں ، اِس تسلسل میں جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہیں۔ बलं बलवतां चाहं कामरागविर्जितम् । धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षम ।। १९ ।।

ہے جھرت! خاندان میں افضل ارجن ۔ میں طاقتوروں کی خواہش اور رغبت سے خالی طاقت ہوں ، دنیا میں سب طاقتورہی تو بنتے ہیں ، کوئی محنت و مشقت کرتا ہے۔ ( دنڈ بیٹھک لگا تا ہے ) کوئی ایٹمی طاقت اکٹھا کرتا ہے کین نہیں شری کرش کہتیہیں کہ خواہش اور رغبت سے ماور کی جو حقیقی طاقت ہے وہ میں ہوں ، وہی حقیقی طاقت ہے سارے جانداروں میں دین کے مطابق خواہش میں ہوں ۔ اعلی معبود روحِ مطلق ہی واحد دین ہے جو سب کو سنجالے ہوئے ہے ، خواہش میں ہوں ۔ اعلی معبود روحِ مطلق ہی واحد دین ہے جو سب کو سنجالے ہوئے ہے ، جو دائی روح ہے وہ ہی ہے جو اس سے مطابقت رکھنے والی خواہش ہے ، میں ہوں ، آگے بھی شری کرشن نے کہا کہ ارجن ۔ میر ہے حصول کی خواہش کر ۔ سب خواہشات کی تو ممانعت ہے ، لیکن اُس روح مطلق کو حاصل کرنے کی خواہش ضروری ہے ، ور نہ آپ وسیلہ والے عمل میں نہیں لگ اُس روح مطلق کو حاصل کرنے کی خواہش ضروری ہے ، ور نہ آپ وسیلہ والے عمل میں نہیں لگ یا کیں گے۔ ایسی خواہش کھی میر اکرم ہے۔

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मिय ।। १२ ।।

اور بھی جوملکات فاضلہ سے پیدا ہونے والے احساسات ہیں، جوملکات ردیہ جوملکات مذموم سے پیدا ہونے والے ہیں ان سب کوتو مجھ سے ہی پیدا ہونے والے ہیں ایسا سمجھ کیکن حقیقت میں ان میں مکیں اور وہ مجھ میں نہیں ہیں۔ کیوں کہ نہ میں ان میں مگم ہوں اور نہ وہ ہی میر سے اندر داخل ہو پاتے ہیں۔ کیوں کہ مجھے عمل سے لگا و نہیں ہے میں لاملوث ہوں، مجھے اُن میں کچھے ماصل نہیں کرنا ہے۔ لہذا مجھے میں داخل نہیں ہویا تے ایسا ہونے پر بھی۔

جس طرح روح کی موجودگی ہے ہی جسم کو بھوک اور پیاس گئی ہے، روح کواناج ما پائی سے کوئی واسط نہیں ہے، اُسی طرح قدرت روحِ مطلق کی موجودگی میں ہی اپنا کام کر پاتی ہے، روح مطلق اس کی صفات اور کاموں سے لاتعلق رہتا ہے۔

त्रि भिग्रंणमयै भावि रेभिः सर्वमिदं जगत् । मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ।। १३ ।।

تنوں صفات سے مزین میری پیچرت انگیز کارسازی بے حدد شوار ہے، کین جوانبان جھے ہی مسلسل یاد کرتے ہیں، وہ لوٹ دنیا پر فتح حاصل کر لیتے ہیں بیکارسازی ہے تو روحانی، کین اگر بتی جلا کر اِس کی عبادت نہ کرنے لگیں، اِس سے نجات پانا ہے۔

न मां दुष्कृतिजो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययापहतज्ञना आसुरं भावममाश्रिताः ॥ १५ ।।

جو جھے لگا تاریاد کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ پھر بھی لوگ میری یاد سے غافل رہے ہیں فطرت کے ذریعہ جن کے علم کا اغوا کرلیا گیا ہے، جو د نیوی خصلت کے حامل ہیں، انسانوں میں بدذات، خواہش، غصہ وغیرہ برے کاموں کو کرنے والے جامل لوگ جھے نہیں یاد کرتے تو یاد کرتا کون ہے؟

वतुर्विधा मजन्ते मां जनाः सुकृतिनो ऽर्जुन ।
आर्तो जिज्ञासुरधार्थी ज्ञानी च भरतर्षम ।। १६ ।।

ا جَرَّ اللهُ اللهُ

ارتھ (سرمایہ) وہ چیز ہے، جس سے ہمارے جسم خواہ متعلقات پوری ہوتی ہو۔ البذا سرمایہ بخواہشات بیسب کچھ پہلے معبود کے ذریعے پوری ہوتی ہیں شری کرشن کہتے ہیں کہ میں ہی پورا کرتا ہوں ، کی ہمیشہ قائم رہنے والی دولت ہورا کرتا ہوں ، کی ہمیشہ قائم رہنے والی دولت ہے۔ یہی سرمایہ بھوی سرمایہ کو پورا کرتے کرتے معبود حقیقی سرمایہ کو روحانی دولت کی طرف بوسادیتے ہیں ، کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہا ہنے سے ہی میرامغتقد بامسرت نہیں ہوگا، لبذا موروحانی دولت بھی اسے عطا کرنے گئے ہیں۔ کہا ہماہ ہماہ اس دنیا میں منافع اور عالی دولت بھی اسے عطا کرنے گئے ہیں۔ کہا ہماہ ہماہ اس دنیا میں منافع اور عالم بالا میں گزارہ یہ دونوں معبود کی چزیں ہیں۔ اپنے بندہ کو خالی نہیں رہنے دیتے۔ اور عالم بالا میں گزارہ یہ دونوں معبود کی چنہ حالت میں دیدار (بدیجی دیدار) کے مقام پر پہنچ لوگ جھے یا دکرتے ہیں۔ ریاضت کی پختہ حالت میں دیدار (بدیجی دیدار) کے مقام پر پہنچ ہوئے عالم حضرات بھی جھے یا دکرتے ہیں ، اس طرح کے چارطرح کے معتقد ہیں ہو جھے یا دکرتے ہیں جن میں عالم افضل ہے یعنی عالم بھی بندہ ہی ۔ ہوئے عالم حضرات بھی جھے یا دکرتے ہیں ، اس طرح کے چارطرح کے معتقد ہیں ہو جھے یا دکرتے ہیں جن میں عالم افضل ہے یعنی عالم بھی بندہ ہی ہے۔

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशाष्यते । प्रियोहि ज्ञानिनी उत्पर्धमहं स च मम प्रियः ।। १७ ।।

ارجن! ان میں بھی جو ہمیشہ کیلئے مجھ میں تحلیل ہے، پرخلوص بندگی والا عالم خصوصی ہے، پرخلوص بندگی والا عالم خصوصی ہے، کیول کہ بدیری ویدار کے ساتھ علم رکھنے والے عالم کومیں بے حدمجوب ہوں اور وہ عالم بھی مجھے بے حدمزیز ہے۔ وہ عالم میرای ہم مرتبت ہے۔

उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव में मतेम् । आस्थितः स हि युक्तात्मा मामैवानुत्तमा गतिम् ।। १६ ।।

اگر چہ نیرچاروں طرح کے بندے روادار بی بیں (کون تی روااداری کردی؟ کیا آپ کی بندگی سے معبود کو پھے حاصل ہو جاتا ہے؟ کیا معبود میں کوئی کی ہے، جسے آپ نے پورگا کردی ؟ نہیں ، در حقیقت وہی روادار ہے جواپی روح کوجہنم میں نہ کا پچاہے ، جواس کی نجات

ساتواں بابنین دیات کیلئے آگے، بڑھ رہاہے،اس طرح میسب روا دار ہیں)لیکن عالم تو مجسم میری شبہہ ہی ہے،اییا میرا ماننا ہے، کیوں کہ وہ مستقل مزاج عالم بندہ بہترین انجام کی شکل میں میزے اندرمقام پاچکا ہے، یعنی وہ میں ہوں، وہ مجھ میں ہے مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اِسی پر پھرز وردیتے

> बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ।। १६ ।।

ریاض کرتے کرتے مختلف، پیدائشوں کے آخر میں،حصول والے پیدائش میں دیدار نصیب عالم سب کچھ معبود ہی ہے۔ اِس طرح مجھ کو یا دکر تاہے ، وہ عابد بے حد کمیاب ہے وہ کسی معبود کا مجسمه نہیں گڑھوا تا بلکہ داخلی طور پراپنے اندراُس اعلیٰ معبود کی رہائش پاپتا ہے اُسی عالم مرد کامل کوشری کرشن رمز شناس ، بھی کہتے ہیں ، انہیں عظیم انسانوں سے خارجی معاشرہ میں بھلائی ممکن ہے۔ اِس طرح کے روبرورمز شناس عظیم انسان شری کرشن کے الفاظ میں بے حد کمیاب

جب شرف اور دینوی قعیشات (نجات اورعیش) دونوں ہی معبود سے حاصل ہوتے ہیں، تب بھی کو دا حدمعبود کو ہی یا د کرنا چاہئے پھر بھی لوگ انہیں یا دنہیں کرتے۔ کیوں؟ شری کر ثن

कामै स्तै स्तै ईज्ञानाः प्रपद्यन्ते ऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ।। २०।। وہ رمز شناس مر دکامل یاروح مطلق ہی سب کچھ ہے۔لوگ ایساسمجھ نہیں پاتے ، کیوں کے پیش وعشرت کی خواہشات کے ذریعہ لوگوں کی عقل اغوا کر لی گئی ہے۔ لہٰذاوہ اپنی خصلت یعنی مخلف پیدائشوں سے حاصل کئے گئے ۔تاثرات کے زیر اثر ترغیب پاکر مجھ روح مطلق سے الگ دوسرے دیوتاؤں اور انہیں حاصل کرنے کیلئے مروجہ رواجوں کی پناہ لیتے ہیں۔ یہاں

دوسرے دیوتاؤں کا ذکر پہلی باہرآیا ہے۔

यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् ।। २१ ।।

خواہش والاعقیدت مندجس جس دیونا کی مجسمہ کی عقیدت کے ساتھ عبادت کرنا جاہتا ہے، میں اُسی دیونا میں اُس کی عقیدت کوستقل کرنا ہوں ۔ میں ستقل کرنا ہوں کیوں کہ دیونا نام کی کوئی چیز ہوتی تب تو وہ دیونا ہی اِس عقیدت کوستقل کرنا ؟

> स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । लभते च ततः कामान्नयैव विहितान्हि तान् ।। २२ ।।

وہ انسان اُس عقیدت کا حامل ہوکراس دیوتا کی مجسمہ کی عبادت میں مستعدہوتا ہے کہ اور اُس دیوتا کے وسلے سے میرے ہی ذریعے بنائے گئے ان خواستہ عیش وعشرت کو بلا شبہ حاصل کرتا ہے ۔ عیش وعشرت کون عطا کرتا ہے؟ میں ہی عطا کرتا ہوں اس کی عقیدت کا تمرہ ہے ۔ عیش ، نہ کہ کسی دیوتا کی دین لیکن وہ تمرہ تو حاصل کر ہی لیتا ہے، پھراس میں برائی کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमधसाम् । देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ।। २३ ।।

لیکن ان کم عقل والوں کو ملنے والا وہ ثمرہ فانی ہے۔ آج ثمرہ ہے تو ، لطف اٹھاتے اٹھاتے ختم ہوجائے گالہذا فانی ہے۔ دیوتا وُں کی عبادت کرنے والے دیوتا وُں کو حاصل کرتے ہیں اور دیوتا بھی فانی ہے۔ دیوتا وُں سے لگا وُدنیا کی ساری چیزیں تغیر پذیراورختم ہونے والی ہیں، میرامعتقد مجھے حاصل کرتا ہے، جوغیر مرئی جوعقیدت کی انتہا ہے اُس اعلیٰ سکون کو حاصل کرتا ہے۔ باب تین میں جوگ کے مالک شری کرش نے کہا کہ اِس بگ کے ذریعہ تم لوگ دیوتا وُں یعنی روحانی دولت میں اضافہ ہوگا، ویسے ویسے دیوتا وَں یعنی روحانی دولت کا اضافہ کرو، جیسے جیسے روحانی دولت میں اضافہ ہوگا، ویسے ویسے

تمہاری ترقی ہوگی ،سلسلے وارترقی کرتے کرتے اعلیٰ شرف کوحاصل کرلو، یہاں دیوتا اس روحانی دولت کا انبوہ ہے،جس سے اعلیٰ معبودروح مطلق کی مرتبت کوحاصل کیا جاتا ہے۔روحانی دولت نجات کے لئے ہے،جس کے ۲۷ نشانات کا بیان گیتا کے سولہویں باب میں کیا گیا ہے۔

دیوتامن کے درمیان اعلیٰ معبودروح مطلق کے خاصہ کو حاصل کرنے والی نیک صفات کا نام ہے ۔ بھی تو یہ اندر کی چیز ، لیکن وقت کے ساتھ لوگوں نے اندر کی چیز کو باہر دیکھنا شروع کردیا ، جسموں کوگڑھ لیں ، عبادت کے تمام طور طریقے (کرم کا نڈ) بناڈا لے اور حقیقت سے دور کھڑے ، شری کرش نے اِس گراہی کاحل مذکورہ بالا چارشلوکوں میں کیا ، گیتا میں پہلی بار ، دوسرے دیوتاؤں ، کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیوتاؤں کا کوئی وجو دنہیں ہوتا ، لوگوں کی وجو دنہیں ہوتا ، لوگوں کی وغیدت جہاں سر جھکاتی ہے ، وہاں میں ہی کھڑا ہوکر اُن کی عقیدت کی تائید کرتا ہوں اور میں ہی وہاں ثمرہ بھی دیتا ہوں ، وہ ثمرہ بھی فانی ہے ۔ ثمرات ختم ہوجاتے ہیں ، دیوتا ختم ہوجاتے ہیں ، دیوتا وُں کی عبادت کرنے کا عبادت کرنے کا عبادت کرنے کا عبادت کرنے کا میں میں بی اور عبادت کرنے کا میں میں بی کہ دوسرے دیوتا وُں کی عبادت کرنے کا عبادت کرنے کا میں میں بی نوہ ا/۲۳)

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नां मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ।। २४ ।।

اگر چہ جب دیوتا وُں کی شکل میں دیوتا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ، جوثمر ہ ملتا ہے وہ بھی فانی ہے پھر بھی سب لوگ مجھے یا دنہیں کرتے ، کیوں کہ کم عقل انسان (جیسا گزشتہ شلوک میں آیا کہ خواہشات کے ذریعہ جن کی عقل کااغوا ہو گیا ہے ، وہ)

میرے بہترین، لافانی اوراعلی اثر کواچھی طرح نہیں جانتے ،لہذاوہ جھ غیر مرتی انسان کو بختمہ انسان والے احساس کو حاصل ہوا مانتے ہیں، یعنی شری کرش بھی انسانی جسم کوقبول کرنے والے جو گی ہے ، جوگ سے مالک تھے جوخود جوگی ہواور دوسروں کو بھی جوگ عطا کرنے کی جس

میں صلاحیت ہو،اسے جوگ کا مالک (योगे बर) کہتے ہیں، ریاضت کے سیح و ور میں پڑ کر رفتہ رفتہ ترقی ہوتے ہوتے عظیم انسان بھی اُسی اعلیٰ احساس میں مقام پالیتے ہیں، جسمانی انسان ہوتے ہوئے بھی وہ اسی غیر مرئی حقیقی شکل میں قائم ہوجاتے ہیں، پھر بھی خواہشات سے مجبور کم عقل والے انہیں عام آ دمی ہی مانتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری ہی طرح تو یہ بھی پیدا ہوئے ہیں بندنواز کیسے ہوسکتے ہیں؟ ان بے چاروں کا قصور بھی کیا ہے۔نظر ڈالتے ہیں تو ظاہری طور ہیں بندنواز کیسے ہوسکتے ہیں؟ ان بے چاروں کا قصور بھی کیا ہے۔نظر ڈالتے ہیں تو ظاہری طور ہیں جہتم ہی وکھائی پڑتا ہے، وہ عظیم انسان کے حقیقی شکل کود کھے کیوں نہیں پاتے ،اس بارے میں جوگ کے مالک شری کرشن سے ہی سنیں

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ।। २५ ।।

عام انسان کے لئے فطرت ایک پردہ ہے، جس کے ذریعے روح مطلق پورے طور سے خفی ہے جوگ کی ریاضت سمجھ کروہ اِس میں لگا ہوا ہوتا ہے، اِس کے بعد جوگ کی فطرت سمجھ کروہ اِس میں لگا ہوا ہوتا ہے، اِس کے بعد جوگ کی فطرت (योगमाया) یعنی جوگ کا ممل بھی ایک پردہ ہی ہے۔ جوگ کا آغاز کرتے کرتے اس کی انتہا جوگ کے راستے پرچلنے کی صلاحیت آ جانے پروہ مخفی ہوا روح مطلق ظاہر ہوتا ہے۔ جوگ کے مالک کہتے ہیں کہ میں اپنی جوگ کی فطرت سے ڈھکا ہوا ہوں، صرف جوگ کی پختہ صالت والے ہی مجھے حقیقی شکل میں ویچھ سکتے ہیں میں سب کے لئے ظاہر نہیں ہوں، لہذا یہ محقل انسان مجھ جنم سے عاری (جس کوموت نہیں آتی ہے) غیر مرئی شکل (جس کوموت نہیں آتی ہے) غیر مرئی شکل (جس کوموت نہیں آتی ہے) غیر مرئی شکل (جس کیمون التجا کرنے لگا، ورحقیقت غیر مرئی کے مقام پر انہوں نے نذرعطا کی توار جن عاجزی سے کہنے لگا، التجا کرنے لگا، ورحقیقت غیر مرئی کے مقام پر فائز عظیم انسان کو پہچا نے میں ہم لوگ عموماً نا بینا ہی ہیں، آگے فرماتے ہیں۔

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ।। २६ ।। ساتواں باب

ارجن! میں ماضی حال اور مستقبل میں ہونے والے تمام جانداروں کو جانتا ہوں الیکن

مجھے کوئی نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جان یا تا؟

इच्छा द्वेष्समु तथीन दन्द्रमी हेन भारत ।

सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप ।। २७ ।।

بھرت کے خاندان والے ارجن ! طلب اور کینہ لینی حسد وعداوت وغیرہ وبال کی فریقتگی سے دنیا کے تمام جاندار ہے انتہا فریفتہ ہورہ ہیں، لہذا جھے نہیں جان پاتے ، تو کیا کوئی جانے گائی نہیں؟ جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں۔

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ।। २८ ।।

مگرافادی عمل (جوبار بارجنم لینے کا خاتمہ کرنے والا ہے، جس کا نام کرنے لائق عمل، معین عمل، گیب کا طریق کار کھہ کربار بارسمجھا یا ہے اُس عمل کو) کرنے والے جن بندوں کا گناہ ختم مولیا ہے، وہ حسد، عداوت وغیرہ وبال کی فریفتگی سے اچھی طرح آزاد ہوکر، عزم مشحکم رہ کر جھے یاد کرتے ہیں؟

जरामणामो क्षाय मामाश्चित्य यतन्ति ये ।
ते ब्रह्म तिह्वदुः कृत्सनमध्यात्मं कर्म चािखलम् ।। २६ ।।
جومیری پناه میں آگر شیفی اور موت سے نجات پائے کیائے کوشش کرتے ہیں، وہ انسان
اُس معبود کو، میری روحانیت کو اور مکمل کم ل کوجانتے ہیں اور ای تسلسل میں۔

 ہی جانتے ہیں ، مجھ میں ہی قائم رہتے ہیں اور مجھے ہمیشہ ہی مجھے حاصل رہتے ہیں چھبیدویں اور ستائیسویں شلوک میں انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا ، کیوں کہ وہ فریفتگی میں جکڑے ہوئے ہیں ۔لیکن تو اُس فریفتگی میں جھٹنے کے لئے کوشاں ہے وہ (۱) مکمل معبود ہے (۲) مکمل روحانیت ہیں ۔لیکن تو اُس فریفتگی سے چھٹنے کے لئے کوشاں ہے وہ (۱) مکمل معبود ہے (۲) مکمل روحانیت (۳) مکمل عضوص جاندار (۵) مکمل مخصوص دیوتا (۲) مکمل مخصوص گیگ کے ساتھ مجھکو جانتے ہیں یعنی إن سب کاثمر ہمیں مرشد کامل ہوں ، وہی مجھے جانتا ہے ،ایسانہیں کہ کوئی نہیں جانتا۔



اس ساتویں باب میں جوگ کے مالک شری کرش نے بتایا کہ لاشریک عقیدت سے میری سپر دگی میں آکر ، میری پناہ میں ہوکر جو جوگ میں لگتا ہے ، وہ پوری طرح ہے مجھے جانتا ہے! مجھے جانتا ہے! مجھے جانتا ہے! وہ کھے ہزاروں میں سے کوئی شاذہی کوشش کرتا ہے اورکوشش کرنے والوں میں شاذہی کوئی جانتا ہے! وہ مجھے مادی شکل میں ایک ہی جگہ پرنہیں بلکہ ہر جگہ جاری وساری و کھتا ہے! آٹھ قسموں والی میری جارد قدرت ہے اور اس کے مابین ذی روح کی شکل میری ذی جس قدرت ہے! آٹھ قسموں والی میری جا وسط سے پوری دنیا کھڑی ہے! جلال وقوت میرے ہی ذریعے میں حسداورخواہش سے خالی طاقت اور دین کے مطابق خواہش تھی میں ہی ہوں! جیسا کہ ساری خواہشات کیلئے تو ممانعت ہے ،لیکن مجھے حاصل کرنے کیلئے خواہش کر الی خواہش کا پیدا ہونا میراہی رحم وکرم ہے! صرف روح مطلق کو حاصل کرنے کیلئے خواہش کی الی مغود کا کمس کر کے اُسکے میراہی رحم وکرم ہے! صرف روح مطلق کو حاصل کرنے کی خواہش ہی ، دینی خواہش کا پیدا ہونا کھیں میراہی رحم وکرم ہے! صرف روح مطلق کو صاصل کرنے کی خواہش ہی ، دینی خواہش کا پیدا ہونا کھیں میراہی رحم وکرم ہے! صرف روح مطلق کو صاصل کرنے کی خواہش ہی ، دینی خواہش کر ایک خواہش کی میں میں میں میں میں کر کے اُسکے میں میں میں کرشن نے بتایا کہ میں مینوں صفات سے میراہوں! میں اعلی معود کا کمس کر کے اُسکے میں میں میں میں کرشن نے بتایا کہ میں مینوں صفات سے میراہوں! میں اعلی معود کا کمس کر کے اُسکے

اعلی احساس میں قائم ہوں الیکن عیش میں ڈو بے جاہل انسان سید ھے مجھکو نہ یاد کر دوسرے دیوتاؤں

کی عبادت کرتے ہیں، جب کہ وہال دیوتانام کا کوئی ہے ہی نہیں! پھر، پانی، درخت، جس کی بھی وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس کی حقیدت کو میں ہی تقدیق کرتا ہوں! اُسکے پردہ میں کھڑا ہوکر میں ہی تقدیق کرتا ہوں! اُسکے پردہ میں کھڑا ہوکر میں ہی تقریبی ہوکر میں ہی تا ہوں، کیوں کہ نہ دوہاں کوئی دیوتا ہے، نہ کسی دیوتا کے پاس کوئی عیش ہی ہے! لوگ جھے عام آدی بچھ کرنیس یاد کرتے ، کیوں کہ میں جوگ کے طریق کار کے ذریعہ پردے میں ہول! آغاذ کرتے کرتے جوگ کی فطرت کا پردہ ہٹا لینے والے ہی جھجسم والے کو بھی غیر مرئی شکل اسے جانے ہیں! دوسری حالت میں نہیں۔

میرے معتقد چارطرح کے ہیں۔ دولت کے خواہش مند، بے قرار ، بخس اور عالم!
غور و فکر کرتے کرتے مختف پیدائشوں کے دور سے گزرتے ہوئے آخری جتم میں حصول والا عالم
میرای ہم مرتبت ہے، یعنی مختلف پیدائشوں سے غور و فکر کراس شکل ربانی کو حاصل کیا جاتا ہے!
حسد وعداوت کی فریفتگی سے گھرے ہوئے انسان مجھے بھی بھی نہیں جان سکتے ، لیکن حسد، عداوت
کے فریب سے الگ ہو کر جو معینہ عمل (جے مختصر میں عبادت کہہ سکتے ہیں) کا غور و فکر کرتے
ہوئے فی اور موت سے چھوٹے کے لئے کوشش میں گئے ہیں، وہ انسان کمل طور سے مجھے جان
لیتے ہیں، وہ کممل معبود کو بھی روحانیت کو بھمل مخصوص دیوتا کو بھمل عمل کو اور مکمل گئے کے ساتھ
مجھے جانے ہیں وہ مجھ میں داخل ہوئے ہیں اور آخری و فت میں مجھ کو ہی جانے یعنی پھر بھی
بھولئے نہیں ہیں۔

ال باب میں روح مطلق کے ممل علم کا تجزیہ ہے، البذا اسطرے سے شری مربھودیتا کی میں البذا اسطرے سے شری مربھودیتا کی میں ملک میں ملک میں البنیشد وعلم تصوف اور علم ریاضت سے متعلق شری کرش اور ارجن کے مکالمہ میں ، علم مکسل البنیشد والب باب مکسل ہوتا ہے۔ اسطرے قابل احرام پر مہنس پر مانندجی کے مقالد موالی الرکز انند کے در لیے کھی شری مربھودگیتا کی تشریح و میتا کی تشریح و

مرگ اوم تت ست

### یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

### اوم شری پر ماتمنے نمہ

# ﴿ آمُحُوال باب ﴾

سانویں باب کے آخر میں جوگ کے مالک شری کرش نے کہا کہ ، افادی عمل (معینہ عمل ، عبادت کوکر نے والے جوگی تمام گنا ہوں سے نجات پاکراً س صاحب جلوہ معبود کوجانے بیل بعنی عمل کوئی ایسی چیز ہے۔ جوجلوہ گرمعبود کی جانکاری دلاتا ہے ، اُس عمل کوکر نے والے جلوہ گرمعبود کو کھی جانکاری دلاتا ہے ، اُس عمل کوکر نے والے جلوہ گرمعبود کو کھی کے ساتھ جھکو جھود کو کھی روحانیت کو ، مکمل مخصوص دیوتا کو خصوص جاندار اور مخصوص گی کے ساتھ جھکو جھاکو ہی جو اِن سب کاعلم کراتی ہے وہ آخری وقت میں بھی جھاکو ہی

جانتے ہیں، اُن کاعلم بھی فراموش نہیں ہوتا ہے۔ اِس پرارجن نے اس باب کے شروع میں ہی انہیں الفاظ کو دہراتے ہوئے سوال

كفراكيا-

ارجن بولا

#### अर्जुन उवाच

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमिधदैवं किमुच्यते ।।१।। اے انسانوں میں افضل ۔ وہ معبود کیا ہے؟ روحانیت کیا ہے؟ مخصوص

جانداراور مخصوص دبوتا کے کہاجا تاہے؟

अधियज्ञः कथं को ऽत्र दे हे ऽस्मिन्मधुासूदन । प्रयाणकाले च कथं जेया ऽसि नियतात्मभिः ।। २ ।।

اے مرحوسودن۔ یہال مخصوص یک گون ہے اور وہ اس جسم میں گیسے ہے؟ ثابت ہے کہ مخصوص یک یعنی گیسے ہے؟ ثابت ہے کہ مخصوص یک یعنی گئے تا گئے اللہ اللہ مخصوص یک یعنی کی اٹنا فرکرنے والا کوئی الیا انسان ہے، جوانسانی جسم کی بنیاد والا ہے قبائی اللہ مزائج رکھنے والے انسانوں کے ذریعہ آخری وقت میں آپ کس طرح جائے نے میں آتے ہیں؟ اِن

رانوں سوالات کاسلسلہ وارفیصلہ بینے کے لئے جوگ کے مالک شری کرش ہولے۔ अक्षारं ब्रह्म परमं स्वभावो ऽध्यात्मु च्यते । भूतभावो द्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ।। ३।।

'स्वभाव: جولافانی ہے، جس کی فنا نہیں ہوتی وہی اعلیٰ معبود ہے 'अक्षर ब्रह्म परम' अध्यातम् उच्यते سجى فطرت (مایا) كاختيار ميں رہتے ہيں ليكن جب (स्वभाव) يعنى روح ميں مستقل قيام (خود میں استقرار)مل جاتا ہے تو روح کا ہی آختیاراس میں رواں ہوجاتا ہے۔ یہی روحانیت ہے،روحانیت کی انتہا ہے 'मूत भावोद्भवेकर بیدا کرتے ہیں، لینی جانداروں کے وہ ارادے، جو نیک مابد تاثرات کی تخلیق کرتے ہیں، ان کا ترک کیٹنی اختنام،ان کاختم ہوجانا ہی عمل کی انتہا ہے۔ یہی ممل عمل ہے،جس کے لئے جوگ کے مالک شرى كرش نے كہا تھا كه وه مكمل عمل كوجانتا ہے ، وہال عمل مكمل ہے آ كے ضرورت نہيں ہے (معینمل)اس حالت میں جب کہ جانداروں کے وہ تصور جو کچھ نہ کچھ کیاتی کرتے ہیں، نیک یا بدتاثرات کواکٹھاکرتے ہیں، بناتے ہیں وہ جب پوری طرح سے خاموش ہوجا کیں، تو یہی ممل کا كمل مونا ہے، اِس كے آ محمل كرنے كى ضرورت نہيں رہ جاتى \_للذاعمل كوئى اليي چيز ہے جو جاندارول کےسارے ارادول کوچن سے چھ نہ کھتا ترات پیدا ہوتے ہیں ان کا خاتمہ کردیتا ہے کا کامطلب ہے (عبادت) غور وفکر جو یک میں ہے۔

> अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञो ऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ।। ४ ।।

جب تک غیرفانی کا احساس حاصل نہیں ہوتا تب تک ختم ہونے والے سارے فانی احساس خصوص بینی جانداروں کی تخلیق کی وجوہات ہیں۔اور رساسات مخصوص بین وہی جانداروں کی تخلیق کی وجوہات ہیں۔اور دنیاسے ماورا جواعلی انسان ہے،وہی مخصوص دیوتا یعنی تمام دیوتا وَں (روحانی دولت) کا تگراں

ہے، روحانی دولت اسی اعلیٰ معبود میں تحلیل ہوجاتی ہے۔ جسم والوں میں افضل ارجن! اس انسانی جسم میں میں میں ہی مخصوص گے۔ یعنی مگوں کا نگراں ہوں الہذا سی جسم میں غیر مرکی شکل میں قائم عظیم انسان ہی مخصوص گے۔ ہے۔ شری کرشن ایک جوگی تھے۔ جو تمام مگوں کے صارف بیں، آخر میں گے۔ انہیں میں تحلیل ہوجاتے ہیں۔ وہی اعلیٰ حقیقی شکل مل جاتی ہے اسطرح ارجن کے چھسوالات کاحل نکل آیا۔ اب آخری سوال ہے کہ آخری وقت میں کیسے آپ کاعلم ہوتا ہے جو کہمی فراموش نہیں ہوتے ؟

अन्तकाले च मामेव स्मेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ।। ५ ।।

جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں کہ جوانسان آخری وقت میں لیعنی من کی بندش اور تخلیلی دور میں میری ہی یادگرتے ہوئے جسم سے قطع تعلق ہوجا تا ہے۔'मद्भाव، مجسم میری شکل کو حاصل کرلیتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

جسم کی موت اصل موت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد بھی اجسام کا سلسلہ پیچھے لگا رہتا ہے۔ اندوختہ تا ترات کی سطح کے مٹ جانے کے ساتھ ہی من پر قابو ہوجا تا ہے۔ اور وہ من بھی جب جند بہ وجا تا ہے۔ تو وہیں پر انقال ہے۔ جس کے بعد جسم قبول نہیں کر نا پڑتا۔ بیملی ہے صرف کہنے سے بات چیت سے بھی میں نہیں آتا۔ جب تک لباسوں کی طرح جسم کا بدلا و ہور ہا ہے، تب تک اجسام کا خاتمہ کہاں ہوا؟ من کی بندش اور بندش شدہ من کے بھی تخلیلی دور میں جیتے ہی جہ سے بات ہا گا وہوجا تا ہے آگر مرنے کے بعد ہی بیحالت ملتی ، تو شری کرش بھی مکمل جی میں ہوتے ۔ انہوں نے کہا کہ مختلف جنم کی ریاضت سے حاصل ہونے والا عالم جسم میری شکل نہیں ہوتے ۔ انہوں نے کہا کہ مختلف جنم کی ریاضت سے حاصل ہونے والا عالم جسم میری شکل ہے۔ میں وہ ہوں اور وہ بھی ہیں ہے۔ بھی ہیں اور اس میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ جیتے جی کا اصول ہے۔ جب پھر بھی جسم نہ ملے یعن جنم نہ لین پڑتا ہے۔ دوسرا جسم کے خاتمہ کا بیان ہوا ، جس کے بعد جنم نہیں لینا پڑتا ہے۔ دوسرا جسم یہ تو حقیقی جسم کے خاتمہ کا بیان ہوا ، جس کے بعد جنم نہیں لینا پڑتا ہے۔ دوسرا جسم یہ تو حقیقی جسم کے خاتمہ کا بیان ہوا ، جس کے بعد جنم نہیں لینا پڑتا ہے۔ دوسرا جسم یہ تو حقیقی جسم کے خاتمہ کا بیان ہوا ، جس کے بعد جنم نہیں لینا پڑتا ہے۔ دوسرا جسم یہ تو حقیقی جسم کے خاتمہ کا بیان ہوا ، جس کے بعد جنم نہیں لینا پڑتا ہے۔ دوسرا جسم

کا خاتمہ موت ہے، جو دنیا میں مروجہ ہے گیاں جسم کے خاتمہ کے بعد پھر جنم لینا پڑتا ہے۔ यं यं वाति स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कले वरम् । तं तमेवैति कौन्ते्य सदा तद्भावभवितः ।।६।।

त तमवात कान्त्य सदा तद्भावभावतः ।।६।।

کون نے اموت کے وقت انسان ذہن میں جس تصورکو لئے ہوئے جسم کوترک کرتا
ہے، اُسی کے مطابق وہ جسم حاصل کرتا ہے۔ تب تو ہواستا سودا ہے۔ ساری زندگی موج کریں
، مرنے گے تو معبود کو یا دکر لیس گے ، لیکن شری کرش کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ، त्त्भाव ، نمر نے گے تو معبود کو یا دکر لیس گے ، لیکن شری کرش کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ، क्तावतः نہیں وہی تصور آیا تا ہے، جسیا تا عمر کیا ہے، وہی خیال یک بہ یک آجا تا ہے جس کے ساتھ زندگی محر ملوث رہا ہے، اِس کے علاوہ کچھ ہیں ہویا تا ۔ لہذا۔

तस्मात्सर्वे जुकाले जुमामनुस्मरं युध्य च । मुख्यर्षितमुनो बुद्धिमा मे वै ज्यस्यशयम् ।।७।।

ارجن! تو ہروفت میری یادکراور جنگ کر۔ مجھ میں سپردہن اور عقل ہے مزین ہوکرتو بلاشبہ مجھے ہی حاصل کرے گا۔ مسلسل غور وفکر اور جنگ ایک ساتھ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے کہ مسلسل غور وفکر اور جنگ کی بہی شکل ہوکہ ، ہے کہالال کی ، نے بھگوان کی ، ۔ کہتے رہیں اور تیر چلاتے رہیں ، نیکن یاد کی حقیقی شکل اگلے شلوک میں تفصیل کے ساتھ جوگ کے مالک بیان کرتے ہیں۔

دکھائی پڑتی ہے یا کوئی اور چیز بھی ، تو آپ کی یا دنا کھمل ہوگئی یاد جب اتنی لطیف ہے کہ مطلوبہ کے علاوہ دوسری چیز کی یا دبھی نہ ہو، من میں موجیس بھی نہ آئیس تو یا داور جنگ دونوں ایک ساتھ کیے ممکن ہوں گے ؟ در حقیقت جب آپ طبیعت کو ہر طرف سے سمیٹ کراپنے ایک معبود کی یاد میں لگے ہوں گے ، تو اُس وقت لوث دنیا والے خصائل خواہش ، غصہ ، حسد وعداوت خلل کی شکل میں سامنے ظاہر ہی ہیں ، آپ یا دکریں گے کین وہ آپ کے اندر بلیجل بیدا کریں گے آپ کا من یا دسے متزلزل کرنا چاہیں گی ، ان باہری خصائل پر قابو پانہی جنگ ہے ، مسلسل غور وفکر کے ساتھ ہی جنگ ممکن ہے ۔ گیتا کا ایک بھی شلوک باہری مارکا نے کی حمایت نہیں گرتا نے وروفکر کس کا کریں ؟ اِس فرا مائے نہیں۔

कविं पुराणशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । सर्वस्य धातारमचिन्त्यरुपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात् ।। ६ ।।

اس جنگ کے ساتھ وہ انسان علیم ، ابدی ، سب کا ناظم لطیف سے بھی ہے انتہا لطیف ، سب کی پرورش کرنے والالیکن بعید القیاس (جب تک طبیعت اور طبیعت میں الجھنے والی لہرہے ، شب تک وہ دکھائی نہیں ویتا، طبیعت کی بندش اور تخلیلی دور میں ہی جو ظاہر ہوتا ہے ) ہمیشہ بشکل نور اور العلمی سے دوراُس قادر مطلق کو یا دکرتا ہے پہلے بتایا۔ میری فکر کرتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں روح مطلق کی فکر (تصور) کا وسیلہ ہم عظیم انسان ہے۔ اِسی تسلسل میں۔

प्याणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । भ्रवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ।। १०।।

न्वर्ण काले 'प्रयाण काले' من کورغم عقیدت مندانسان 'प्रयाण काले' من کورغم کرنے والے دَور میں ، جوگ کی طافت سے یعنی اسی معین عمل کے برتا و کے ذریعے ، دونوں

بھوؤں کے درمیان میں جان کواچھی طرح قائم کرکے (جان وریاح کی رفتار کواچھی طرح براہر کرکے ، نہ اندر سے بلچل پیدا ہونہ ہاہری ارادوں کا اثر ہو ، ملکات فاضلہ ، ملکات ردیہ ، ملکات فرموم پوری طرح خاموش ہوں ، صورت معبود میں ہی قائم ہو ، اُس دور میں ) وہ مشحکم من یعنی مستقل مڑاجی انسان اُس پر نورروح مطلق کو حاصل کرتا ہے یہ بات ہمیشہ یا در کھنے لائق ہے کہ اُسی ایک روح مطلق کے حصول کا طریقہ ، جوگ ، ہے اُس کے لئے معینہ طریقہ کا برتا وہی جوگ کا میں ایک روح مطلق کے حصول کا طریقہ ، جوگ ، ہے اُس کے لئے معینہ طریقہ کا برتا وہی جوگ کا میں ایک ہوئے ہوئے کا میں ساکن رہتے ہوئے انہوں نے کہا۔ سلسل میری ہی یا دکر کیسے یا دکریں ؟ تو اِسی جوگ کے مقیدہ میں ساکن رہتے ہوئے کرنا ہے ایسا کرنے والا پرنور ، روح مطلق کو ہی حاصل کرتا ہے ، جس کا بھی سہونیس ہوتا ، بہاں اِس سوال کاحل نکل آیا کہ دورانقال میں آپ کاعلم کس طرح ہوتا ہے ؟ مقام مقصود کی عکاسی دیکھیں ، جس کا بیان گیتا میں جگہ ہوگی آیا ہے۔

- यदक्षारं वेदविदी वदन्ति

विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । यदिच्छन्तो स्माचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेणः प्रवक्ष्ये ।। ११ ।।

विद्यात है वेद्याव के प्राप्त क

بناؤں گا، وہ مقام ہے کیا؟ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اِس پرجوگ کے مالک شری کرشن فرماتے ہیں۔ ہیں۔

> सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ।। १२ ।।

سارے حواس کے درواز ول کو بند کر لیعنی خواہشات سے الگ رہ کر من کودل میں قائم کر کے (تصور دل میں کیا جاتا ہے، باہر نہیں، عبادت باہر نہیں ہوتی) جان لیعنی باطن کے کاروبار کود ماغ میں قید کر، جوگ کے عقیدہ میں قائم ہوکر (جوگ کو قبول کئے رہنا ہے، دوسرا طریقہ نہیں ہے) اِس طرح قائم ہوکر۔

> ओ मित्ये काक्षारं बह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं याति परमां गतिम् ।। १३ ।।

جوانسان'اوم این'اوم اتناہی ، جولا فانی معبود کا مظہر ہے اس کا دِرداور میری یا دکرتا ہوا جسم کوترک کرتا ہے، وہ انسان اعلیٰ نجات کوحاصل کرتا ہے۔

شری کرش ایک جوگ کے مالک، اعلی عضر میں قائم عظیم انسان ، مرشد ہے جوگ کے مالک شری کرشن نے بتایا کہ اوم الافانی معبود کا مظہر ہے تو اُس کا ورد کر اور یاد میری کر ، مقصود حاصل کرنے کے بعد ہرعظیم انسان کا نام وہی ہوتا ہے، جسے وہ حاصل ہے جس کے اندر وہ تحلیل ہے، البندا نام اوم کا بتایا اور شکل اپنی ، جوگ کے مالک نے کرش کرش ورد کرنے کی ہدایت نہیں دی ، وقت کے ساتھ عقیدت مندول نے ان کے نام کا بھی ورد کرنا شروع کر دیا اور اپنی عقیدت کے مطابق اُس کا شمر ہ بھی حاصل کرتے ہیں ، جسیا کہ انسان کے عقیدت جہال تھہر جاتی ہے ، وہیں میں ہی اُس کی عقیدت کوتھدیت کوتھدی کرتا ہوں اور میں ہی شمرہ کا انتظام بھی کرتا ہوں ، وہیں میں ہی اُس کی عقیدت کوتھدیت کوتھدی کرتا ہوں اور میں ہی شمرہ کا انتظام بھی کرتا ہوں ، وہیں میں ہی اُس کی عقیدت کوتھدیت کوتھ کرتا ہوں اور میں ہی شمرہ کا انتظام بھی کرتا ہوں ، وہیں میں ہی اُس کی عقیدت کوتھدیت کوتھدیں کرتا ہوں اور میں ہی شمرہ کا انتظام بھی کرتا ہوں ، وہیں میں ہی اُس کی عقیدت کوتھدیں کوتھ کے مطابق اُس کی عقیدت کوتھدیں کوتھ کوتھ کوتھ کوتھ کے مطابق کے مطابق کا سے کوتھ کے مطابق کے مطابق کی کھی میں ہی اُس کی عقید کوتھ کرتا ہوں اور میں ہی شمرہ کا انتظام بھی کرتا ہوں ، وہیں میں ہی اُس کی عقید کوتھدیں کوتھ کوتھ کی کرتا ہوں اور میں ہی شمرہ کوتھ کوتھ کے مطابق کا کہ کوتھ کوتھ کے مطابق کے مطابق کے مطابق کوتھ کے مطابق کے مطابق کے مطابق کی کرتا ہوں اور میں ہی اُس کی عقید کے کرتا ہوں اور میں ہی اُس کی عقید کی کوتھ کے مطابق کے کہ کوتھ کے کہ کوتھ کے کا کھی کرتا ہوں ، وہ کرتا ہوں اور میں ہی اُس کی کوتھ کوتھ کی کرتا ہوں کرتا ہوں کی کوتھ کے کہ کوتھ کے کھی کے کہ کوتھ کے کہ کوتھ کے کہ کرتا ہوں کی کوتھ کے کھی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کوتھ کے کھی کرتا ہوں کرتا ہوں کے کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں ک

'रमन्ते योगिनोः यास्मिन् सराम' پر زور دیا 'रमन्ते योगिनोः यास्मिन् सराम' اورد کرنے پر زور دیا 'रा'और :'म'के बीच में किबरा रहा लुकाय'

'م إن دوحروف كدرميان ميں كبيرا پينمن كوروكنے ميں قادر ہو گئے۔
شرى كرش ، اوم پرزورد ية بيں اوا ہم س اوم يعنی وہ اقتدار مير ساندر ہے، كہيں باہر نہ تلاش كرنے لگيس ، يہ اوم بھی اُس اقتدار اعلیٰ كا تعاون كراكر ساكن ہوجا تا ہے در حقيقت اُس معبود كے بيثار تام بيں ليكن ورد كے لئے وہی نام مناسب ہے ، جو چھوٹا ہو ، سانس ميں ڈھل جائے اورا يك روح مطلق كا بى احساس كراتا ہو ، اُس سے الگ تمام و يوى ديوتا وَن كے نام جی سے بھرتے خیل میں الجو كر منزل مقصود سے نظر نہ ہٹاليس ، قابل احترام ، مبارات جی ، کہا كرتے في كري دوؤ هائی حروف كا نام اور عقيدت كے مطابق كوئى بھى دوؤ هائی حروف كا نام اُوم رام ، شيو ، ميں سے كوئى ايك كولے ليس ، اس كي قركريں اور اُسى كے معنی كے مطابق مطلوب كی شكل ، كا نصور میں سے كوئى ایک كولے ليس ، اس كي قركريں اور اُسى كے معنی كے مطابق مطلوب كی شكل ، كا نصور میں شدكا ہی كہا جا ہے۔

آپ رام ، کرش ، یا वितराग विषयं वा चितम् و الدنیا مردی حضرات خواه این الدنیا مردی حضرات خواه این الدنیا مردی حضرات خواه (۹/३७/३६) علا प्रथमिमतं ध्याद्दा(पांतजित योग(१/३७/३६) میں آپ کولیس کے اور آپ کے دور کے کئی مرشد کی طرف بؤهادیں کے جس کی ، جنمائی سے آپ دھیرے دھیرے دنیوی دائرے سے باہر نگلتے جا کیں گے میں بھی شروع میں ایک دیوتا آپ دھیرے دھیم الشان شکل ) کی تصویر کا تصور کرتا تھا، لیکن قابل پرستش مہارات جی کے تجرباتی دفل کے ساتھ وہ ختم ہوگیا،

ابتدائی ریاضت کش نام کا تو دِرد کرتے ہیں، لیکن عظیم انسان کی شکل کا تصور کرنے میں انتخابی ، وہ اپنے اندر پہلے ہی سے موجود مسلمات کو ضد کے بناء پرترک نہیں کر پاتے ، وہ کی دوسرے دلیتا کا تصور کرتے ہیں، جس کی جوگ کے مالک شری کرش نے مما ٹعت کی ہے، البندا پوری خود سپر دگی کے ساتھ کسی تجربہ کا رعظیم انسان کی پناہ لیس، نیک ودیعت طافت ورہوتے ہی فلط دلیلوں کا خاتمہ اور حقیقی عمل میں داخلہ مل جائے گا۔ جوگ کے مالک شری کرش کے مطابق فلط دلیلوں کا خاتمہ اور حقیقی عمل میں داخلہ مل جائے گا۔ جوگ کے مالک شری کرش کے مطابق اس طرح 'ادم' کے ورداور بھگوان کی شکل والے مرشد کی مسلسل یاد کرنے سے من پر قابواور من کی

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

تخلیل ہوجاتی ہی اوراُسی ونت جسم سے قطع تعلق ہوجا تا ہے۔صرف موت ہوجانے سے جسم پیچھا نہیں چھوڑ تا۔

अनन्यचेताः सत्तं यो मा स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।। १४।।

''میرے علاوہ اور کوئی طبیعت میں ہے ہی نہیں'' اُس دوسرے کسی کا تصور نہ کرتا ہوا لینی لاشریک طبیعت سے مستقل ہوا، جو سلسل میری یاد کرتا ہے اُس ہمیشہ میرے اندر قائم جوگ کے لئے میں حاصل ہوں، آپ کے حاصل ہونے سے کیا ملے گا؟

> मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ।। १५ ।।

مجھے حاصل کر کے وہ دکھوں کی کھان گی تمثیل کھاتی دوبارہ پیدائش کو حاصل ٹہیں کرتے ، بلگہ ان کو اعلیٰ کا میابی مل جاتی ہے یعنی جمھے حاصل کرنا یا اعلیٰ کا میابی کو حاصل کرنا ایک ہی بات

ہے، صرف بقلوان ہی ایسے ہیں، جنہیں حاصل کرنے کے بعد اُس انسان کو دوبارہ جنم نہیں لینا پڑتا، پھر دوبارہ جنم لینے کی حد کہاں تک ہے؟

> आब सम्द्वनाल्लोकाः पुनरावर्तिनाऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।। १६।।

ارجن إبر ہما سے کیکر حشرات الارض وغیرہ بھی کے لئے دنیا میں آ واگون کا سلسلہ لگا ہوا ہے، جہنے ملینے ومرنے اور بار بار اِس تسلسل میں چلتے رہنے والے ہیں، کیکن گون تے، ججھے حاصل ہوکراُس انسان کا دوبارہ جنم نہیں ہوتا۔ فرجی کتابوں میں عالم اور عالم بالا کا تصور خدائی راہ کی شوکوں کا احساس کرانے کے داخلی تجر بات خواہ محض تمثیلات ہیں، خلاء میں نہوکو کی ایسا گذھا ہے، جہال کیڑے کا شخ ہوں اور نہ ایسا محل جسے جنت کہا جاتا ہے روحانی دولت سے مزین انسان ہی شیطان ہے، شری کرش کے حقیقی انسان دیوتا (فرشتہ ) اور دنیوی دولت سے مزین انسان ہی شیطان ہے، شری کرش کے حقیقی انسان دیوتا (فرشتہ ) اور دنیوی دولت سے مزین انسان ہی شیطان ہے، شری کرش کے حقیقی

رشتے دارکنس اور واڑا سر دیو، شیطان تھے، دیوتا ،انسان اور دوسرے جانوروں، چڑیوں وغیرہ شکلیں (یونیاں) ہی مختلف عوالم ہیں۔ شری کرشن کے مطابق یہ ذی روح من کے ساتھ پانچوں حواس کولیکر جنم جنم کے تاثرات کے مطابق نیاجسم قبول کرلیتی ہے۔

> 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिदिर्स्थताः अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते।कडो०(२/३/१४)

جب من میں موجودتمام خواہشات جڑسے ختم ہوجاتی ہیں، تب موت سے واسطہ رکھنے والا انسان حیات جاودانی پاجا تا ہے، اور یہیں اسی دنیا میں اسی انسانی جسم میں اعلیٰ معبود کامجسم رُوبہ رواحساس کر لیتا ہے۔

سوال اٹھتا ہے کہ کیا خالق بھی فانی ہے؟ تیسر سے باب میں جوگ کے مالک شری
کرش نے تخلیقِ کاربر ہما کے حوالے سے کہا تھا کہ ،حصول کے بعد عقل محض ایک مشین ہے اُس
کے ذریعیہ دورِح مطلق ہی ظاہر ہوتا ہے ایسے عظیم انسانوں کے ذریعہ ہی گیگ کی تخلیق ہوئی ہے اور
یہال کہتے ہیں کہ ، بر ہما کا مرتبہ حاصل کرنے والا بھی آ واگون کی گرفت میں ہے۔ جوگ کے

مالک شری کرش کہنا کیا جا ہتے ہیں؟۔ درحقیقت جی عظیم انسانوں کے در ایدروحِ مطلق ہی ظاہر ہوتا ہے اُن عظیم انسانوں

ک عقل بھی بر ہمانہیں ہے، لیکن لوگوں کو پندونھیجت کرنے کی بناء پر، نیکی کا آغاز کرنے کی وجہ سے بر ہمانہ کے جاتے ہیں خود میں وہ برہما بھی نہیں ہیں، اُن کے پاس اپنی عقل ہی نہیں رہ جاتی لیکن اِس کے پہلے ریاضت کے دور میں عقل ہی برہما ہے۔ اہم کار 'आहंकार सिव बुद्धि अज لیکن اِس کے پہلے ریاضت کے دور میں عقل ہی برہما ہے۔ اہم کار 'आहंकार सिव बुद्धि अज

عام انسان کی عقل بر مانہیں ہے۔ عقل جب معبود میں داخل ہونے لگتی ہے، اسی وقت سے برہا کی تخلیق شروع ہوجاتی ہے مفکرین نے جس کے چارزیے بتائے ہیں گزشتہ باب تین میں بیان کرائے ہیں، یادو ہانی کے لئے پھر دیکھ کتے ہیں۔ حق شناس اعلی حق شناس ، اعلی ترحق شناس ، اعلیٰ ترین حق شناس حق شناس و وعقل ہے جوعلم تصوف (ब्रह्मवित) سے مزین ہواعلیٰ حق شناس ، وہ ہے ، جوعلم تصوف میں افضل ہو ،اعلی ترین جق شناس ۔وہ عقل ہے ، جس سے وہ علم ۔ تصوف مين ما هر بي نبين بلكه اس كانتظم ، ناظم بن جا تاب اعلى ترين بن المياس عقل كي وه آخري حدہے، جہاں معبودرواں دوال ہے، پہال تک عقل کا وجود ہے، کیوں کدرواں ہونے والامعبود بھی کہیں الگ ہے اور قبول کرنے والی عقل الگ ہے ، ابھی وہ قطرت کی سرحد میں ہے۔ اب خود بشكل نور ميں جب عقل ﴿ برہم ) رہتی ہے، باہوش ہے، آؤ تمام دنیا (فكر كا بهاؤ ) باہوش ہے اور جب جہالت میں رہتی ہے، تو بیجس ہے، اس کوروشی اور اندھیرا، رات اور دن کہہ کرمخاطب کیا جاتا ہے دیکھیں خالق بعن حق شناسی کا وہ درجہ جس میں معبودی روانی ہے، اس کو حاصل کرنے والى بہترين عقل ميں بھي علم (جوخود يشكل نور ہے، أس ميں ملاتا ہے) كادن اور جہالت كى رات، روشنی اور اندهیرے کا سلسلہ لگار ہتا ہے، یہاں تک ریاضت کش میں أؤث و دنیا (مایا) كامیاب ہوتی ہے روشی کے دور میں بے جس جاندار باجس ہوجاتے ہیں، انہیں منزل دکھائی پڑنے آئی ہے اور عقل سے ماہین میں جہالت کی رات کی ابتدائی دور میں بھی جا ندار بے حس ہوجاتے ہیں۔

آنهواں باب عقل طے ہیں کریاتی ۔اصل مقصود کی طرف بردھنارک جاتا ہے یہی برہما کا دن اور یہی برہما کی رات ہے۔ دن کی روشن میں عقل کے ہزاروں خصائل میں خدائی نور چھاجا تا ہے اور جہالت کی رات میں انہیں ہزاروں طبقول میں بے حسی کی حالت کا اندھیرا چھاجا تاہے۔

ن مارک اور نامبارک علم اور جہالت وان دونوں خصائل کے پوری طرح خاموش ہونے بریعنی بے جس اور باجس رات میں غائب اور دن میں ظاہر دونوں طرح کے جانداروں (عزم کی روانی) کےمٹ جانے پراس غیر مر کی عقل سے بھی ماؤر کی دائمی ،غیر مرکیءا حساس ملتا ، ہے، جو پھر بھی ختم نہیں ہوتا، جا نداروں کے بے جس اور باجس دونوں حالات کے مٹنے پر ہی وہ ابدی احساس حاصل جوتا ہے۔

عقل کی فرکورہ بالا جار والات کے بعد والا انسان بی عظیم انسان ہے ۔ اُس کے درمیان شعقل نبیل ہے کہ دورِ مطلق کی مثین جیسی ہوگئی ہے لیکن اوگوں کو دہ وعظ و پند کرتا ہے، یقین کے ساتھ برغیب دیتا ہے، البذااس میں عقل مجسوس ہوتی ہے۔ لیکن وہ عقل کی سطح سے ماور کی ہے۔وہ اعلیٰ غیر مرکی خیال میں موجود ہے۔اس کا دوبارہ جنم نہیں ہوتا ہے لیکن اس غیر مرکی کی حالت سے جب تک اُس کے پاس اپن عقل ہے، جب تک وہ برجا ہے، وہ روبارہ جنم لینے کے دائرہ میں ہی ہے۔ انہیں حقائق پرروشن ڈالتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرش فرماتے ہیں۔

सहस्त्रयुगपर्यन्तमहर्यद् बह्मणा विद्ः।

रात्रि युगसहस्त्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ।। १७ 🕕

جو بزارهارون زمانون (ست جگ، ترتا، دوار، کلیگ) دالی برجا کی رایت اور ہزارجاروں زمانے کے اس کے دن کوظاہری طور سے جانتے ہیں، و وانسان وقت کے عضر کو حقیقی

پیش کرده شلوک میں دن اور رات علم اور جہالت کی شہید ہیں علم نضوف سے مزین عقل برہا کی ابتداءاوراعلی ترین حق شناس عقل برہا کی اختاہے علم ہے مزین عقل ہی برہما کا

دن ہے۔جب علم متحرک ہوتا ہے، اُس وقت جو گی حقیقی شکل کی طرف گامزن ہوتا ہے باطن کے ہزاروں خصائل میں خدائی نور کی تحریک ہواٹھتی ہے، اس طرح جہالت کی رات آنے پر باطن کے ہزاروں خصائل میں لوثِ دنیا کا طوفان کھڑا ہوتا ہے، روشنی اور تاریکی کی بہیں تک حدہے، اِس کے بعد نہ تو جہالت رہ جاتی ہےاور نعلم ہی ، وہ عضراعلیٰ روحِ مطلق ظاہر ہوجا تا ہے جو اِ سے عضرے اچھی طرح جانتے ہیں وہ جو گی حضرات دور کے عضر کو جاننے والے ہیں کہ کب جہالت کی رات ہوتی ہے کب علم کا دن ہوتا ہے؟ دور کا اثر کہاں تک ہے، وفت کہاں تک پیچیا کرتا ہے؟ قدیمی زمانے کے مفکرین باطن کوطبیعت یا بھی بھی صرف عقل کہدکر مخاطب کرتے تھے۔وقت کے ساتھ باطن کی تقسیم من عقل ،طبیعت اور غرور کے حیار خاص خصائل میں کی گئی ، ویسے باطن کے خصائل لامتناہی ہیں عقل کے اثنامیں ہی جہالت کی رات ہوتی ہے اور اُسی عقل میں علم کا دن بھی ہوتا ہے، یہی خالق کے رات اور دن ہیں ، دنیوی رات میں سارے جاندار بے جس پڑے ہیں۔ دنیا میں بھٹکتی ہوئی ان کی عقل اُس نورانی شکل کونہیں دیکھ یاتی ،کیکن جوگ کاعمل كرنے والے جو كى إس سے جگ جاتے ہيں ، وہ حقیقی شكل كى طرف بڑھتے ہيں۔جبيبا كہ گوسوامی تکنی داس نے رام چرت مانس، میں تکھاہے

> 'कबहुँ दिवंस महँ निविड़तम, कबहुँक प्रगट पतंग। बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग।।

(रमाचरित मानस,(४/१५ख)

علم سے مزین عقل بری صحبت کے زیراثر جہالت میں بدل جاتی ہے۔ پھرصالح صحبت سے علم کی روانی اُسی عقل میں ہوجاتی ہے بیا تار چڑھاؤ آخر تک لگار ہتا ہے، پھیل کے بعد نہ عقل ہے نہ دات رہتی ہے نہ دن ۔ یہی خالق کے دن رات کے تمثیلات ہیں نہ ہزاروں سال کی طویل رات ہوتی ہے، نہ ہزاروں چاردوروں کا دن ہی ہوتا ہے اور نہ کہیں کوئی چارمنہ والا خالق ہی ہے۔ عقل کے ذکورہ بالا چارسلسلہ وار حالات ہی خالق کے چارمنہ اور باطن

کے جارخصوصی خصائل ہی ان کے جارز مانے ہیں، رات اور دن انہیں خصائل میں ہوتے ہیں۔ جوانسان اس کے فرق کو عضر سے جانتے ہیں، وہ جو گی حضرات دور کے راز کو جانتے ہیں کہ دور کہاں تک چیچھا کرتا ہے اور کون انسان دور سے بھی دور ہوجا تا ہے؟ رات اور دن جہالت اور علم میں ہونے والے کام کو جوگ کے مالک شری کرشن صاف کرتے ہیں۔

> अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वोः प्रभवन्त्यहरागमे । रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ।।१८।।

برہا کے دین کے ابتدائی دور میں یعنی علم (روحانی دولت) کے شروعاتی دور میں تمام جاندار غیر مرئی عقل میں بیدار ہوجاتے ہیں اور رات کے ابتدائی دور میں اُسی غیر مرئی مخفی عقل میں بیدار کی کے لطیف عضر بے جس ہوجاتے ہیں ، وہ جاندار جہالت کی رات میں حقیقی شکل کو صاف طور سے دیکھ نہیں یاتے کیکن اُن کا وجو در ہتا ہے ، بیدار ہونے اور بے جس ہونے کا وسیلہ بی عقل ہے ، جوسب میں غیر مرئی کی حالت میں رہتی ہے ، عام نظر سے دکھائی نہیں پردتی ہے۔

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रतीयते । रात्रयागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ।। १६ ।।

اے پارتھ! سارے جاندار اِس طرح بیداررہ کر دنیوی دباؤ کے تحت مجبور ہوکر، جہالت کی شکل والی رات کے آنے پربے جس ہوجاتے ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے کہ ہمارا مقصود کیا ہے؟ دن کے ابتدائی دور میں وہ پھر بیدار ہوجاتے ہیں، جب تک عقل ہے، تب تک اِس کے اثناء میں علم اور جہالت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تب تک وہ ریاضت کش ہی ہے، عظیم انسان منہیں ہے۔ شہیں ہے۔ شہیں ہے۔

परस्तस्मात् भावो उन्यो उद्यक्तो उत्यक्तात्सनातनः । यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ।। २० ।। ایک توبر مالیمی عقل غیر مرئی ہے، حواس سے دکھائی نہیں پڑتی اور اس سے بھی ماور کی ابدی غیرمرئی احساس ہے، جو جانداروں کے ختم ہونے پر بھی ختم نہیں ہوتا یعنی علم میں ہوش مند اور جہالت میں ہے جس دن میں بیدا ہونے اور رات میں مخفی احساس والے غیرمرئی برہما کے بھی مٹ جانے پر وہ ابدی غیرمرئی احساس ملتا ہے جو ختم نہیں ہوتا عقل میں پیدا ہونے والے نکورہ دونوں اتار چڑھا وُجب مٹ جاتے ہیں ، تب ابدی غیرمرئی احساس حاصل ہوتا ہے، جو میرااعلیٰ مقام ہے، جب ابدی غیرمرئی احساس حاصل ہوگیا، تو عقل بھی اُسی احساس میں ہم رئگ ہوجاتی ہے، ابدی غیرمرئی احساس میں ہم رئگ ہوجاتی ہے، ابدی غیرمرئی احساس میں ہم رئگ ہوجاتی ہے، ابدی غیرمرئی احساس میں ہوگیا، تو عقل خودتو مٹ جاتی ہے اور اُس کی جگہ رہا کہ عیرمرئی احساس ہی باقی بچتا ہے۔

अव्यक्तो उक्षर इत्युक्तस्ममाहुं: परमां गितम् । यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।। २१ ।। اس ابدی غیر مرکی احساس کو अक्षर (لافانی لیخی کھی فنانہ ہونے والا) کہا جاتا ہے اُسی کو اعلی نجات کہتے ہیں وہی میر ااعلیٰ مقام ہے، جسے حاصل کرنے کے بعد انسان پیچیے نہیں لوٹے ان کا دوبارہ جنم نہیں ہوتا اِس ابدی غیر مرکی احساس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔

> पुरुषं स परः पार्थ भ्क्त्या लभ्यस्तवनन्यया । यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वतिदं ततम् ।। २२ ।।

پارتھ! جس روح مطلق میں سارے مادیات موجود ہیں، جس سے ساری ، دنیا جاری وساری ہے، ابدی غیر مرکی احساس والا وہ اعلی انسان لاشریک عقیدت سے قابل حصول کے لائق ہے لاشریک عقیدت کا مطلب ہے کہ، روحِ مطلق کے علاوہ کسی دوسر نے کی یاد نہ کرتے ہوئے ان سے وابستہ ہوجائے ، پوری عقیدت کے ساتھ لگنے والے انسان بھی کب تک دوبارہ جنم لینے ک حد میں ہیں اور کب وہ اِس حدود کو پار کر جاتے ہیں؟ اِس پر جوگ کے مالک بیان کرتے ہیں کہ

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ।। २३ ।। آثهوان باب مريين

اے ارجن! جس دور میں جسم سے قطع تعلق ہو کر جانے والے جو گی حضرات کا دوبارہ پیدائش نہیں ہوتی اور جس دور میں جسم سے قطع تعلق ہو کر دوبارہ جنم حاصل کرتے ہیں میں اب اُس وقت کا بیان کرتا ہوں۔

, अग्निज्योतिरहः शुक्लः षणमासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ।। २४ ।।

جم سے ترک تعلق کرتے وقت جن کے سامنے روثن زدہ آگ جل رہی ہو، دن کا اجالا کھیلا ہوسورج چک رہا ہو، شب ماہ (शुक्त पक्ष) کا جاند شباب پرہو، جانب شال کا بنابادلوں والاحسین آسان ہو، اُس وقت دنیا سے جدا ہوکر جانے والے حق شناس جو گی حضرات

معبود کوحاصل کرتے ہیں۔

آگ مجبود کے جلال کی علامت ہے دن علم کی روشی ہے۔ شب ماہ کا اجلاحصہ پاکیزگ کی نشانی ہے۔ شب ماہ کا اجلاحصہ پاکیزگ کی نشانی ہے۔ عرفان ہترک دنیا ، سرکوئی ،فس کشی ،جلال اور علم ودانائی یہ چوشوکتیں ہی چھ مہینے ہیں ، بلندی کی طرف آ کے بردھنے کی حالت ہی جانب شال ہے۔ دنیا سے ہرطرح سے ماور کی ان حالات شیل جانے والے حق شناس جوگی جضرات معبود کو حاصل کرتے ہیں ، اُن کا دوبارہ جنم نہیں ہوتا ،کین لاشریک مزاج سے لگے ہوئے جوگ حصرات اگر اِس تورکو حاصل نہیں کر یائے ،جن کی ریاضت ابھی کھل نہیں ہے ان کا کیاحشر ہوتا ہے؟ اِس پر کہتے ہیں۔

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तेते ।। २५ ।।

جس کی وفات کے وقت دھواں چھیل رہاہو، جوگ کی آگ ہو (آگ مگ کے طریق کارمیں پائی جانے والی آگ کی شکل ہے) کیکن دھو کیں سے ڈھکا ہوا ہو، جہالت کی رات ہو، اندھیرا ہو، شب تاریک کا جاند کمزور ہور ہا ہو، تاریکی کی زیادتی ہو، چھ عیوب (خواہش، خصہ، لالج ، فریفتگی، مدہوشی اور حسد ) سے مزین جانب جنوب یعنی برخلاف ہو (جوروح مطلق کے اندر استقرار کی حد یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

ے ابھی باہر ہے ) اُس جو گی کو پھر جنم لینا پڑتا ہے تو کیا جسم کے ساتھ اُس جو گی کی ریاضت ختم ہوجاتی ہے؟ اس پر جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں۔

शुक्ल कृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ।। २६ ।।

ندکورہ سفید اور سیاہ دونوں کے طرح کے حالات دنیا میں دائی ہیں لیعنی وسیلہ کا بھی خاتمہ نہیں ہوتا ، ایک اجلی (سفید) حالات میں وفات پانے والا دوبارہ لوٹ کروالیس نہآنے والی اعلیٰ نجات کو حاصل کرتا ہے اور دوبری حالت میں ۔جس میں کمزور روشیٰ اور ابھی سیابی ہے، ایسی حالت کو پنچا ہوا بیچھے کولوش ہے ،جنم لیتا ہے، جب تک کمل روشیٰ نہیں ملتی ، تب تک اسے یا دالی میں مشغول رہنا ہے۔سوال پورا ہوا اب اس کے لئے وسیلہ پر پھرز وردیتے ہیں۔

नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ।। २७ ।।

پارتھ! اِس طرح ان راستوں کو جان کر کوئی بھی جوگی فریفتہ نہیں ہوتا ، وہ جانتا ہے کہ کمسل روشنی حاصل کر لینے پر معبود کو حاصل کر ہے گا اور روشنی میں کی رہ جانے پر بھی دوبارہ جنم میں وسیلہ کا خاتمہ نہیں ہوتا دونوں جالات دائمی ہیں ۔لہذا ارجن! تو ہر دور میں جوگ سے مزین بن معنی مسلسل ریاضت کر ہے۔

वै दे षु यज्ञे षु तपःसु चै व दाने षु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् । अत्ये ति तत्सर्व मिदं विदित्वा योगी पूरं स्थानमुपैति चाद्यम्।। २८ ।।

اس کوبدیمی دیدار کے ساتھ جان کر (مان کرنیں) جوگی وید، یک، ریاضت اورصدقد کے نیک متال کی حدول کو بلاشیہ فلا تگ جاتا ہے اور ابدی اعلیٰ مقام کو حاصل کر لیتا ہے غیر مرئی روح مطلق کے روبر وعلم کا نام وید ہے، وہ غیر مرئی عضر جب ظاہر ہی ہوگیا تو اب کون کسے

جانے؟ البذا ظاہر ہونے کے بعد ویدوں سے بھی واسط ختم ہوجاتا ہے، کیوں کہ جانے والا الگ نہیں ہے یگ یعنی عبادت کا معینہ طریقہ ضروری تھا، کین جب بیعضر ظاہر ہوگیا تو کس کے لئے یاد کریں؟ من کے بہاتھ حواس کو تقصود کے مطابق تپانا ' ریاضت' ہے ۔مقصد حاصل ہونے پر کس کے لئے ریاضت کریں؟ من ، زبان اور عمل کے ساتھ پورے خلوص، پورے احساس سے خود سپردگی کا نام 'صدقہ' ہے اِن سب کا نیک میتے ہے روح مطلق کا حصول نیجے بھی اب جدانہیں ہے۔ لہذا اِن سب کی اب ضرورت نہیں رہ گی، وہ جو گی یگ، ریاضت، صدقہ وغیرہ ملنے والے شمرہ کی حدول کو بھی پار کرجاتا ہے۔ وہ اعلیٰ مقام کو حاصل کرتا ہے۔

# ﴿مغز سخن ﴾

اس باب میں بائے خاص گئتوں پر غور کیا گیا، جن میں سب سے پہلے باب سات کے آخر میں جوگ کے مالک شری کرش کے ذریعہ اٹھائے گئے سوالوں کو صاف صاف سجھنے کے تخصص سے اس بات کے شروع میں ارجن نے سات سوال کھڑ ہے گئے کہ بندہ پرور جے آپ نے بتایا، وہ معبود کیا ہے؟ وہ روجا نیت کیا ہے؟ وہ کمل عمل کیا ہے؟ مخصوص و یوتا مخصوص جاندار اور خصوص باندار اور خصوص باندار ہوگئے ہیں گئے ہی کہ می فراموش نہیں اور خصوص بیک کیا ہے؟ اور آخری وفت میں آپ سی طرح علم میں آتے ہیں کہ بھی فراموش نہیں ہوتے؟ جوگ کے مالک شری کرش نے بتایا کہ جس کا خاتم نہیں ہوتا، وہی اعلی معبود ہے۔ خود کی صول یا بی والا احساس ہی روحا نیت ہے جس سے زندگی د نیوی فطرت کے اختیار سے آزاد ہوکر روحا نیت ہے جس سے زندگی د نیوی فطرت کے اختیار میں ہوجاتی ہے، وہی روحا نیت ہے اور جاندار وں کے احساس جو مبارک خواہ روح کے اختیار میں ہوجاتی ہے، وہی روحا نیت ہے اور جاندار وں کے احساس جو مبارک خواہ نا مبارک تاثر ات کوجنم دیتے ہیں ، اُن احساس سے کارک جانا ، آھلا احساس بی ممل عمل ہے، نامبارک تاثر ات کوجنم دیتے ہیں ، اُن احساس سے کارک جانا ، آھلا احساس جانا ہی کھل عمل ہے، نامبارک تاثر ات کوجنم دیتے ہیں ، اُن احساس سے کارک جانا ، آھلا احساس جانا ہی کھل عمل ہے ، نامبارک تاثر ات کوجنم دیتے ہیں ، اُن احساس سے کارک جانا ، آھلا احساس جو مبارک خواہ نامبارک تاثر ات کوجنم دیتے ہیں ، اُن احساس سے کارک جانا ، آھلا ا

اس کے آگے مل کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی عمل کوئی ایسی چیز ہے، جو تا ثرات کے مخرج کو ہی ختم کر دیتا ہے۔

اس اس طرح فنا کا احساس مخصوص جاندار ہے لیعنی ختم ہونے والے ہی جانداروں کو جنم دینے میں وسیلے ہیں۔

وہ ہی جانداروں کے نگرال ہیں اعلیٰ انسان ہی مخصوص دیوتا ہے۔ اس میں روحانی دولت تحلیل ہوتی ہے۔ اِس جسم میں مخصوص بیک میں ہوں لیعنی جس میں بیک مہوتے ہیں۔ وہ میں ہوں، یک کا نگراں ہوں وہ میری حقیق شکل کو ہی حاصل کرتا ہے لیعنی شری کرش ایک جو گی تھے مخصوص بیک کوئی ایساانسان ہے، جو اِس جسم میں مقام کرتا ہے باہز نہیں۔ آخری سوال تھا کہ آخری وفت میں آپ کس طرح علم میں آتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ جو میری مسلسل یادکرتے ہیں، میر سے سواکسی دوسر موضوعات کا خیال نہیں آئے دیتے اور ایسا کرتے ہوئے جسم سے واسطہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ میری جسم حقیق شکل کو حاصل کرتے ہیں، انہیں آخر میں بھی وہی حاصل رہتا ہے جسم کی موت کے ساتھ یہ حصول یا بی ہوتی ہو، ایسی بات نہیں ہونی ہونا ہونے پر ہی حاصل ہوتا تو شری کرش مکمل نہ ہوتے ، تمام پیدائش سے چل کر حاصل کرنے والا عالم اُن کا ہم مرتبہ ہوتا تو شری کرش مکمل نہ ہوتے ، تمام پیدائش شدہ من کی تحلیل ہی انقال ہے، جہاں دوبارہ اجسام کی بیرائش کا وسیلہ ختم ہوجا تا ہے اس وفت بیا علی احساس میں داخلہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی دوبارہ بیرائش نہیں ہوتی ،

اس حصول کے لئے انہوں نے معبود سے لولگانے کا طریقہ بتایا کہ ارجن! مسلسل میری یاد کر اور جنگ کر۔ دونوں ایک ساتھ کیسے ہوں گے؟ ممکن ہے ایسا ہو کہ ہے گوپال، ہے کرشن کہتے رہیں، ڈنڈ ابھی چلاتے رہیں، یادالہی کی حقیقی شکل کوصاف کیا کہ جوگ کے عقیدہ میں قائم رہتے ہوئے، میرے سوادوسری کسی بھی چیز کو یادنہ کرتے ہوئے مسلسل یاد میں مشغول رہے، جب یادا تی دقیق ہے تو جنگ کون کرے گا؟ مان لیجئے یہ کتاب معبود ہے، تو اس کے اردگرد

بیٹے ہوئے لوگ یا دوسری دیکھی تی ہوئی چیز ارادے میں بھی ندائے دکھائی ند پڑے ،اگر دکھائی
پڑتی ہے تو یادالہی نہیں ہے،ایی یاد میں جنگ کیسی ؟ در حقیقت جب آپ اِس طرح مسلسل یاد
الہی بیل ڈو بے ہوں گے، تو اُسی بل جنگ کی صحیح شکل سامنے کھڑی ہوتی ہے اُس وقت لوث دنیا
والی خصلت خلل کی شکل میں سامنے ہی ہے۔خواہش غصہ، حسد عداوت اسیر الفتح دیمن ہیں، یہ
دیمن یاد میں مشغول نہیں رہنے دیں گے، اِن سے پار پانا ہی جنگ ہے۔ اِن دشمنوں کے ختم
ہوجانے پر بھی انسان اعلی نجات کو جاصل کرتا ہے؟۔اس اعلیٰ نجات کو حاصل کرنے کے لئے
ارجن! تو وردتو،اوم، کا اور تصور میر اکر یعنی شری کرش ایک مردکامل سے۔نام اور شکل عبادت کی

جوگ کے مالک شری کرش نے اس سوال کو بھی اٹھایا کہ آوا گون کیا ہے؟ اُس کے دائرے میں کون کون آتے ہیں ؛ انہوں نے بتایا کہ برہا سے لیکر ساری دنیا آوا گون کی گرفت میں ہوائی ہونے پر بھی میرااعلی غیر مرکی احساس اور اُس میں قیام کی حالت ختم میں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔

اس جوگ میں داخل انسان کے دوحالات ہیں، جو کلمل نور کو حاصل کرنے والی چھ شوکتوں سے مزین مائل بلندی ہے، جس میں ذرائ بھی کی نہیں ہے، وہ اعلیٰ نجات کو حاصل کرتا ہے اگر اُس جوگ کے کارکن میں ذرائی بھی کی ہے، شب تاریک سیاہی کی تحریک ہے، الیں حالت میں ہی جسم کا وقت ختم ہونے والے جوگی کوجنم لینا پڑتا ہے۔ وہ عام جاندار کی طرح جو اللہ میں ہی جسم کا وقت ختم ہونے والے جوگی کوجنم لینا پڑتا ہے۔ وہ عام جاندار کی طرح آوا گون کے چکر میں بھنتا، بلکہ جنم لے کر اُس سے آگے بھی باقی بھی ریاضت کو کمل کرتا

اس طرح دوسری پیدائش میں اُس طور طریقے سے چل کر دہ بھی وہیں قیام کرجا تا ہے جس کا نام اعلیٰ مقام ہے۔ پہلے بھی شری کرش کہ آئے ہیں کہ، اس کا تھوڑ ابھی وسیلہ آ وا کمن کے بہت بڑے خوف سے نجات دلا کر ہی چھوڑ تا ہے، دونوں راستے دائی ہیں، لا فانی ہیں ، اس حقیقت کو سمجھ کر کوئی بھی انسان جوگ سے متزلزل نہیں ہوتا ، ارجن! تو جوگی بن ، جوگی وید، ریاضت ، یگ اور صدقہ کے بھی نیک نتائج کی حدسے باہر ہوجا تا ہے اعلیٰ نجات کو حاصل کر لیتا ہے۔

اِس باب میں جگہ جگہ پراعلیٰ نجات کی عکاسی کی گئی ہے، جسے غیر مرئی ، دائی اور لا فانی کہہ کرمخاطب کیا گیا، جس کی تھبی فناخواہ تباہی نہیں ہوتی ۔لہذا۔

اس طرح شرى مد بھلود گیتا كى تمثیل اپنیشد وعلم تصوف اور علم ریاضت ہے متعلق شرى كرش اور ارجن كے مكالمہ میں علم لا فانی إللہ ، (अक्षर ब्रह्मयोग) نام كا آٹھواں باب مكمل ہوتا

-4

اس طرح قابل احترام برمهنس برما نندجی کے مقلد سوامی اڑگڑا نند کے ذریعہ کھی شری مد بھگود گیتا کی تشریح '' یتھارتھ گیتا'' میں 'علم لافانی اِللہ (अक्षर ब्रह्मयोग) نام کا آٹھواں باب مکمل ہوا۔

ہری اوم تت ست

نوان باب اوم شری پر ماتمنے نمہ

﴿ نوال باب ﴾

پیش کردہ باب میں جوگ کے مالک شری کرش نے خود ذکر کیا کہ، جوگ کے حامل انسان کی شوکت کیسی ہے؟ سب میں جلوہ گررہنے پر بھی وہ کیسے اتعلق ہے؟ کارکن ہوتے ہوئے بھی کیسے پچھ نہ کرنے والا ہے؟ اُس انسان کی فطرت اور اثر ات پر روشنی ڈالی جوگ کو برتاؤ میں ڈھالنے پر آنے والے دیوتا وغیرہ کے سبب سے ہونے والے خلل سے آگاہ کیا اور اُس مرد کال کی پناہ میں جانے کیلئے زور دیا۔

شری بھگوان بولے

श्री भगवानुवाच

इदं तु ते गृह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्।।१।। جوگ کے مالک شری کرش نے کہا۔ ارجن ۔ حسد وعداوت سے عاری تیرے لئے میں اس اعلی بصیغ یُر رازعلم کو مخصوص علم کے ساتھ بیان کروں گا یعنی حصول کے بعد عظیم انسان کی بودو باش کے ساتھ بیان کروں گا کہ۔ کس طرح وہ عظیم انسان ہر جگدا کیساتھ عمل پیرا ہوتا ہے، کس طرح وہ وہ لوگوں کو بیداری عطا کرتا ہے، رتھ بان بن کرروح کے ساتھ کیسے ہمیشہ رہتا ہے مسلم حرح وہ لوگوں کو بیداری عطا کرتا ہے، رتھ بان بن کرروح کے ساتھ کیسے ہمیشہ رہتا ہے جسے بظاہر جان کر توغم کی شکل والی دنیا سے نجات حاصل کرلے گا، وہ علم کیسا ہے؟ اس پرارشاد فرماتے ہیں۔

#### राजविद्या राजगुद्धं पवित्रमिदमुत्तामम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्।।२।।

خصوصی علم سے مزین یے لم تمام علوم کا شہنشا ہے۔ علم کے معنی زبان کاعلم یا تعلیم نہیں ہے علم اُسے کہتے ہیں کہ جسے حاصل ہو، اُسے اٹھا کر صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے نجات عطا کردے۔ اگر راستے میں شوکتوں ، کا میابیوں خواہ دنیا میں کہیں الجھ گیا تو ثابت ہے کہ جہالت کا میاب ہوگئی۔ وہ علم نہیں ہے۔ یہ شہنشاہ علوم ایسا ہے ، جو یقینی طور پر فائدہ مند ہے یہ تمام بصیغت راز کا شہنشاہ ہے۔ جہالت اور علم کا پر دہ اٹھنے پر جوگ کا متحمل ہونے کے بعد ہی اِس سے ملن ہوتا کہ اِنتہائی متبرک ، بہترین اور ظاہر ثمرہ والا ہے ، اِدھرکرواُ دھر لو، ۔ ایسابظاہر ثمرہ والا ہے۔ یہ نوتہ میں تی نہیں ہے کہ اِس جنم میں ریاضت کرو، ثمرہ کبھی دوسرے جنم میں ملے گا۔ یہ اعلیٰ دین روح مطلق سے ملحق ہے۔ خصوصی علم کے ساتھ یہ علم کرنے میں شہل اور لافانی ہے۔

باب دو میں جوگ کے مالک شری کرش نے کہا تھا کہ ارجن ۔ اِس جوگ میں تخم کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اس کی تھوڑی بھی ریاضت آ واگون کے بہت بڑے خوف سے نجات دلادیتی ہے۔ چھٹے باب میں ارجن نے سوال کیا تھا کہ، بندہ پرور ۔ کمزورکوشش والا ریاضت کش برباد وتباہ تو نہیں ہوجا تا؟ شری کرش نے بتایا کہ ارجن ۔ پہلے توعمل کو سمجھنا ضروری ہے اور سمجھنے کے بعدا گرتھوڑی سی بھی کا میا بی مل گئ تو اُس کا کسی پیدائش میں خاتمہ نہیں ہوتا۔ بلکہ تھوڑی ریاضت

کے زیر اثر ہرچنم میں وہی کرتا ہے ، مختلف پیدائشوں کی ریاضت کے ثمرہ میں وہیں کانی جاتا ہے ، جس کا نام اعلیٰ تجات پینی روح مطلق ہے۔ اُسی کو جوگ کے مالک شری کرشن یہاں بھی کہتے ہیں کے ، یکن اس کے لئے عقیدت کا ہونا بے حدضر وری ا

अश्वद्द्यानाः पुरूषा धर्मस्यास्य परःतप।
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि।।३।।
اعلی ریاضت کش ارجن! اس دین پل (جس کا تعور ایجی وسیلہ کرنے پر خاتمہ نہیں
ہوتا)عقیدت سے عاری انسان (واحد معبود میں من کومرکوز نہ کرنے والا انسان) مجھکو حاصل نہ
کر لیمنی میرے اندوجگہ فدینا کر دنیا میں پھٹلتا ہی رہتا ہے۔ لہذا بحقیدت ضروری ہے۔ کیا آپ
دنیا سے الگ بیل ؟ اس بارے میں کہتے ہیں۔

मुया, तत्मिदं सर्व जगदव्यक्तस् तिं ना ।

ु मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥४॥

مجھ غیرمرنی حقیق شکل سے بیساراجہاں جلوہ گر ہے یعن میں جس حقیق شکل میں قائم ہوں ،اس کا جلوہ سب جگہ طاری ہے ،سارے جانداروں کامقام میرے اندر ہے ، لیکن میں ان کے اندر نمیں ہوں کیوں کہ میں غیرمرئی حقیقی شکل میں موجود ہوں عظیم انسان جس غیرمرئی شکل میں موجود ہے ، وہیں سے (جسم چھوڑ کر اُس غیر مرئی سطح سے ہی) بات کرتے ہیں۔ای تسلسل میں آگے کہتے ہیں۔۔

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् । भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ।।५।।

در حقیقت سارے جاندار بھی میرے اندر موجود ٹیس ہیں ، کیوں کے موت ان کا خاصہ ہے ، قدرت پر مخصر ہے ، لیکن میری کارسازی کی شوکت کود کیے کہ ، چانداروں کوجنم دینے والی اور

برورش کرنے والی میری روح جانداروں میں موجو ذہیں ہے۔ میں خود شناس ہوں ،لہذا میں اُن جانداروں میں موجو ذہیں ہوں۔ یہی جوگ کا اثر ہے ،اس کوصاف کرنے کے لئے جوگ کے مالک شری کرشن نظیر دیتے ہیں۔

> यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ।।६।।

جیسے آسان میں ہی پیدا ہونے والی عظیم ہوا آسان میں ہمیشہ موجود ہے مگراسے گندہ نہیں کر پاتی ۔ ٹھیک ویسے ہی سارے جاندار مجھ میں موجود ہیں ،ایساسمجھ،ٹھیک اسی طرح میں آسان کی طرح لاتعلق ہوں، وہ مجھے گندہ نہیں کر پاتے ۔سوال پورا ہوا۔ یہی جوگ کا اثر ہے اب جوگ کیا کرتا ہے؟ اِس برفر ماتے ہیں۔

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् । कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ।।७।।

ارجن ہوں برلاؤکی ابتداء میں ممیں ان کو بار بار क्ल्प باری حالت لیخی میری فطرت کو حاصل کرتے ہیں اور بدلاؤکی ابتداء میں ممیں ان کو بار بار क्ल्प بارہ ہوں ہو ہے۔ تکلیف کرتا ہوں۔ ہے تو وہ پہلے ہے، لیکن بدنما ہے، انہیں کی تخلیق کرتا ہوں، ہو ہے جس ہیں، انھیں بیدار کرتا ہوں بدلاؤکی کے مطلب ہے تعمیری انقلاب، دنیوی دولت ہے باہر نکل کرجیے بدلاؤکی کے ترغیب دیتا ہوں بدلاؤکا مطلب ہے تعمیری انقلاب، دنیوی دولت ہے باہر نکل کرجیسے جسے انسان روحانی دولت میں داخلہ پاتا ہے، یہیں سے بدلاؤکل کی شروعات ہے اور جب خدائی احساس کو حاصل کر لیتا ہے، وہی کلپ بدلاؤکا خاتمہ ہے۔ اپنا عمل پورا کرکے بدلاؤکھی تحلیل ہوجاتا ہے، کلپ بدلاؤکا خاتمہ ہے۔ یا دالئی کی انتہا جہاں مقصد ظاہر ہوجاتا ہے، کلپ بدلاؤکا خاتمہ ہے، جب یہ خدائی نور سے مزین روح شکلوں (یونیوں) کی وجہ والے حسد وعداوت بدلاؤکا خاتمہ ہے، جب یہ خدائی نور سے مزین روح شکلوں (یونیوں) کی وجہ والے حسد وعداوت وغیرہ سے نجات پاکراپنی دائی حقیق شکل میں مستقل ہوجائے، اس کوشری کرش کہتے ہیں کہ وہ میری فطرت کو حاصل کرتا ہے۔

جوظیم انسان قدرت کوختم کر کے فیق شکل میں داخلہ پا گیا، اُس کی قدرت کیسی؟ کیا۔
اس میں قدرت باقی ہی ہے؟ نہیں، باب تین اسیمیں جو کے مالک کرشن کہہ چکے ہیں کہ بھی جاندارا پی قدرت کو حاصل کرتے ہیں۔ جیسا ان کے اوپر قدرت کی صفات کا دباؤ ہے، ویسا کرتے ہیں اور بدہمی دیدار کے ساتھ جانکاری رکھنے والاعالم بھی آپٹی قدرت کے مطابات کوشش کرتا ہے وہ چیچے والوں کے افاد نے کیلئے کرتا ہے پوری طرح باخر مصرعظیم انسان کی بود وباش ہی اس کی قدرت ہے۔ وہ اپنی ای فطرت کے مطابات برتاؤ کرتا ہے، کلپ بدلاؤ کے خاتمہ کے وقت لوگ عظیم انسان کی اِس بود وباش کو حاصل ہوتے ہیں۔ عظیم انسان کی اِس کارنا ہے پر پھر روشنی فالے ہیں۔

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ।।८।।

। پی خصلت یعن عظیم انسان کی بود و باش کو منظور کر کے प्रक्तिवंशात پی اپی خصلت میں موجود قدرت صفات کے دباؤ میں مجبور ہوئے اِن تمام جانداروں کو میں بار بار विस्नामि خاص طور سے خلیق اور خاص طور سے آراستہ کرتا ہوں ، آئیس اپنے حقیقی شکل کی جانب بر صفے کی ترخیب دیتا ہوں "بیس اپنے حقیقی شکل کی جانب بر صفے کی ترخیب دیتا ہوں "بیس این جانب بر صفے کی ترخیب دیتا ہوں "بیس این جانب بر صفے کی ترخیب دیتا ہوں "بیس این جانب اس مل کی قید میں ہیں؟

नं च मां तानि कर्माणि निवधन्ति धनंन्जय । उदासीनवदासीनं मसक्तं तेषु कर्मसु ।।६॥।

باب ۱/۹ میں جوگ کے مالک شری کش نے بتایا تھا کہ عظیم انسان کا طریق کار مادرائی ہے باب ۱/۹ میں بتایا ہیں غیر مرکی طور سے کرتا ہوں۔ یہاں بھی وہی کہتے ہیں کہ دھنچے۔ جن اعمال کو میں غیر مرکی طریقے سے کرتا ہوں ، ان میں میری رغبت نہیں ہے غیر جانب دارکی طرح تائم رہنے والے مجھروح مطلق کی حقیق شکل کو وہ اعمال آئی قید میں نہیں رکھتے ، دارکی طرح تائم ہوں ، البذا انہیں کرنے کیوں کھل کے شرے میں جو مقصد حاصل ہوتا ہے ، اس میں میں قائم ہوں ، البذا انہیں کرنے

کے لئے میں مجبور نہیں ہوں،

یة فطرت کے ساتھ جڑی خصلت کے کا موں کا سوال تھا ، عظیم انسان کی بودو باش تھی ، ان کی تخلیق تھی ، اب میری کارسازی سے جو تخلیق ہوتی ہے ، وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک بدلا و ہے۔ मया ध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचरा चरम् । हे तुनाने न कौ न्ते य जग द्विपरिवर्तते । 1901।

ارجن! میری صدارت میں بعنی میری موجودگی میں ہر جگہ جلوہ گرمیری کارسازی سے بیقدرت (تینوں صفات سے مزین قدرت آٹھ بنیادی خصائل اور حساس ذی جس دونوں) متحرک وساکن کے ساتھ دنیا کی تخلیق کرتے ہیں، جو کمتر درجہ کا بدلاؤ ہے اور اِسی وجہ سے بید نیا آواگون کے چکر میں گومتی رہتی ہے دنیا کا بیکتر کلیب (بدلاؤ)، جس میں وقت کا بدلاؤ ہے، میری کارسازی سے قدرت ہی کرتی ہے، میں نہیں کرتا لیکن ساتویں شلوک میں بیان کیا گیا کلیپ (بدلاؤ) عبادت کی تحریک اور تاحد تھیل رہنمائی کرنے والا انقلاب عظیم انسان خود کرتے ہیں ایک جگہ پروہ خود کارکن ہیں، جہاں وہ خاص طور سے تخلیق کرتے ہیں۔ یہاں کارکن قدرت ہیں بیدلاؤ، وقت کا بدلاؤ و فیرہ آتے ہیں۔ ایسا جاری وساری اثر ہونے پر بھی کم عقل لوگ جھے بدلاؤ ، دور کا بدلاؤ و فیرہ آتے ہیں۔ ایسا جاری وساری اثر ہونے پر بھی کم عقل لوگ جھے بہیں جائیں جانتے جیسے۔

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्चितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेशवरम् । 199 । ।
गौन क्रिया स्वाप्त क्षेत्र क्ष्यरम् । अर्थे । ज्यो हिन्दी क्ष्यरम् । अर्थे । क्ष्ये हिन्दी क्ष्ये हिन्दी क्ष्ये हिन्दी ह

یم رب ہے، یی رب الارباب ہے ان ای احسان یں یں یا مہوں ہیں اور الارباب ہے اور الارباب ہے اسان کہد کر مخاطب کرتے ہیں ان کا قصور بھی کیا

ہے؟ جب وہ نگاہ ڈالتے ہیں توعظیم انسان کاجسم ہی تو دکھائی پڑتا ہے، کیسے وہ مجھیں کہ آپ عظیم خدائی احساس میں قائم ہیں؟ وہ کیوں نہیں دیکھ پاتے ؟اس پر کہتے ہیں۔

> मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ।।१२।।

وہ بیکار کی امید (جو بھی پوری نہ ہو، ایسی امید) ہے کارکا ممل (بندش والا عمل) ہے کارکا علم (جو دراصل جہالت ہے): किवेतस: (دیووُں) را پھسوں) او مشیطانوں کی طرح فریفتہ ہونے والی خصلت کے متحمل ہوتے ہیں بعنی دنیوی خصائل والے ہوتے ہیں، لہذا انسان جھتے ہیں۔ شیطان اور دیومن کی ایک فطرت ہے، نہ کہ کوئی ذات یا شکل ریونی) دنیوی خصلت والے جھے نہیں جان پاتے ، لیکن عابد حضرات مجھے جانتے اور یاد کرتے ہیں۔

महात्मानस्तु मां पार्ध दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूताविमव्ययम् । १९३ । ।
اے پارتھ الکین روحانی خصلت لیخی روحانی دولت کے متحمل عابد حضرات مجھے سارے جانداروں کی بنیادی وجہ، غیر مرئی اور لافانی جان کر پورے خلوص کے ساتھ لیخی من کے اثنامیں کسی دوسرے کو جگہ نہ دے کر صرف مجھ میں عقیدت رکھ کرمسلسل میری یا دکرتے ہیں۔ کس طرح یا دکرتے ہیں؟ اس یرفر ماتے ہیں،

 ہے یہ کارنامہ؟ کوئی دوسری عبادت نہیں بلکہ وہی (یگ) جسے تفصیل کے ساتھ بیان کرآئے ہیں ۔ اُسی پستش کو یہاں مخضر میں جوگ کے مالک شری کرشن دوبارہ بیان کررہے ہیں۔ ज्ञानय ज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् । 19५।।

ان میں سے کوئی تو مجھ ہرجگہ جلوہ گرعظیم الثان روح مطلق کی علمی یک کے ذریعے عبادت کرتے ہیں لیتے ہیں۔ پچھ کو اس معینہ کل یک میں لگتے ہیں۔ پچھ لوگ لاشر یک عقیدت سے میری عبادت کرتے ہیں کہ مجھے اس میں خیم ہونا ہے اور دوسر لوگ سب پچھالگ رکھ کر، مجھے سپر دکر کے بغرض خدمت کے خیال سے میری عبادت کرتے ہیں اور تمام طرح سے عبادت کرتے ہیں، کیوں کہ ایک ہی یگ کے سبھی او نچے نیچے درجات ہیں۔ لیک شروعات خدمت سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ جوگ کے مالک شری کرش فرماتے ہیں۔ کرش فرماتے ہیں۔ یک میں کرتا ہوں۔ اگر عظیم انسان رتھ بان نہ ہوں تو یک پورانہیں ہوگا، انہیں کی نگر انی میں ریاضت کش سمجھ پاتا ہے کہ اب وہ کس سطح پر ہے۔ کہاں تک پہنچ سکا ہے؟ درحقیقت یک کا کارکن کون ہے؟ اِس پر جوگ کے مالک شری کرش فرماتے ہیں۔

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौष्यधम् । मन्त्रो ऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ।।१६।।

کارکن میں ہوں۔ درحقیقت کارکن کے پیچے محرک کی شکل میں ہمیشہ منتظم معبود ہی ہے ریاضت کش کی کامیا بی ،میری دَین ہے۔ یک میں ہوں۔ یک عبادت کا طریق کارخاص ہے۔ علی میں گلہ دور میں یک جس کی تخلیق کرتا ہے ، اُس آ بِ حیات کونوش فرمانے والا انسان ابدی معبود میں داخلہ پاجا تا ہے۔ آباؤا جداد کودی جانے والی خوراک (स्वया) سمیدھا۔ ہون کی چیزیں میں ہوں یعنی ماضی کے بے شار تا ثرات کی تحلیل کرنا ، انہیں آ سودگی عطا کردینا میری نیاز ہے دنیوی آزاروں سے نجات دلانے والی دوامیں ہوں جھے حاصل کرلوگ اس آزار سے چھٹکارا پاجاتے

ہیں، دعا (منتر) میں ہوں \_من کوسائس کے بی میں روک لینا میری وَین ہے۔اس روک کے۔ کام میں تیزی لانے والی چیز دکھی' (آجید \_ ہون کی چیزیں ) بھی میں ہوں \_میر سے ہی ٹور میں من کے سارے خصائل تحلیل ہوتے ہیں اور ہون لیتن سپر دگی بھی میں ہی ہوں \_

یہاں جوگ کے مالک شری کرش باربار، میں ہول کہدہے ہیں۔اس کا مطلب محض اتناہے کہ میں ہی محرک کی شکل میں روح سے وابستہ ہوکر کھڑا ہوجا تا ہوں اور لگا تار فیصلہ دیتے ہوئے جوگ کی ریاضت کو پوری کراتا ہوں، اس کا نام خصوصی علم ہے۔ 'قابل احر ام مہاراج جی کہا کرتے تھے کہ۔ ''جب تک بھگوان رتھ بان ہوکر شفس پرروک تقام نہ کرنے گیس، تب تک یا و اللی (بھجن) کی شروعات ہی نہیں ہوتی ''کوئی لاکھآ تھی بُند کرے، یاد کرے، جسم کو تیا ڈالے لیکن جب تک جس روح مطلق کی ہمیں چا ہت ہے۔ جس سطح پرہم کھڑے ہیں اُس سطح پراتر کرروح سے وہ بیدار نہیں ہوجا تا، تب تک شیح تعداد میں یاد کی شکل سمجھ میں نہیں آتی، البذا مہاراج جی اُسے سے وہ بیدار نہیں ہوجا تا، تب تک شحصے تعداد میں یاد کی شکل سمجھ میں نہیں آتی، البذا مہاراج جی اُسے سے وہ بیدار نہیں ہوجا تا، تب تک شحصے تعداد میں یاد کی شکل سمجھ میں نہیں آتی ،البذا مہاراج جی اُسے سے دہ بیری شکل کو پکڑ و میں سب پچھ عطا کروں گا' شری کرش فرماتے ہیں سب پچھ جھے ہو تا

#### पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । वैद्यं पवित्रमोंडकार ऋक्साम यजुरव च ।।१७।।

 गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ।।१८।।

اے ارجن ! मति ! प्रतां । प्रत ब प्रतां । प्रतां चित् मृत्युश्चश्रसदसच्चाहमर्ज् न । । प्रतां । प्रतां चैव मृत्युश्चश्रसदसच्चाहमर्ज् न । । प्रतां ।

میں سورج کی شکل میں تبہا ہوں۔بارش کوراغب کرتا ہوں ،موت سے ماور کی ، لا فانی عضراور موت ، حق اور باطل سب کچھ میں ہی ہوں ، یعنی جواعلی نورعطا کرتا ہے۔وہ سورج میں ہی ہوں ، یعنی جواعلی نورعطا کرتا ہے۔وہ سورج میں ہی ہوں کھی کھی یا دکرنے والے مجھے باطل بھی مان بیٹھتے ہیں۔وہ وفات کو حاصل کرتے ہیں اس طرح بیان کرتے ہیں۔

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा-यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-मश्नन्ति दिव्यन्दिवि देवभोगान् ।।२०।।

علم عبادت کے تینوں جھے۔رک،سام،اور یجو، لینی التجا، مساوات کا طریق کاراور یک کا برتا و کرنے والے سوم لیعنی چاند کی کمزور روشنی کو پانے والے گناہ سے آزاد ہوکر مقد س ہوئے انسان اُسی یک کے معینہ عمل (طریق کار) کے ذریعہ معبود کی شکل میں میری عبادت کر جنت کیلئے دعا کرتے ہیں۔ یہی غیر مناسب کہی جانے والی باطل خواہش ہے۔ اِس کے بدلے انہیں موت ملتی ہے۔ اُن کا دوبارہ جنم ہوتا ہے، جیسا گزشتہ شلوک میں جوگ کے مالک نے بتایا، نواں باب

وہ عبادت میری ہی کرتے ہیں، اُسی معینہ طریقے سے عبادت کرتے ہیں، کیکن بدلے میں جنت کی التجا کرتے ہیں، کی بدلے میں جنت کی التجا کرتے ہیں۔ وہ انسان اپنی نیکی کے نتیج میں دیوتا وُں کے بادشاہ اندر کی سلطنت (اندرلوک) فردوس کو حاصل کر جنت میں دیوتا وُں کے بہترین تعیشات کا لطف اٹھاتے یں، یعنی رفتیش بھی میں ہی عطا کرتا ہوں۔

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं विशलं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधार्मनुप्पन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ।।२१।।

وہ اُس عظیم چنت کے بیش وعشرت کا لطف اٹھا کر تؤاب کے ختم ہونے پر عالم ناسوت (मृत्युलोक) بعنی آ وا گمن کو حاصل کرتے ہیں۔ اِس طرح تین فرائض۔ التجاب سیاوات اور بگ تغیوں طریقوں سے ایک ہی بگ کا آغاز کرنے والے ، میری پناہ میں رہنے والے بھی خوا ہش مند انسان بار بار آ وا گمن کو بعنی دوباہ جنم لینے کے لئے مجبور ہوتے ہیں لیکن اُن کی بنیا و کا خاتمہ بھی نہیں ہوتا ، کیوں کہ اِس راہ میں تنم کی فنانہیں ہے لیکن جو کسی طرح کی خوا ہش نہیں کرتے ، انہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟

अनन्याशिचन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।।२२।।

المشريك عقيدت، سے محصيل موجود عقيدت مند محصيطوان كي عقيق شكل كى مسلسل فكر الشريك عقيدت، سے محصيل موجود عقيدت مند محصيطوان كي عقيدت، ان ميشه وحداثيت مين مان الله والله والله مين ان الله ميشه وحداثيت سے مزيك انسانول كى خيريت كا وزن ميں خود الله تا ہوں ليكن أن سے جوگ كى حفاظت كى سازى دمددارى ميں اپنے ہاتھ ميں لے ليا ہوں ۔ اتنا ہونے رہمى لوگ دوسر سے داوتا كى كو يادكرت ميں ۔

ये ऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ।।२३।।

کون تے! جوعقیدت مند بندے دوسرے دوسرے دلیتاؤں کی عبادت کرتے ہیں۔وہ بھی میری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وہ بھی میری ہی عبادت کرتے ہیں، کیوں کہ وہاں دلیتانام کی کوئی چیز تو ہوتی نہیں، کیکن انکی وہ عبادت غیر مناسب طریقہ نہیں ہے۔

یہاں جوگ کے مالک شری کرش نے دوسری باردیوتاؤں کے موضوع کولیا ہے۔ سب
سے پہلے باب سات کے بیسویں سے تیکیویں شلوک تک انہوں نے کہا کہ۔ ارجن! خواہشات کے ذریعے جن کے علم کا إغوا کرلیا گیا ہے ، ایسے کم عقل انسان دوسرے دیوتاؤں کے عبادت کرتے ہیں ، وہاں دیوتانام کا کوئی قادر اقتدار تو ہے ہی نہیں لیکن، پیپل آسیب وغیرہ یا جہال کہیں بھی ان کی عقیدت جھک جاتی ہے وہاں کوئی دیوتانیں ہے ۔ میں ہی ہر جگہ ہوں اُس جگہ پر میں ہی کھڑا ہوکران کی دیوتاوالی عقیدت کو مستقل کرتا ہوں ، میں ہی تمرہ کا طریقہ نکالتا ہوں ، تمرہ دیتا ہوں ، تمرہ یقنی طور پر ملتا ہے ، لیکن اُن کا تمرہ فانی ہے ۔ آج ہے ، تو کل لطف اٹھانے میں آجائے گا ختم ہوجائے گا جب کہ میرا بندہ ختم نہیں ہوتا لہذا وہ کند خبران کی دیوتا کی عبادت کرتے ہیں۔

پیش کردہ باب نو کے تئیس سے پچیسویں شلوک تک جوگ کے مالک شری کرش پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ ارجن! جوعقیدت کے ساتھ دیگر دیگر دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں وہ میری ہی عقیدت کرتے ہیں ان کی عبادت کا طریقہ غیر مناسب ہے۔ وہاں دیوتا نام کی کوئی قادر چیز نہیں ہے، ان کے حصول کا طریقہ غلط ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ، جب وہ بھی بہت پہلے سے آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور ثمرہ بھی ماتا ہی ہے۔ تو برائی کیا ہے؟

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ।।२४।। تمام یگوں کے صارف یعنی یگ جس میں تحلیل ہوتے ہیں، یگ کے نتیج میں جو حاصل ہوتا ہیں، یگ کے نتیج میں جو حاصل ہوتا ہے، وہ میں ہوں اور مالک بھی میں ہی ہوں، لیکن وہ جھے عضر سے اچھی طرح نہیں جانتے لہذا ، <del>علام اس</del> میں دیگر دیوتا وی کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور عضر سے جب تک نہیں جائے ، تب تک اپنی خواہشات سے بھی راغب رہتے ہیں، اُن کا انجام کیا ہے؟

यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः । भूतानि यान्ति भतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ।।२५।।

ارجن او بوتاؤل کی عبادت کرنے والے دیوتاؤں کی نسبت حاصل کرتے ہیں۔

ادیوتا ہیں تو افتدار کی بدلی ہوئی شکل وہ اپنے صالح اعمال کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آباؤ
اجداد کی عبادت کرنے والے اجداد کو حاصل کرتے ہیں یعنی ماضی میں الجھے رہتے ہیں آسیب۔
کی عبادت کرنے والے آسیب ہوئے ہیں، جسم حاصل کرتے ہیں ، اور میر ابندہ مجھے حاصل کرتا ہے وہ میری مجسم حقیق شکل ہوتے ہیں ، ان کا زوال نہیں ہوتا۔ اتنا ہی نہیں ، میری عبادت کا طریقہ بھی آسان ہے۔

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्रनामि प्रयतात्मनः ।।२६।।

ग्रंथी हे ग्रंप्ति क्ष्में क्ष

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम् ।। २७ ।। ارجن! تو جو ممل (حقیق عمل) کرتا ہے، جو کھا تا ہے، جو ہون، کرتا ہے، سپردگی کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، من کے ساتھ حواس کو جومیرے مطابق تیا تا ہے، وہ سب مجھے سپر دکر لیعنی میرے لئے وقف ہوکر بیسب کر سپر دکرنے سے جوگ حفاظت کی ذمہ داری میں لے اول گا۔

शुभाशुभाफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।।२८।।

اس طرح سارا کچھ کا وقف کر کے ترک دنیا کے جوگ سے مزین ہواتو مبارک ۔ نامبارک ثمرہ دینے والے اعمال کی بندش سے آزاد ہوکر مجھے حاصل کرے گا۔

مذکورہ بالاتین شلوکوں میں جوگ کے مالک شری کرشن نے بسلسلہ ریاضت اوراس کے ثمرہ کی عکائی کی ہے۔ پہلے پتا ، پھول، پھل، پانی کی پورے خلوص سے سپر دگی ، دوسرے خود سپر دگی کے ساتھ مل کا برتاؤ اور تیسرے پوری سپر دگی کے ساتھ سب پچھ کا ایثار ان کے ذریع مل کی بندش سے آزاد (خاص طور سے آزاد) ہوجائے گا۔ آزاد ہوجانے سے ملے گا کیا؟۔ بتایا، جھے حاصل ہوگا یہاں نجات اور حصول ایک دوسرے کے تکملہ ہیں آپ کا حصول ہی نجات ہے، تواس سے فائدہ اِس پر فرماتے ہیں۔

समो ऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो ऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ।।२६।।

میں سارے جانداروں میں معتدل ہوں ، دنیا میں نہ کوئی میرا پیندیدہ ہے اور نہ
ناپندیدہ ہے، کین جولائر یک بندہ ہے، وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں ، یہی میرا واحد
رشتہ ہے۔ اس میں پوری طرح طاری ہوجاتا ہوں۔ مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔
تب تو بہت خوش قسمت لوگ ہی یا دالہی میں لگتے ہوں گے؟ یا دکرنے کا حق کے ہا س
پر جوگ کے مالک شری کرش فرماتے ہیں۔

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ।।३०।। اگر بے انتہا بد کاربھی لانٹریک عقیدت سے لینی میر ہے سواکسی دوسری چیزیاد ہوتا کونہ
یاد کر صرف مجھے ہی مسلسل یاد کرتا ہے۔ وہ سادھو ہی ماننے لائق ہے۔ ابھی وہ سادھو ہوانہیں ہے،
لیکن اس کے ہوجانے میں شہرہ بھی نہیں ، کیوں کہ وہ حقیقی خودارادی کے ساتھ لگ گیا ہے۔ لہذا
یاد آپ بھی کر سکتے ہیں بشر طیکہ آپ انسان ہوں ، کیوں کہ انسان ہی حقیقی ارادہ والا ہے ،
گیتا' گناہ گاروں کونجات دلاتی ہے اور وہ راہی۔

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।।३१।।

اس یادالہی کے زیراثر وہ بدکاربھی جلد ہی دیندار ہوجا تا ہے، اعلیٰ دین روح مطلق سے وابستہ ہوجا تا ہے۔ اور ہمیشہ رہنے والے اعلیٰ سکون کو حاصل کر لیتا ہے کون تے ، تو پور سے یقین کے ساتھ اس سچائی کو جان کہ ، میرا بندہ بھی فنانہیں ہوتا ، اگر ایک جنم میں نجات نہیں ملی تو اگلے جنموں میں بھی وہی ریاضت کر کے جلد ہی اعلیٰ سکون کو حاصل کر لیتا ہے ۔ لہٰذا نیک چلن اور بدکار مسجی کو یا دکرنے کاحق ہے۔ اتناہی نہیں ، بلکہ۔

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये ऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते ऽपि यान्ति परां गतिम् ।। ३२ ।।

پارتھ! عورت 'वश्य' شدروغیرہ اور جوکوئی گناہ کی شکل (یونیوں) والے بھی کیوں نہ ہوں، وہ بھی میری پناہ میں آ کراعلیٰ نجات کو حاصل کرتے ہیں۔لہذا می گیتا محض انسان کیلئے ہے چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، کہیں بھی پیدا ہوا ہو، سب کے لئے بیا کی طرح بھلائی کی نصیحت دیتی ہے، گیتا'عالمگیر ہے۔

پاپ یو نی (قصور وارشکل) باب ۲۱/۷-۲۱ میں شیطانی خصلت کے نشانات کے تحت بھگوان نے بیان کیا کہ جولوگ شریعت کے طریقہ کوترک کرمحض نام کے یگوں کے ذریعہ غرور کے ساتھ یگ کرتے ہیں، وہ انسانوں میں بدکار ہیں۔ یگ ہے نہیں، لیکن یگ کا نام دے رکھا ہے اور غرور سے یک کرتا ہے، وہ بدخواور بدکار (قصور وارشکل) ہے۔ جو مجھروح مطلق سے حسد رکھنے والے ہیں ، وہی گنہ گار ہیں ، عبوہ شدر راہِ معبود کے زینے ہیں عورتوں کے متعلق بھی قدر ومنزلت ، بھی حقارت کا خیال ، معاشرہ میں ہمیشہ رہا ہے ، لہذا شری کرش نے اِن کا نام لیا۔
لیکن جوگ کے طریقِ کارمیں عورت اور مرد دونوں کا برابر کا ہی دخل ہے۔

किं पुनर्बाह्मणाः पुणया भक्ता राजर्षयस्तथा । अनित्यमसुखं लोकिममं प्राप्य भजस्व माम् ।। ३३।।

پھرتو برہمن اور شاہی عارف چھتری درجہ حاصل کرنے والے عقیدت مندول کے کہنا ہی کیا ہے؟ برہمن ایک خصوصی حالت ہے، جس میں معبود سے نبیت ولا دینے والی ساری صلاحیت موجود ہیں ،سکون ، خاکساری ، تجرباتی ،حصولیا بی ،تصور اور معبود کی رہنمائی میں جس میں آگے برٹر ھنے کی صلاحیت ہے، یہی برہمن کی حالت ہے۔شاہی عارف چھتری میں مال وزر وہ کا میابیوں کا پھیلا و ، بہادری ،حکمرانی کی خصلت ، پیچے قدم نہ ہٹانے کی فطرت رہتی ہے۔ اِس جوگ کی سطح پر پہنچے ہوئے جوگ تو نجات پاتے ہی ہیں ، اُن کیلئے کیا کہنا ہے، لہذا ارجن ۔ تو آرام سے عاری وقتی طور سے اِس انسانی جسم کو پاکر میری ہی یاد کر اس فانی جسم کی شفقت و پرورش میں وقت ضائع نہ کر۔

جوگ کے مالک شری کرش نے یہاں چوتھی بار برہمن چھتری ہے اور شکدر کا ذکر کیا؟
باب دو میں انہوں نے کہا کہ چھتری کیلئے جنگ سے بڑھ کر بھلائی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ باب
تین میں انہوں نے کہا کہ اپنے فرض منصبی میں موت بھی بہتر ہے، باب چار میں انہوں نے مختصر
میں بتایا کہ، چار نسلوں کی تخلیق میں نے کی ۔ تو کیا انسان کو چار ذاتوں میں با نٹا؟ بولے نہیں ہے۔
میں بتایا کہ، چار نسلوں کی تخلیق میں نے کی ۔ تو کیا انسان کو چار ذاتوں میں با نٹا؟ بولے نہیں ہے۔
مطابق جمل کو چار درجات میں رکھا۔ شری کرشن کے مطابق جمل کو چار درجات میں رکھا۔ شری کرشن کے مطابق جمل کو واحد یک کا طریق کار ہے۔ لہذا اس یک کوکر نے والے چار طرح کے ہیں ، ابتدائی دور میں یہ
گیکا کارکن میک در ہے، کم علم ہے پھے کرنے کی صلاحیت بردھی ، روحانی دولت کا اضافہ ہوا تو وہی

گیکارکن و یشے بن گیا اِس ہے آگے بڑھنے پر قدرت کی تینوں صفات کوکائے کی صلاحیت آجانے پروہی ریاضت کش کی خصلت میں معبود سے نہات دلانے والی صلاحیت روجہ کا ہے اور جب اِسی ریاضت کش کی خصلت میں معبود سے نسبت دلانے والی صلاحیت ڈھل جاتی ہیں، تو وہی برہمن ہے و یشے اور فدر کے بنسبت چھتری اور برہمن درج کا ریاضت کش حصول کے زیادہ قریب ہے۔ فدر اور ویشے بھی اُسی معبود سے نسبت یا کر پرسکون ہول گے۔ پھراس کے آگے کے مرتبہ والوں کے لیے تو کہنا ہی کیا ہے؟ ان کے لئے تو کہنا ہی کیا ہے؟ ان کے لئے تو کہنا ہی کیا ہے؟ ان

'گیتا'جن اپنشدول (شریعتول) کامغز سخن ہے، ان میں ربوبی عالمہ خواتین کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ غیر متند مذہب سے ڈرنے والے، قد امت پرست ویدکو پڑھنے نہ پڑھنے کے حق کا انتظام دینے میں سرکھیاتے رہے، جوگ کے مالک شری کرشن کا صاف اعلان ہے کہ یگ کے لئے کئے جانے والے معینہ کمل میں عورت، مرد بھی کو برابرحق ہے۔ لہذاوہ یاد کے عقیدہ پر ہمت افزائی کرتے ہیں۔

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ।। ३४।।

ارجن! مجھ میں ہی من لگانے والا بن ۔ سوامیر ہے دوسرے خیالات من میں نہ آنے
پائیں ۔ میرا لانثریک بندہ بن ۔ مسلسل غور وفکر میں لگ ۔ عقیدت کے ساتھ میری ہی مسلسل
عبادت کر اور میرا ہی آ داب بجا ، اس طرح میری پناہ میں ہوکر ، روح کو جھے میں یکنائی کے خیال
سے قائم کر کے مجھے ہی حاصل کر ے گا۔ یعنی میرے ساتھ یکنائی حاصل کر ہے گا؟

## ﴿مغز سخن ﴾

اس میں ایک شروع میں شری کرش نے ارشادفر مایا۔ ارجن! تیرے جیسے بے عیب بندہ کے لئے میں اس علم کوخصوصی علم کے ساتھ بیان کروں گا، جس کوجانے کے بعد پچھ بھی جانتا باقی نہیں رہے گا، اسے جان کرتو دنیا کی بندش سے آزاد ہوجائے گا۔ بیعلم سارے علوم کا شہنشاہ ہے۔ علم وہ ہے، جواعلی معبود سے نبیت دلائے بیعلم اُس کا بھی شہنشاہ ہے۔ لیعنی یقینی طور پر بھلائی کرنے والا ہے۔ بیتمام بصیغهٔ راز کا بھی شہنشاہ ہے، پوشیدہ چیز کوبھی آشکارہ کرنے والا ہے۔ بیتمام بصیغهٔ راز کا بھی شہنشاہ ہے، پوشیدہ چیز کوبھی آشکارہ کرنے والا ہے۔ بیت کا میاب فاہری ثمرہ والا، ریاضت کرنے میں سہل اور لافانی ہے تھوڑا بھی اِس کا وسیلہ آپ سے کا میاب ہوجائے ، تو اِس کا بھی خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے زیر اثر وہ اعلیٰ شرف تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن بوجائے ، تو اِس کا بھی خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے زیر اثر وہ اعلیٰ شرف تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن بوجائے ، تو اِس کا بھی خاتمہ نہیں ہوتا ، بلکہ اس کے زیر اثر وہ اعلیٰ شرف تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن بھی خاتمہ نہیں ہوتا ، بلکہ اس کے زیر اثر وہ اعلیٰ شرف تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن بھی خاتمہ نہیں ہوتا ، بلکہ اس کے زیر اثر وہ اعلیٰ شرف تک پہنچ ہوتا ہے۔ لیکن بھی خاتمہ نہیں ہوتا ، بلکہ اس کے نیر اثر وہ اعلیٰ شرف تک پہنچ ہوتا ہے۔ کونہ حاصل کر دنیوی بھول بھی ہیں بھیں ایک شرط ہے۔ عقیدت سے عاری انسان اعلیٰ نجات کونہ حاصل کر دنیوی بھول بھیلیہ میں بھیکار ہتا ہے۔

جوگ کے مالک شری کرش نے جوگ کی شوکت پرجمی روشی ڈالی عموں کے وصل کا فراق ہی جوگ ہے۔ عضر فراق ہی جوگ ہے۔ عضر اتب ہی جوگ ہے۔ حواس اعلی روح مطلق کے ملن کا نام جوگ ہے۔ روح مطلق کا حصول ہی جوگ کی انتہا ہے۔ جواس سے نبست پاگیا، اُس جوگ کے اثر کود کھے کہ تمام دنیا کا مالک اور جانداروں کا رازق ہونے پرجمی میری روح ان جانداروں سے لاتعلق ہے۔ میں خود کفیل ہوں، وہی ہوں جیسے آسان میں میری روح ان جانداروں ہوا آسان میں ہی موجود ہے، لیکن اسے گندہ نہیں کر پاتی ، اُسی طرح تمام جاندار جھے میں موجود ہیں جلیل ہوئے ہیں لیکن میں اُن سے ملوث نہیں ہوں۔

ارجن کلپ (بدلاؤ) کی ابتداء میں میں جانداروں کوخاص طریقے سے تخلیق کرتا ہوں،
سجاتا ہوں اور کلپ کے (بدلاؤ) اتمامی دور میں تمام جاندار میری فطرت کو یعنی جوگ کے حامل
عظیم انسان کی بودوباش کو، اُن کے غیر مرکی خیال کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر چہ عظیم انسان دنیا
سے ماورا ہے، لیکن حصول کے بعد خود خیالی یعنی خود میں مستقل رہتے ہوئے وامی فراہم کے لئے
جو کام کرتا ہے، وہ اُس کی ایک بودوباش ہے۔ اِس بودوباش کے کاروبارکواس عظیم انسان کی
فطرت کہ کرمخاطب کیا گیا ہے۔

ایک خالق (برہما) تو میں ہوں، جو جانداروں کوکلپ (بدلاؤ) کیلئے ترغیب دیتا ہوں اور دوسری تخلیق کرنے والی تینوں صفات والی قدرت ہے، جو میری فطرت ہے متحرک وساکن کے ساتھ سارے جانداروں کو تخلیق کرتی ہے، یہ بھی ایک کلپ (بدلاؤ) ہے، جس میں جسمانی بدلاؤ، فطری بدلاؤ اور دور کا بدلاؤ مضمر ہے۔ گوسوامی تلسی داس جی بھی یہی کہتے ہیں۔ ہو توہ بدلاؤ، فطری بدلاؤ اور دور کا بدلاؤ مضمر ہے۔ گوسوامی تلسی داس جی بھی یہی کہتے ہیں۔ ہو توہ بدلاؤ، فطری بدلاؤ اور دور کا بدلاؤ مضمر ہے۔ گوسوامی تلسی داس جی بھی یہی کہتے ہیں۔ ہو توہ بدلاؤ، فطری بدلاؤ اور دور کا بدلاؤ مضمر ہے۔ گوسوامی تلسی داس جی بھی یہی کہتے ہیں۔ ہو توہ بدلاؤ، فطری بدلاؤ اور دور کا بدلاؤ مضمر ہے۔ گوسوامی تلسی داس جی بھی یہی کہتے ہیں۔ ہو توہ بدلاؤ کو توہ بدلاؤ ہو توہ ہوں۔

ید ( فطرت ) دنیا کی تخلیق کرتی ہے۔جس کے زیراثر صفات ہیں، افادی صفات واحد معبود میں معبود ہی محرک بن کر معبود میں صفات ہیں ہی نہیں ، وہ تو فانی ہے، لیکن علم میں معبود ہی محرک بن کر کرتے ہیں۔

اس طرح بدلاؤدوطرح کے ہیں ایک تو چیزوں کا جسم اور دور کا بدلاؤ ( کلپ) ہے، لیکن یہ بدلاؤ قدرت ہی میرے تو سط سے کرتی ہے۔ لیکن اس سے عظیم کلپ، جوروح کولطیف

شکل عطا کرتا ہے، اس کی آرائش عظیم انسان کرتے ہیں۔وہ بے جس جانداروں کوجساس بناتے ہیں۔یادالہٰی کی ابتداء ہی اِس کلپ (بدلاؤ) کی شروعات ہے اور یادالہٰی کی انتہا کلپ کا خاتمہ ہے۔جب یہ بدلاؤد نیوی آزار سے پوری طرح صحت مند بنا کردائمی معبود میں نسبت ولا دیتا ہے، اُس ابتدائی دَور میں جوگی میری بوود باش اور میری حقیقی شکل کو حاصل کر لیتا ہے۔حصول کے بعد عظیم انسان کی بودو باش ہی اس کی فطرت ہے۔

وین کتابوں میں واقعات ملتے ہیں کہ، چاروں زمانوں کے گزرجانے پرہی کلپ (بدلاؤ) بورا ہوتا ہے، قیامت ہوتی ہے عام طور سے لوگ اِسے حقیقی نہیں سمجھتے ( یک ) دور کا مطلب ہے دوآ پ الگ ہیں معبود الگ ہے، تب تک دور کے فرائض رہیں گے۔ گوسوا می جی نے رام چرت مانس کے، اُتر کا نٹر میں، اس کا ذکر کیا ہے، جب ملکات مذموم متحرک ہوتے ہیں ملکات رد بیمعمولی تعداد میں ہیں جاروں طرف دشمنی اور مخالفت ہے ایساانسان کلجگ کا ہے۔وہ یا دالہٰی میں نہیں لگ یا تالیکن ریاضت شروع ہونے پر دور بدل جا تا ہے ملکات ردیہ میں اضافہ ہونے لگتا ہے ملکات مذموم گھٹنے لگتا ہے،تھوڑ ابہت ملکات فاضلہ ہی خصلت میں آ جاتے ہیں،خوشی اورخوف کی شکش بنی رہتی ہے تو وہی ریاضتی دوار ( کلجگ کے پہلے والا دور ) کی حالت میں آجا تا ہے۔ بندرت کمکات فاضله کا اضافه ہونے پر ملکات روبیہ بہت کم رہ جاتا ہے ،عبادت کے عمل میں انسیت پیدا ہوجاتی ہے،ایسے تریتا یک (دوار کے پہلے والا دور ) میں ایثار کی حالت والا ریاضت کش مختلف یک کرتا ہے 'यज्ञानां जप यज्ञो ऽस्मि' یک کے درجہ والا ور وجس کا اتار چڑھاؤ منفس پر ہے۔اُسے کرنے کی صلاحیت رہتی ہے جب محض ملکات فاضلہ باقی رہا،غیرمساوات (غیر برابری)ختم ہوگئی۔مساوات آگئی یعلم کا دور لعنی کامیابی کا دورخواہ ست جگ ( دورت ) کا اثر ہے۔اس وقت جو گی حضرات خصوصی علم والے ہوتے ہیں ،معبود سے نسبت بنانے والے ہوتے ہیں، قدرتی طور سے قوت تصور کی ان میں صلاحیت رہتی ہے۔

ہوش مندلوگ دور فرائض کے اتار چڑھاؤ کوئن کی گہرائی کے ساتھ بجھتے ہیں من پر قابو

پانے کے لئے بود بنی کوترک کر کے دین کی طرف مخاطب ہوجاتے ہیں پابند من کی بھی خلیل ہوجانے ہیں پابند من کی بھی خلیل ہوجانے پر دوروں کے ساتھ کلپ کا بھی خاتمہ ہوجاتا ہے تکمیل میں دخل دلا کر کلپ بھی ساکن ہوجاتا ہے۔ یہی قیامت ہے ، جب بی قدرت اُس اعلی انسان میں خلیل ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد عظیم انسان کی جو بودوباش ہے۔ وہی اس کی فطرت ہے، وہی اس کا مزاج ہے۔

جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہیں ، ارجن ! جائل لوگ جھے نہیں جائے ، جھورب الارباب کو بھی ناچیز بھے ہیں عام آ دمی مانتے ہیں۔ ہرایک عظیم انسان کے ساتھ یہی پریشانی رہی ہے کہ اس دور کے ساج نے ان کی ان ویکھی کی ان کی ڈٹ کر مخالفت ہوئی۔ شری کرش بھی اس کے مداس میں ہے ، کین جسم میرا بھی انسان کا ہی ہے ۔ لہذا کم عقل انسان جھے کمتر کہ کر ، انسان بتا کر مخاطب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بے کار ک امید والے ہیں ، بے سوڈ س والے ہیں ، لا حاصل علم والے ہیں کہ پھے بھی کریں اور کہ دیں کہ ہم المید والے ہیں ، بوسو میل والے ہیں ، لا حاصل علم والے ہیں کہ پھے بھی کریں اور کہ دیں کہ ہم المید والے ہیں کہ پھے بیں کہ بی کوئی ۔ وہ دنیوی خصلت والے جھے نہیں بیجان پاتے المین روحانی دولت کو حاصل کرنے والے لوگ پورے خلوص سے میری یا دکر تے ہیں ، میری میری خوبیوں کی میری کے بین ، میری کرتے ہیں ، میری کوری کو بیوں کی مسلسل فکر کرتے ہیں ۔

لاشریک عبادت پینی گیگ کے لئے عمل کے دوہی راستے ہیں۔ پہلا ہے۔ علم کا گیگ ایجی اپنے بھروسے، اپنی قوت کو بھی کرائسی معینہ عمل میں لگ جانا اور دوسر اطریقہ ما لک اور خادم کا تصور ہے، جس میں فنافی ایسنے ہو کروہی عمل کیا جاتا ہے، انہیں دونظریات سے لوگ میری عبادت کرتے ہیں، نیکن ان کے ذریعے جو حاصل ہوتا ہے وہ گئے، وہ ہون وہ کارکن ، عقیدت اور دوا جس سے دینوی آزار کا علاج ہوتا ہے، میں ہی ہوں۔ آخر میں جو مینچہ حاصل ہوتا ہے وہ نتیجہ بھی میں ہوں۔ آخر میں جو مینچہ حاصل ہوتا ہے وہ نتیجہ بھی میں ہوں۔ آخر میں جو مینچہ حاصل ہوتا ہے وہ نتیجہ بھی میں ہوں۔ آخر میں جو مینچہ حاصل ہوتا ہے وہ نتیجہ بھی

اسی میگ کولوگ 'शेविद्या' تین علوم - دعا میگ اور مساوات دلانے والے طریقوں سے مرتب کرتے ہیں ۔لیکن اُس کے عوض میں جنت کے خواہش مند ہوتے ہیں ، تو میں جنت بھی عطا کرتا ہوں۔ اس کے زیر اثر وہ اندر کا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک لیے عرصہ تک اس کا لطف بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ثواب کی کمی ہونے پر وہ دوبارہ جنم لیتے ہیں اُن کا طریقہ صحیح تھا، لیکن تعیشات کی خواہش رہنے پر دوبارہ جنم پاتے ہیں، للہذا عیش وعشرت کی خواہش نہیں کرنی چاہئے۔ جولا شریک عقیدت کے ساتھ لیعنی میر ہے سوا دوسرا ہے ہی نہیں ایسے خیال سے مسلسل مجھ سے لو لگاتے ہیں، ذرا بھی کمی نہرہ جائے اِس طرح جو یا دکرتے ہیں، ان کے جوگ کے حفاظت کی ذمہ داری میں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔

ا تناسب کچھ ہونے پر بھی کچھ لوگ دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی میری عبادت کرتے ہیں وہ بھی میری عبادت کرتے ہیں ،لیکن وہ مجھے حاصل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، وہ تمام یگوں کے صارف کی شکل میں مجھے نہیں جانتے یعنی ان کی عبادت کے تمرہ میں میں نہیں ملتا،لہذاان کا تنزل ہوجا تا ہے وہ دیوتا آسیب،آباؤاجداد کے خیالاتی شکل میں دنیا میں قائم رہتے ہیں، جب کہ میرا بندہ مجسم مجھ میں مقام کرتا ہے میری ہی حقیقی شکل ہوجا تا ہے۔

جوگ کے مالک شری کرش نے اِس میگ کے لئے ممل کو بے انتہا سہل بتا یا کہ کوئی پھل، یا جو کچھ بھی عقیدت سے دیتا ہے، اُسے میں قبول کرتا ہوں، لہذا ارجن! تو جو کچھ بھی عبادت کی شکل میں کرتا ہے مجھے سپر دکر۔ جب سب کچھ کا دقف ہوجائے گا، تب جوگ کا حامل بن کر تو اعمال کی بندش سے آزاد ہوجائے گا اور پہنجات میری ہی حقیقی شکل ہے۔

دنیا میں رہنے والے سارے جاندار میرے ہی ہیں، کسی بھی جاندار سے نہ جھے محبت ہے، نہ نفرت میں غیر جانب دار ہوں ، لیکن جو میر الاشر یک بندہ ہے، میں اس میں ہوں وہ جھے محبت میں ہے۔ بہ انتہا بدکار، سب سے بڑا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی لاشر یک عقیدت اور بندگی سے جھے یاد کرتا ہے تو وہ نیک (سادھو) مانے جانے کے لائق ہے۔ اُس کا ارادہ مشحکم ہے تو وہ جلد ہی معبود سے مناسبت پالیتا ہے اور دائمی اعلیٰ سکون کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں شری کرش نے صاف کیا کہ دیندارکون ہے؟ دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی بھی جاندارا گر پورے خلوص کے ساتھ

واحدروح مطلق کو یاد کرتا ہے،اُس کی فکر کرتا ہے تو وہ جلد ہی دیندار ہوجا تا ہے،الہذا دینداروہ ہے جوا یک معبود کی یاد کرتا ہے۔ آخر میں یقین د ہانی کراتے ہیں کہار جن! میرابندہ بھی ختم نہیں ہوتا کوئی شدر ہو، پنچ ہو، خاندانی ہو، غیر خاندانی ہویا اُس کا کچھ بھی نام ہو،مردیاعورت ہوخواہ قصور وار 📆 شکل (पापयोनी) والا یا کیڑے مکوڑے جانور وغیرہ کی یونی والا جو بھی ہو،میری پناہ میں آکر - اعلی شرف کو حاصل کرتا ہے ، لہذاار جن! سکھ سے عاری وقتی لیکن کمیاب انسانی جسم کو حاصل کر میری یاد کر، پھرتو جومعبود سے مناسبت دلانے والی صلاحیتوں سے مزین ہے، اُس برہمن اور جوشاہی خاندان میں پیدا ہو کے عارف کی سطح سے یاد کرنے والا ہے، ایسے جو گی کے لئے کہنا ہی کیا ہے؟ وہ تو نجات یا ہی گیا ہے، لہذا رجن مسلسل طور سے مجھے میں من لگانے والا بن مسلسل آداب بجا، اس طرح میری پناه میں آکر تو مجھے ہی حاصل کرے گا۔ جہاں سے پیچھے لوٹ کرنہیں آ نا پڑتا۔ پیش کردہ باب میں اُس علم پر روشنی ڈالی گئ ہے جسے شری کرشن خود بیدار کرتے ہیں ہے . شہنشاہ علوم ہے، جوایک باربیدار ہونے کے بعدیقینی طور پر فلاح کا باعث بنا تا ہے۔ للہذا۔ اسطرح شری مد بھگود گیتا کی تمثیل اپنیشد و علم تصوف اور علم ریاضت سے متعلق شری کرشن اورارجن کے مکالمہ میں بیداری شہنشاہ علوم، نام کا نواں باب مکمل ہوتا ہے۔

اس طرح قابل احر ام پرمہنس پر مانند جی کے مقلدسوامی اڑ گڑانند کے ذریعے کھی شری مربطگود گیتا کی تشری مربطگود گیتا '' میں بیداری شہنشاہ علوم (राजविद्या जाग्रति)، نام کا نوال باب مکمل ہوا۔

ہری اوم تت ست

### یتهارته گیتا: شری مدبهگود گیتا اوم شری پر ماتمنے نمہ

## ﴿ وسوال باب

گزشتہ باب میں جوگ کے مالک شری کرشن نے پوشیدہ شہنشاہ علوم کی عکاسی کی، جو لیمنی طور پر فلاح عطا کرتا ہے۔ دسویں باب میں ان کا قول ہے کہ باز و یے عظیم ارجن! میرے اعلیٰ راز سے مزین قول کو پھر بھی سن ۔ یہاں اسی بات کو دوسری بار کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ در حقیقت ریاضت کش کوآخری انجام حاصل کرنے تک اندیشہ بنار ہتا ہے۔ جیسے جیسے وہ حقیقی شکل میں ڈھلتا جاتا ہے۔ دنیوی پر دے باریک ہوتے جاتے ہیں ، نئے نئے منظرآتے ہیں۔ عظیم انسان ہی ان چیزوں سے باخبر کرتے رہتے ہیں ۔وہ خودنہیں جانتا اگروہ رہنمائی کرنا بند کر دیں ، تو ریاضت کش حقیقی شکل کو حاصل کرنے سے محروم رہ جائے گا۔ جب تک وہ حقیقی شکل سے دور ہے۔ تب تک ثابت ہے کہ دنیا کا کوئی نہ کوئی پردہ بنا ہے۔ پھیلنے اور لڑ کھڑانے کی گنجائش بن رہتی ہے۔ ارجن! پنا ہ شدہ شاگرد ہے۔ اس نے کہا تھا۔ शिष्यस्ते Sह शािं मां त्वां प्रपन्नम् بنده نواز! میں آپ کا شاگر د ہوں ، آپ کی پناہ میں ہوں ، مجھے سنجا لئے۔ لہذا اس کی بھلائی کی خواہش سے جوگ کے مالک شری کرش نے پھر بیان كيات شرى بھگوان بولے-

#### श्री भगवानुवाच

धूय एव महाबाहो श्रृणु मे परम वचः। यत्ते ऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया।। १।। بازوئے عظیم ارجن! میرے اعلیٰ اثر والے قول کو پھرس، جے میں تجھ جیسے بے حدمجبت رکھنے والے کی بھلائی کی غرض سے کہوں گا۔

> न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः।। २।।

ارجن! میری پیدائش کے بارے میں نہ دیوتا لوگ جانتے ہیں اور نہ ولی حضرات ہی جانتے ہیں۔ شری کرش نے کہا تھا: कर्म च मे दिखं: ہیں۔ شری کرش نے کہا تھا: जन्म कर्म च मे दिखं: ہیں۔ شری کوہ پیدائش اور ولی کے ہے، ان عام نظروں سے نہیں دیکھی جاسکتی۔ لہذا میرے اس ظاہر ہونے کو دیوتا اور ولی کے مرتبہ تک پہنچے ہوئے لوگ بھی نہیں جانتے۔ میں ہر طرح سے دیوتا وَں اور ولیوں کی بنیا دی وجہ ہوں۔

यो मामजमनादिं च वेतित लोकमहेश्वरम्। असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते।। ३।।

جو جھ زندگی اور موت سے عاری ، ابتداء اور انتہاء سے مبرا تمام عوالم کے ظیم معبود کو بدیری دیدار کے ساتھ جان لیتا ہے۔ وہ انسان فنا پذیر انسانوں میں علم داں ہے بعنی پیدائش سے مبرا ، ابدی اور سارے عوالم کے عظیم مالک کو اچھی طرح جاننا ہی علم ہے۔ ایسا جانے والا تمام گناموں سے نجات پاجا تا ہے۔ آواگون سے نجات پالیتا ہے ، شری کرش کہتے ہیں کہ بیدستیا بی میرا ہی فیض ہے۔

बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षामा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च।। ४।।

ارجن! عقل سلیم ، بدیبی دیدار کے ساتھ جانکاری ،مقصد میں عرفان کے ساتھ ربی استی استی معافی ، دائی حقیقت ،نفس کشی ،من پر قابو، باطنی خوشی ،راہ غور وفکر کی مصبتیں ،روح مطلق کی بیداری ،حقیق شکل کے حصول کے دور میں سارا کچھ کی تحلیل ،معبود کے متعلق جواب دہی کا خوف اور دنیوی خوف سے آزادی – اور

अहिं सा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो ऽयशः।
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः।। ५।।
عدم تشرد (अहिसां) ليني روح كوجهم بين نه پنچا نے كا برتاؤ، ماوات جس ميں

غیر برابری نہ ہو، صبر، ریاضت ، من کے ساتھ حواس کو مقصود کے مطابق تپانا ، صدقہ لیعنی مکمل سپردگی راہ معبود میں عزت و ذلت کا برداشت کرنا، اس طرح مذکورہ بالا جانداروں کے احساسات مجھ سے ہی صادر ہوتے ہیں۔ یہ سارے احساس روحانی طریق فکر کے نشانات ہیں۔ اِن کی کمی ہی ، دینوی دولت ہے۔

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तधा। मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः।। ६।।

शंचा । शंचा ।

एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः।। ७।।

جوانسان جوگ کی اور میری مذکورہ بالا شوکتوں کو بدیہی دیدار کے ساتھ جانتا ہے، وہ ساکن تصوراتی جوگ کی اور میری مذکورہ بالا شوکتوں کو بدیہی دیدار کے ساتھ جانتا ہے، وہ ساکن تصوراتی جوگ کے ذریعہ مجھ میں مکسانیت کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتی۔ جو نہیں ہے۔ جس طرح ہواسے خالی جگہ پررکھے چراغ کی لوسیدھی جاتی ہے، لرزش نہیں ہوتی۔ جوگی کی قابویا فقہ طبیعت کی یہی تعریف ہے۔ پیش کردہ شلوک میں 'अविकप्पन' (غیر متحرک) لفظ ای مفہوم کی جانب اشارہ کرتا ہے۔

्र अहं सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्व प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः।। ८।।

میں ساری دنیا کی تخلیق کی وجہ ہوں۔ جھ سے ہی ساری دنیا کوشاں ہے۔ اس حقیقت کو مان کر عقیدت اور خلوص سے مزین دانش مندلوگ مسلسل میری یا دکرتے ہیں مطلب سے کہ جوگ کے ذریعہ میری رضا کے مطابق جور بھان ہوتے ہیں، اُسے میں ہی کیا کرتا ہوں ، وہ میرا ہی رخم و کرم ہے۔ (کیسے ہے؟) اسے پہلے جگہ جگہ بر بتایا جا چکا ہے۔ وہ مسلسل کس طرح یا دکرتے ہیں؟ اِس پر فرماتے ہیں۔

मिंचत्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।। ६।।

بلانٹر کت غیر مجھ میں ہی سلسل طبیعت کولگانے والے، مجھ میں ہی جان لگانے والے ہمیشد آپس میں میرے طور طریقوں کاعلم واحساس حاصل کرتے ہیں ۔میری تعریف کرتے

ہوئے ہی سکون پاتے ہیں اور مسلسل میرے تصور میں گھر ہتے ہیں۔

तेषां सततयुक्तानां भाजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।। १०।।

مسلسل میرے تصور میں گئے ہوئے اور با محبت یادکرنے والے ان بندوں کو میں وہ عقلی جوگ یعنی جوگ سے نسبت دلانے والی عقل عطا کرتا ہوں، جس سے وہ جھے حاصل کرتے ہیں بینی جوگ کی بیداری معبود کے رحم وکرم کا نتیجہ ہے۔ وہ غیر مرکی فرد عظیم انسان ، جوگ میں وا خلدولانے والی مجھے کیسے عطا کرتا ہے۔

ते वामे वानु कम्पार्धा महमज्ञानजं तमः। नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानवीपेन भास्वता।। १९॥। ان كاوپر پورى مهر بانى عطاكرنے كيليے مين ان كى روح سے يكسال كھرا ہوكر، رتھ بان بن کر جہالت سے پیدا ہونے والی تاریکی کوعلم کے چراغ سے روش کر کے ختم کردیتا ہوں ،
در حقیقت کسی حال آشنا (مستقل مزاج) جوگی کے ذریعے جب تک وہ معبود آپ کی روح سے
بی بیدار ہوکر ہر لمحدر ہنمائی نہیں کرتا ، روک تھا منہیں کرتا ، اس دنیوی چکر سے آزاد کرتے ہوئے
خود آگے نہیں برحاتا ، تب تک حقیقی یاد کی اصل میں شروعات ہی نہیں ہوتی و پینے قو معبود کا ہر
گوشے سے اظہار ہونے لگتا ہے ، لیکن شروع میں وہ پہنچ ہوئے عظیم انسان کے ذریعہ بی طاہر
ہوتے ہیں ، اگرابیا عظیم انسان آپ کو حاصل نہیں ہے ، تو وہ آپ سے صاف طور سے مخاطب نہیں
ہول گے۔

معبود، مرشد، خواہ روح مطلق کا رتھ بان ہونا ایک ہی بات ہے۔ ریاضت کن کے روح سے بیداری کے بعدان کے اخکامات چارطرح سے ملتے ہیں جسم سانس سے وابستہ احسا سے ہوتا ہے، آپ خوروفکر میں بیٹے ہیں، کب آپ کامن لگنے والا ہے؟ کس صدتک لگ گیا؟ کب من بھا گنا چاہتا ہے اور کب بھا گ گیا؟ اِس کو ہر منت سکنڈ پر معبود جسم کے جرکت سے اشارہ کرتے ہیں اعضاء کا پھڑ کا ایم سانس سے وابستہ احساس ہے جو ایک لحد میں دو چارجگہوں کرایک ساتھ آتا ہے۔ اور آپ کے لا پر واہ ہونے پر منٹ منٹ پر آنے گے گا، بیاشارہ بھی ہوتا ہے، جب مطلوب کی شکل کو آپ لا شریک خیال سے پکڑیں، ورنہ عام جانداروں میں تاثر ات کے گلاا کو سے سمانی پھڑ کن ہوتی رہتی ہے، جن کا مجبود سے مطلب رکھنے والوں سے کوئی سردکار کینے والوں سے کوئی سردکار سے سے سیس سے سے مطلب رکھنے والوں سے کوئی سردکار میں ہیں ہوتا ہیں۔

دوسرااحساس خوابیده سانس سے وابستہ ہوتا ہے عام انسان اپنے خواہشات سے متعلق خواب دیکھتا ہے لیکن جب آپ معبود کو پکڑلیں گے، توبیم وجود خواب بھی احکام میں بدل جاتا ہے، جوگ خواب نہیں دیکھتا، ہونے والے واقعات دیکھتا ہے۔

مذکورہ بالا دونوں احساسات ابتدائی ہیں، کسی مبصر عظیم انسان کی قربت ہے، من شک الن کے لیے محض عقیدت رکھنے سے ان کی معمولی خدمت سے بھی بیدار ہوجائے ہیں۔لیکن اِن دونوں

ہے بھی باریک باقی دواحساسات عملی ہیں،جنہیں عملی راہ پرچل کر ہی دیکھا جاسکتا ہے۔ تیسرااحساس گہری نیندوالی سانس سے وابستہ ہوتا ہے، دنیامیں سب سوتے ہی توہیں، د نیوی فریب کی رات میں بھی ہے ہوش پڑے ہیں،شب وروز سے جو پچھ کرتے ہیں خواب ہی تو ہے۔ یہاں گہری نیند کا خالص معنی ہے جب معبود کی فکر کی ایسی ڈور لگ جائے کہ صورت (خیال) بالکل ساکن ہوجائے ،جسم جاگتارہے اور من سوجائے ،ایسی حالت میں وہ معبود پھراپنا ایک اشارہ دیں گے ۔جوگ کی حالت کے مطابق ایک منظر نظر آتا ہے ، جو سیح راستہ عطا کرتا ہے، ماضی اور مستقبل سے تعارف کراتا ہے، قابل احترام مہاراج جی ،کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر جیسے بے ہوشی کی دوادے کر معقول علاج کر کے ہوش میں لاتا ہے، ایسے ہی معبود باخبر کردیتے ہیں۔ چوتھا اور آخری احساس مساوی سانس سے وابستہ ہے۔جس میں آپ نے لو (صورت) لگائی تھی ، اُس معبود کے ساتھ مساوات حاصل ہوگئی ، اس کے بعدا ٹھتے بیٹھتے ، چلتے پھرتے ، ہرجگہ سے اُسے احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ جو گی نتیوں دوروں کا جا نکار ہوتا ہے۔ یہ احساس نینوں دوروں سے الگ غیر مرئی کی حالت والے عظیم انسان روح سے بیدار ہوکرنا مجھی کے زیر اثر پیدا ہونے والی تاریکی کو چراغ علم سے ختم کر کے انجام دیتے ہیں اِس پرارجن نے سوال کھڑا کیا۔ارجن بولا

#### अर्जुन उवाच

परं ब्रह्म परं धाम पिवत्रं परमं भावान्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्।। १२।। आहु स्त्वामृषयः सर्वे देविर्धानारदास्तधा। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे।। १३।।

بنده نواز! آپ اعلی معبود ، اعلی مقام اور اعلیٰ قدوس ہیں ، کیوں که آپ کوسبھی ولی حضرات ابدی ، ماورائی انسان رب الارباب ، دائی اور عالمگیر کہتے ہیں ، اعلیٰ انسان ، اعلیٰ مقام

کائی مترادف ماورائی انسان ، دائم وغیرہ الفاظ بین ، عارف ملکوت نارد ، अाि सत ، کائی مترادف ماورائی انسان ، دائم وغیرہ الفاظ بین ، عارف ملکوت نارد ، ورکے ولی است دورکے ولی حضرات کہتے ہیں اب موجودہ دور میں جن کی قربت حاصل ہے۔ نارد ، دیول ، است ، اور ویاس کا نام لیا، جوار جن کے ہم عصر تھے۔ صالح انسانوں کی قربت ارجن کو حاصل تھی ) آپ بھی وہی کہتے ہیں۔ لہذا۔

सर्व मे तद् तं मन्ये यन्मां वदसि के शव।
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः।। १४।।
اے کیشو! جو کچھ بھی آپ میرے لئے نفیحت کررہے ہیں دہ سب میں صحیح مانتا ہوں،
آپ کی شخصیت کونے دیوتا اور نے دانو ہی جانتے ہیں۔

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्था त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते।। १५।।

اے جانداروں کو پدا کرنے والے، جانداروں کے مالک، اے مالک الکل-اے انسانوں میں عظیم انسان ۔خود آپ ہی اپنے کوجانتے ہیں یا جس کے باطن میں بیدار ہوکر آپ ظاہر کرادیتے ہیں، وہ جانتا ہے، وہ بھی آپ کے ذریعے آپ کی جانکاری ہوئی۔اس واسطے۔

वक्तु मह स्यशेषोण दिट्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिलोंकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि।। १६।।

آپ بھی اپنی اُن ماورائی شوکتوں کو کمل طور سے ذرا بھی باقی ندر کھ کربیان کرنے میں قادر ہیں، جن شوکتوں کے ذریعہ آپ تمام عوالم کو جاری وساری کرکے موجود ہیں۔

कधं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया।। १७।। اے جوگی!(شری کرش ایک جوگی تھے) ہیں کس طرح مسلسل فکر کرتا ہوا آپ کاعلم

حاصل کروں اور اے بندہ پرور! میں کن کن احساسات کے ساتھ آپ کو یاد کروں؟

विस्तरेणात्मनो योगं विद्यूतिं च जनार्दन।

श्रूयः कथय तृप्तिर्हि श्रुण्वतो नास्ति मेऽमृतम्।। १८।।

हा अंदे क्ष्यं कृष्टि के अविद्या कि श्रुण्वतो नास्ति मेऽमृतम्।। १८।।

हा अंदे क्ष्यं कृष्टि के अविद्या के श्रुण्यतो नास्ति मेऽमृतम्।। १८।

हा अविद्या कृष्टि के अविद्या के श्रुण्यते के श्रुण्यते के श्रुण्यते के श्रुण्यते के श्रुण्यते के श्रुण्य के श्रुण

#### श्री भगवानुवाच

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे।। १६।।

کورَ وخاندان میں اشرف ارجن! اب میں اپنی ماورائی شوکتوں کو، ان میں سے خاص شوکتوں کے بارے میں تجھے بتا وَں گا، کیوں کہ میری شوکتوں کی وسعت کی انتہائہیں ہے۔

अहं मात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च।। २०।।

ارجن! میں سارے جانداروں کے دل میں قائم سب کی روح ہوں اور تمام جانداروں کی ابتداء، وسط اور آخر بھی میں ہی ہوں یعنی پیدائش، حیات اور موت بھی میں ہی ہوں۔

आदित्यानामहं विष्णुज्यों तिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी।। २१।। میں اُدِث کے بارہ اولا دمیں وشنواور روشنی میں منور سورج ہوں ، ہوا کی قسموں میں میں مریکی (मरीचि) نام کی ہوااور ستاروں میں ماہتا بہوں۔

वेदानां सामवेदो ऽस्मि देवानामस्मि वासवः।
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना।। २२।।
ویدول میں میں سام وید لینی کامل مساوات دلانے والانغمہ ہوں، دیوتا وَل میں میں ان کاشہنشاہ اندر ہوں اور حواس میں من ہوں کیوں کمن کی بندش ہے ہی میں جانا جاتا ہوں اور جانداروں میں ان کی حس (चेतना) ہوں

پُر (مقام) کے حفاظت کرنے والے پروہتیوں (پیروں) میں برہتی مجھے ہی مجھی، جس سے روحانی دولت کی تحریک ہوتی ہے اورا بے پارتھ، سپہ سالاروں میں سوامی کارتیکی ہوں عمل مہنا کا ایثار ہی کارتیکی ہے، جس سے متحرک وساکن کا خاتمہ، قیامت اور بھگوان کا حصول ہوتا ہے، جھیلوں میں میں شمندر ہوں۔

महर्षी णां भृगुरहं गिरामस्म्ये कमक्षारम् । यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः।।२५।। اولیاء میں میں کجرگوں ہوں اورالفاظ میں ایک حرف 'اوم' کارہوں جو اُس معبود کا مظہر ہے سب طرح کے یگوں میں میں ورد کا یگ ہوں ، یگ اعلیٰ حیثیت دلانے والی عبادت کے طریقِ خاص کی عکاس ہے اس کا لب لباب ہے ، یادالہی اور نام کا ورد ۔ دوالفاظ سے پار ہوجانے پر نام جب یگ کے درجہ میں آتا ہے تو آواز سے نہیں ورد کیا جاتا نہ غور وفکر سے طق سے بلکہ وہ سانس میں بیدار ہوجاتا ہے صرف لو (صورت) کو سانس کے پاس لگا کرمن سے لگا کر گاتار چلنا بھر پڑتا ہے یگ کے درجہ والے نام کا تار چڑھاؤ سانس پر منحصر ہے یہ ملی ہے متحکم رہے دوالوں میں میں ہمالیہ ہوں ، سرد، مساوی اور متحکم واحد معبود ہے۔ جب قیامت (प्रलय) ہوئی شب مورث اول منواسی چوٹی میں بندھ گئے ۔ متحکم ، مساوی اور پرسکون معبود کی قیامت نہیں ہوئی۔ اس معبود کی کیڑ میں ہول ،

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। गन्धर्वाणां चित्ररयः सिद्धानां कपिलो मुनिः।। २६।।

سب درختول میں میں अश्वस्त پیپل ہوں، अश्वह کل تک بھی جس کے رہنے کا وعدہ نہیں کیا جاسکتا، الیہ اللہ अश्वस्त मधः शाखम! अश्वत्यं ہوں کی جڑ ہے، پنچ قدرت جس کی شاخیس ہیں، الیہ دنیا ہی ایک درخت ہے، جسے پیپل کا نام دیا گیا ہے پیپل کا عام درخت بنیں کہ اس کی عبادت کرنے گے اس پر کہتے ہیں وہ میں ہوں اور ملکوتی عارفوں میں میں نار دہوں 'مات کی عبادت کرنے گے اس پر کہتے ہیں وہ میں ہوں اور ملکوتی عارفوں میں میں نار دہوں 'مات کا اور کی لطافت ) روحانی دولت اتی لطیف ہوگئی کہ نار دہوں 'مات کی طیف ہوگئی کہ کی میں اٹھنے والی آواز (ناد) کی ٹر میں آ جائے، الیہ بیداری میں ہوں، گندھروں (دیوتا وَں کی گانے بیجانے والی آیواز (ناد) کی ٹر میں میں چر رتھ ہوں ۔ یعنی گاین (فکر) کرنے والے خصائل گانے بیجانے والی آیک ذات ) میں میں چر رتھ ہوں۔ ایعنی گاین (فکر) کرنے والے خصائل میں جب شکل انجرنے گئے، وہ خصوصی حالت میں ہوں، کا ملوں میں میں کیل منی ہوں۔ (کایا) جسم ہی کہل ہے۔ اِس میں جب لولگ جائے، اُس خدائی تحریکی حالت میں ہوں۔

उच्चै:श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्। ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्।। २७।। گورڑوں میں میں آبِ حیات (امرت) کیلئے متھے گئے سمندر سے پیدا ہونے واللہ بھر اُن کے سروا، نا مک گھوڑا ہوں۔ دنیا میں ہرشی فانی ہے۔ روح ہی جاوید ابدی اور لا فانی ہے۔ اس لا فانی شکل سے جس کی تحریک ہے وہ گھوڑا میں ہوں۔ گھوڑا رفتار کی علامت ہے روحانی عضر کو قبول کرنے میں جب من اُدھر رفتار پکڑتا ہے۔ گھوڑا ہے۔ ایسا رفتار میں ہوں۔ ہاتھیوں میں ایراوت (اندر کا سفیدرنگ کا ہاتھی) نام کا ہاتھی میں ہوں انسانوں میں شاہ جھے ہی شجھے۔ در حقیقت عظیم انسان ہی شاہ ہے۔ جس کے پاس شگ وسی تہیں ہے۔

आयुधानामहं वजं धेनूनामस्मि कामधुक्। प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुिकः।। २८।।

اسلحہ میں بر ہوں۔ گاہوں میں کام دھین ہوں۔ کام دھین کوئی الی گائے نہیں ہے، جود ودھ کی جگہ من چاہا پکوان مہیا کرتی ہے۔ عارفوں میں وششك کے پاس کام دھین تھی در حقیقت کو حواس کو کہتے ہیں حواس کو قابو میں رکھنے کی خوبی معبود کو قابو میں رکھنے والوں میں پائی ورحقیقت کو حواس معبود کے مطابق ساکن ہوجاتے ہیں۔ اس کیلئے اس کے حواس کام جاتی ہے۔ جس کے حواس معبود کے مطابق ساکن ہوجاتے ہیں۔ اس کیلئے اس کے حواس کام دھین بن جاتے ہیں۔ اس کیلئے اس کے حواس کام دھین بن جاتے ہیں۔ اس کیلئے اس کے حواس کام دھین بن جاتے ہیں۔ کو اس معبود کے مطابق ساکن ہوجاتے ہیں۔ اس کیلئے اس کے حواس کام دھین والوں دھین بن جاتے ہیں۔ کو خواس کے لئے بھی کھیا بنہیں رہتا، پیدائش دینے والوں میں ہوں۔ (پرجنن ) پیدائش ایک تو بچہ باہر پیدا کیا جاتا ہے متحرک وساکن میں رات ودن پیدائی ہوتے ہیں، چوہے چیونٹی رات ودن بچ پیدا کرتے ہیں متحرک وساکن میں ہوں سانپوں میں میں واسو کی ہوں۔ حقیق شکل میں ہوں سانپوں میں میں واسو کی ہوں۔

अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणाे यादसामहम् । पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ।। २६।। ناگوں(افکی) میں میں اسے 'یعیٰ شیش ناگ ہوں۔ویسے یہکوئی وہ سائپ نہیں ہے۔ دسوان باب

جسے عام طور سے لوگ بچھتے ہیں۔ گیتا کی ہم عصر کتاب شری مد بھا گود، میں اس کی شکل کا ذکر ہے کہ اس زمین سے تیں ہزار ہوجن ( دوری کی ماپ ، جوکسی مت سے ایک کوس اور کسی کے مت ے ١٨ ركوس كى وكسى كے مت سے ٨ ركوس كى بوتى ہے) كى دورى پر معبودكى طاقت ہے۔ جف ویشٹر وی طاقت کہتے ہیں جس کے سرپر بیزین سرسوں کے دانے کے مانند بلاوزن کے تکی ہے۔ اس زمانے میں پوجن کا پیانہ جاہے جور ہا ہو، پھر بھی یہ کافی دور ہے۔ در حقیقت یہ ایک جاذب عاہے جور ماہو، پھر بھی بیکافی دور ہے درحقیقت بدایک جاذبہ کابیان ہے سائنبدال لوگول ف جسے ایقر مانا ہے سیارہ مصنوعی سیارہ سبھی اسی طاقت کی بنیاد پر مکلے ہیں۔ اس خلاء میں سیاروں کا کوئی وزن بھی نہیں ہے۔ وہ طافت سائپ کی کنڈلی کی مانند سجی سیاروں کو لینے ہے، یہی ہےوہ است جس کی بنیاد پر بیددین کی ہے شری کرش کہتے ہیں:الی خدائی طاقت میں ہول پانی میں رہنے والے جانداروں میں ان کا راجہ (ورز) ہوں اور اجداد میں ادیمہ ہوں عدم تشدد، صدافت، چوری نه کرنا، ربیانیت اور بوس سے متر ا، پانچ یم (وسیلے) ہیں اس کے برتاؤ میں آنے والی برائیوں کوختم کرنا، ارہ، ضد ہے عیوب کی سرگونی سے اجداد یعنی گذشتہ تاثرات آسودہ ہوتے ہیں گلوخلاصی عطا کرتے ہیں۔حکومت کرنے والوں میں میں بمراج ہوں یعنی فركوره بالايمول وسيلول كاناظم مول\_

प्रह्लादश्चासिम दैत्यानां कालः कलयतामहम्।
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्।। ३०॥।

من دینی ال (केत्वों) میں پر ہلاو ہوں۔ (پر آہلاد ماورا کیلئے خوشی) محبت ہی پر ہلاو ہے۔ دنیوی دولت سے وابستہ رہتے ہوئے معبود کی طرف کھینچا و اور ترنی بڑو ع ہوتی ہے، جس سے اعلی معبود کا دیدار ہوتا ہے ایسی محبت کی خوشی میں ہوں شار کرنے والوں میں میں وقت ہوں۔ اسلام معبود کی فقر میں لگا ہواوت اسلام کا کہ مالی کا ہواوت میں ہوں۔ ایسی کا کا ہواوت میں ہوں۔ ایسی کا کہ مسلل فکر میں وقت میں ہوں۔ یہاں تک کہ مسلل فکر میں وقت میں ہوں۔ یہاں تک کہ مسلل فکر میں وقت

میں ہوں۔ جانوروں میں مرگ راج (شیر) (جوگی بھی مرگ ۔ یعنی جوگ کی شکل والے جنگل میں گرنے والا ہے) اور پرندوں میں گروڑ ہوں علم ہی گروڑ ہے جب خدائی احساس بیدار ہونے لگتا ہے تب یہی من اپنے معبود کی سواری بن جاتا ہے اور جب یہی من شک وشبہ سے مزین ہے ہے۔ تب سرپ (افئی) ہوتا ہے۔ ڈنستا رہتا ہے شکلوں (یونیوں) میں پھینکتا ہے گروڑ وشنو کی سواری ہے جواقتد ارساری دنیا میں اڑوں کی شکل میں متحرک ہے، علم سے مزین من اسے اپنے میں جذب کر لیتا ہے اس کا حامل بنتا ہے شری کرش کہتے ہیں معبود کو قبول کرنے والا من میں ہوں۔ میں جذب کر لیتا ہے اس کا حامل بنتا ہے شری کرش کہتے ہیں معبود کو قبول کرنے والا من میں ہوں۔

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी।। ३१।।

रमन्ते योगिनः والول میں مَیں ہوا ہوں ملکے لوگوں میں رام ہول ہوں समन्ते योगिनः طہارت مہیا کرانے والول میں مَیں ہوا ہوں ملکے لوگوں میں رام ہول स्वास्मन् स राम, ہوا ہوں عبی ، تجربہ میں ۔ معبود مطلوبہ کی شکل میں جو ہدایت و یتا ہے۔ جوگی اس میں مصروف رہتے ہیں اس بیداری کا نام رام ہے اور وہ بیداری میں ہول۔ میں ہول۔ میں ہول۔ میں مگر مچھ (گڑھیال) اور ندیوں میں گڑگا ندی میں ہوں۔

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन। अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्।। ३२।।

اے ارجن! تخلیقات کی ابتداء، انتہاء اور وسط میں ہی ہوں۔ علوم میں تصوف کاعلم میں ہوں۔ جوروح کا اختیار دلا دے، وہ علم میں ہوں۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ لوثِ دنیا (مایا) کے اختیار میں ہیں۔ حسد وعداوت، دور عمل ، خصلت اور صفات ہے آ مادہ ہیں۔ ان کے اختیار سے نکال کرروح کے اختیار میں لے جانے والاعلم میں ہوں جے علم تصوف کہتے ہیں آپسی اختلافات میں ذکر الہی میں جو فیصلہ کن ہے ایسی گفتگو میں ہوں۔ باقی کے فیصلہ تو فیصلہ طلب ہوتے ہیں۔

अक्षराणामकारो ऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः।। ३३।।

میں حروف میں اکار، اوم کار، اور مرکب میں وُوند۔ نام کا مرکب ہوں۔ لا فانی دور میں ہوں دور میں ہمیشہ ردو بدل ہوتے رہتے ہیں۔لیکن وہ وفت جو لا فانی جاوید ابدی روح مطلق میں داخلہ دلا تا ہے، وہ حالت میں ہوں عظیم الثان حقیقی شکل یعنی ہرجگہ جاری وساری، سب کوسنجالنے ویرورش کرنے والابھی میں ہی ہوں۔

> मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भावश्च भाविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेषा धृतिः क्षमा।। ३४।।

میں سب کا خاتمہ کرنے والی موت اور آگے پیدا ہونے والوں کی پیداکش کی وجہ مول

عورتول مين مَين شهرت، طاقت چرب زبانی، يا دداشت سمجھ يعنى عقل ، صبر اور معافى ميں ہوں۔

جوگ کے مالک شری کرشن کے مطابق انسان دوہی طرح کے ہوتے ہیں، فانی اور لا فائی۔
تہام جانداروغیرہ کی پیدائش اور خاتمہ کرنے والے بیجہم فانی انسان ہیں۔وہ نر، مادہ، مرد یا عورت پچھ بھی کہلا ئیس شری کرشن کے الفاظ میں انسان ہی ہیں دوسرا ہے۔ لا فانی انسان جواعلی درجے کے متحکم طبیعت کے ساکن ہونے کے دور میں دیکھ میں آتا ہے یہی وجہہے کہ اس داہ جوگ میں عورت اور مرد سبھی برابر کے حالات والے عظیم انسان ہوتے آئے ہیں لیکن یہاں یا دواشت کی طاقت، عقل وغیرہ عورتوں کے ہی خصوصیات بتائے گئے۔ کیا ان نیک صفات کی ضرورت مردوں کے لئے نہیں ہے؟
کون الیام دہے جو شری مان شہرت مند،مقرر، ذہین، عقل مند اور صابر نہیں بنا چاہتا؟ وہ نی سطیر کمزور کون الیام دہے جو شری مان شہرت مند،مقرر، ذہین، عقل مند اور صابر نہیں بنا چاہتا؟ وہ نی سطیر کمزور کون سیال کہتے ہیں کہ مینشائیاں صرف عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا آپ غور کر کے دیکھیں کہ عورت بیاں کہتے ہیں کہ مینشائیاں صرف عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا آپ غور کر کے دیکھیں کہ عورت کون ہے؟ در حقیقت آپ کے دل کی خصلت ہی وحورت ہے اس میں ان خوبیوں کی تح بیک مفید ہے، جو مجھ سے ہوتے ہیں۔

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्। मासानां मार्गशीर्षो ऽहमृतूनां कुसुमाकरः।। ३५।। ویدول میں قابل نغه سرائی میں میں (व्हत्साम) یعن عظیم سے مزین میں اوات ولائے والا نغه ہول یعنی الی بیداری میں ہول۔ ئیر (عُیندول) میں گایٹری ہوں۔ گایٹری کو یک والا نغه ہول یعنی الی بیداری میں ہوں۔ ئیر (عُیندول) میں گایٹری ہو وابستہ ایک چھند ہے میں ارمتز لرل ہوجائے کے بعد عارف و شوا متر نے اپنے کو معبود کی بناہ میں سپر دکرتے ہوئے کہا یعنی زمین واسان بہشت (क् कार कार कार و الیہ میں بیٹول عفر جلوہ گرد ہوتا ، آپ ہی متاز جیں ہمیں ایس عقل عظ کریں الی ترغیب دیں کہ ہم مقصد کو حاصل کر لیں۔ یہ عشل ایک میں ایس عقل عظ کریں الی ترغیب دیں کہ ہم مقصد کو حاصل کر لیں۔ یہ عشل ایک کر ارش ہے ریاضت کش اپنی عقل سے عقیقی فیصلہ نہیں لے پاتا کہ میں کب سے ہوں ، کب علا ؟ کہا میں ہوں اور جس میں ہیں ہوں ورجس میں ہیں ہوں اور جس میں ہیں ہوں اور جس میں ہیں ہیں ہوں اور جس میں ہیں ہوں ۔

### द्यूतं छत्तयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्।। ३६।।

جلالی انسانوں کا جلال میں ہوں۔ قمار بازی میں فریب کرنے والوں کا فریب میں ہوں۔ تب تو اچھا ہے۔ جوا تھیلیں ، اس میں مکروفریب کریں ، وہی معبود ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ دنیاہی ایک جواہے یہی دغا بازی ہے اس دنیا کے فساد سے نکلنے کیلئے نمائش چھوڑ کر پوشیدگی کے ساتھ چیکے چکیا والی میں لگ جانا ہی فریب ہے فریب ہے تو نہیں ، لیکن بچا ہ کے سروری ہے۔ جڑ بھرت کی طرح مدست ، اندھے، بہرے اور گو تگے کی طرح دل سے سب کچھ بھے ہوئے بھی باہر سے ایسے رہیں کہ جسے ناواقف ہوں۔ سنتے ہوئے بھی نہ نیس ، و کھے ہوئے بھی نہ دیکھیں۔ چھپ کر ہی یا دالی کا طریقہ ہے بھی ریاضت کش قدرت اور قدرت کے مورے بھی نہ دیکھیں۔ چھپ کر ہی یا دالی کا طریقہ ہے بھی ریاضت کش قدرت اور قدرت کے مالک کے جوے میں کا میابی حاصل کرتا ہے۔ وقتی کرنے والوں کی فتی میں ہوئی اور سودا گرون کا مالک کے جوے میں کا میابی حاصل کرتا ہے۔ وقتی کرنے والوں کی فتی میں ہوئی ایک ہے مقال آیک ہی

مِلْ عَقْلَ مِينَ بُولَ صَالِحُ انْسَانُونَ كَا طِلْ الْ اورطاقت مِينَ بُولَ مِنْ بُولَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ا वृ ष्णीनां वासु दे वो ऽस्मि पाण्डवानां धनं जयः। मुनीनाममप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः।। ३७।।

واشری خاندان میں میں واسود یو یعنی ہر جگہ موجود رہنے والا دیوتا ہوں۔ پانڈوں میں میں وصفیح (ارجن) ہول تواب ہی پانڈو ہے روحانی دولت ہی قایم و دائی دولت ہے۔ تواب کی ترغیب سے روحانی دولت کو حاصل کرنے والا۔ دھنچے میں ہول نے زاہدوں میں میں ویاس ہول۔ زاہدوں میں میں ویاس ہول۔ خفروں میں میں میں میں میں داخلہ دلانے والاشاعر میں ہوں۔

 ہے۔ کیونکہ اگلے ہی باب میں ارجن ان سب کود یکھنا جا ہتا ہے کیونکہ بدیمی دیدار سے ہی شوکتیں سمجھ میں آتی ہیں انداز فکر سمجھنے کے لئے اس کے اندر سے تھوڑ ااظہار کیا گیا۔

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजों ऽशसम्भवम्।। ४९।।

جو جو بھی ثر وتوں والی منور اور طاقت والی چیزیں ہیں ، ان کوتو میرے جلال کی برکت

کے ایک تھوڑے سے حصہ سے پیدا ہونے والی ہیں۔انیاجان۔

अधावा बहु नै ते न किं ज्ञाते न तवार्जु न। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्।। ४२।। خواه ارجن!اس بہت جاننے سے تیراکیا مطلب ہے؟ میں اس تمام دنیا کو بہت تھوڑا سااخذ کر کے موجود ہوں۔

مذکورہ بالاشوکتوں کے بیان کا مطلب بنہیں ہے کہ آپ یا ارجن ان بھی چیزوں کی پستش کرنے لگیس، بلکہ شری کرشن کامفہوم صرف اتنا ہی ہے کہ ان ساری سمتوں سے عقیدت کو سمیٹ کر محض اس لا فانی معبود میں لگادیں اسے ہی ان کا فرض پورا ہوجا تا ہے۔

# ﴿مغز سخن

اس باب میں شری کرش نے کہا کہ: ارجن! میں تجھے پھر نفیحت دوں گا۔ کیوں کہ تو میرا بے حدمحبوب ہے۔ پہلے بتا چکے ہیں، پھر بھی بتانے جارہے ہیں، کیوں کہ منزل مقصود پر پہنچنے تک مرشد سے نفیحت لینے کی ضرورت رہتی ہے، میرے ظاہر ہونے کونہ دیوتا اور نہ ولی حضرات ہی

· - دسوان باب جائے ہیں، کیونکہ میں ان کی بھی ابتدائی وجہوں۔ کیونکہ غیر مرئی حالت کے بعد کی عالمگیر حالت کو وہی جانتا ہے۔جواس دور سے گزر چکا ہے، جو مجھولا پیدائش، لامتناہی اور تمام عوالم کے عظیم خدا کو بديبي ديدار كے ساتھ جا تنا ہے۔

عقل علم مجهداري نقس كثى من برقابو مبر، رياضت ، صدقه اورشبرت كتصورات ليني روحانی دولت کی مذکورہ نشانیال میری دین ہے مفت اورنگ یعنی جوگ کے سات کردار،،اس سے بھی يملے ہونے والے اس كى مناسبت سے باطنى جار حص (من عقل ،طبيعت، اور غرور) اور إن كے مطابق من جوازخود بيدا بخورخليق كارب بيسب مجهيس جذب، لكا واوعقيدت ركف وال ہیںان کی ساری رعایا ہیں بیسب مجھ سے ہی پیدا ہیں یعنی ریاضتی خصائل میرے ہی خلق ہیں ان کی پیدائش خودسے نہیں، مرشدسے ہوتی ہے۔جو مذکورہ بالامیری شوکتوں کو جسم کو جان لیتا ہے۔وہ بلاشبہ مجھ میں مکتائی کی احساس سے داخل ہونے لائق ہے۔

ارجن! میں ہی سب کی پیدائش کی وجہ مول ، جو پوری عقیدت کے ساتھ ایس جا تکاری حاصل کر لیتے ہیں وہ لاشریک خلوص کے ساتھ میری فکر کرتے ہیں مسلسل مجھ میں من عقل اور جی جان سے لگنے والے ہوتے ہیں آپس میں میری خصوصیات کی فکر اور مجھ میں ہی مصروف رہے ہیں۔ان مسلسل مجھے سے جڑے ہوئے انسانوں کو میں جوگ سے نسبت دلانے والی عقل عطا کر

بیہی میراکرم ہے کس طرح عقلی جوگ دیتے ہیں؟ توارجن! خود فیل ان کی روح میں مستعد ہوکر تیار ہوجا تا ہول اوران کے من میں تا بھی سے بیدا ہوئے اندھیرے کوعلم کے چراغ ہے ختم کرتا ہوں۔

ارجن في سف سوال كوراكيا كه بنده پروره آپ قدوس ابدى ، ماروائي ، لامتناي اورسب جگه جلوه گری<sub>س</sub> ایبا ولی حضرات کہتے ہیں که اور موجوده وفت حال میں عارف ملکوت ( دیوی ) نارد، دیول، دیاس اورآپ بھی وہی کہتے ہیں یہی حقیقت بھی ہے کہآپ کوند دیوتا جانتے ہیں اور نەدانو،خودا پاپ بارے میں جے باخبر کردیں وہی جان پاتا ہے آپ ہی اپنی شوکتوں کا بیان کرنے میں قادر ہیں۔ لہذا مالک مخلوقات، آپ ہی اپنی شوکتوں کا بیان تفصیل کے ساتھ سیجئے، منزل مقصود پر پہنچنے تک معبود سے سنتے رہنے کی طلب بنی ردنی چاہئے۔ آگے معبود کی چاہت کیا ہے۔ اسے ریاضت کش کیا جانیں؟

اس پرجوگ کے مالک شری کرش نے فردا فردا اپنی اکیاسی شوکتوں کی نشانیوں کو مخضر میں بتایا۔ جن میں سے پجھتو جوگ کے وسیلہ میں داخل ہونے کے ساتھ ملنے والی باطنی شوکتوں کی مخاص ہے اور بقیہ پجھساج میں مال وزروکا میا بیوں کے ساتھ پائی جانے والی شوکتوں پرروشی دائل اور آخر میں انہوں نے زور دے کر کہا ارجن! بہت پچھ جانے سے تیرا کیا مقصد ہے؟ اس دنیا میں جو پچھ بھی جلال اور شوکتوں سے مزین چیزیں ہیں ، وہ سب میرے جلال کے ایک معمولی حصہ کے طور پر موجود ہیں۔ درحقیقت میری شوکتیں بے انہتاء ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے جوگ کے مالک نے اس باب کا اختیام کیا۔

اس باب میں شری کرش نے اپنی شوکتوں کی محض عقل جمھے عطا کی ،جس سے ارجن کی عقیدت سب طرف سے سمٹ کرایک معبود میں لگ جائے کیکن دوستوں ،سب کچھن لینے اور بال کی کھال نکال کر سمجھ لینے کے بعد بھی اس راستہ پرچل کرا سے جاننا باقی ہی رہتا ہے۔ یم کمی راہ ہے۔ مملی راہ جہ تمام باب میں جوگ کے مالک کی شوکتوں کا ہی بیان ہے۔ لہذا اس طرح شری مد بھگو گیتا کی تمثیل اپنیشد وعلم تصوف اور علم ریاضت سے متعلق شری کرش اور ارجن کے مکالمہ میں ، بیان شان وشوکت ، نام کا دسواں باب مکمل ہوتا ہے۔

اس طرح قابل احترام برمهنس برمانند جی کے مقلد سوامی اڑگڑا نند کے ذریعے کھی شری مربطو گیتا کی تشرح و المجال الم کا دسوال باب مربطو گیتا کی تشریح در المجال المجار میں بیان شان وشوکت (विमुति वर्णन) ، نام کا دسوال باب مکمل ہوا۔

گیارهوان باب می اوم میری پر مانتمنے نمہ

﴿ گيار بوال باب ﴾

گزشتہ باب میں جوگ کے مالک شری کرش نے آپی خاص خاص شوکتوں کا اختصار کے ساتھ بیان کیا ، لیکن ارجن کولگا کہ اس نے تفصیل سے سن لیا ہے ، اس نے کہا کہ آپ کی با تیں سننے سے میری ساری فریفتگی ختم ہوگئ ، لیکن آپ نے جو کہا اسے رُ وبدرُ ود کھنا چاہتا ہوں ، با تیں سننے سے میری ساری فریفتگی ختم ہوگئ ، لیکن آپ نے جو کہا اسے رُ وبدرُ ود کھنا چاہتا ہوں ، سننے اور د کھنے میں مغرب اور مشرق کا فرق ہے ، چل کر د کھنے کی حقیقت کچھاور ہی ہوتی ہے۔ ارجن نے اس شکل کود کھا تو کا پہنے لگا ، معافی کی التجا کرنے لگا کیا عالم خوفز دہ ہوتا ہے؟ اسے کوئی تجسس رہ جاتا ہے؟ نہیں ، عقلی سطح کی جانکاری ہمیشہ ناصاف رہتی ہے ، ہاں ، وہ حقیقی علم کے لئے ترغیب ضرور دیتا ہے لہٰذا، ارجن نے گزارش کی کہ ۔ ارجن بولا

अर्जुन उचाव

मदनुगृहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्। यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम।।१।।

بندہ پرور! مجھ پرمہر بان ہوکر کے جوآپ کے دسیلہ سے راز کھرے تصوف میں داخلہ دلانے والی تھیجتیں دی گئیں،اس سے میری بیہ جہالت ختم ہوگئ، میں عالم ہوگیا۔

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्।। २।।

کیونکہا ہے پیشم کمل! میں نے مادیات کی تخلیق اور قیامت (प्रलय) آپ سے تفصیل کے ساتھ سنا ہے اور آپ کالا فانی اثر بھی سنا ہے۔

एवमे तद्य धात्धा त्व मात्मानं परमे श्वर। द्रष्टु मिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम्।। ३।। اے پروردگار! آپ اپنے کوجسا کہتے ہیں یے ٹھیک ویباہی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے کیکن میں نے صرف اسے سنا ہے لہذا اے اعلیٰ ترین انسان! شوکتوں سے مزین اس حقیقی شکل کومیں ظاہری طور پرد کھنا جا ہتا ہوں۔

#### श्री भगवानुवाच

पश्य में पार्ध रूपाणि शतशो ऽध सहस्रशः।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च।। ५।।
پارتھ! میری سینکڑوں اور ہزاروں مختلف قتم کی اور مختلف رنگ (वर्ण) وصورت والی ماورائی والی حقیقی شکل کا دیدار کر۔

पश्यादित्यान्वसून्हद्रानिश्वनौ मरुतस्तधा।

बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत।। ६।।

اے بھارت! اَدِث کی بارہ اولاد، آٹھ وشوؤں، گیارہ ردروں، دونوں اشوینی کماروں

اورانچاس مردوگر وں کورکھ اور دوسری بہت سے پہلے تمہارے ذریعے بھی ندریکھی گئیں جرت انگیز شکلوں کود کھے۔

इहै कस्थं जगत्कृत्सनं पश्याद्य सरचाराचरम्। मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि।। ७।। ارجن!اب بیرےاس جسم میں ایک ہی جگہ پر موجود ہوئے متحرک وساکن کے ساتھ گیارهوان باب

تمام جہان کود مکھاور دونری چیزیں بھی، جو پکھد مکھنا چاہتا ہے، وہ دیکھ۔ اس طرح نین شلوکوں تک شری کرش مسلسل دکھاتے چلے گئے، لیکن ارجن کو پکھ دکھنائی نہیں پڑا۔ (وہ آتکھیں ملتا رہ گیا) لہذا ایسا دکھاتے ہوئے بندہ نوار یکبارگ رک جاتے ہیں

न तु मां शक्यसे द्रष्टु मने नैव स्वचक्षु षा।

दिव्यं दद्यमि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्।। =।।

। (२०। हिन्ना कुं हिन्ना कुं हिन्ना कुं हिन्मा कुं हिन्

## संजय उवाच

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परम सपमैश्वरम् मा ६।।

سنجے بولا: اے شاہ اعظیم جوگ کے مالک شری کرش (ہری) نے اس طرح کی باتیں بتانے کے بعد ارجن کوا بی اعلی شوکتوں سے مزین مادرائی حقیقی شکل دکھائی۔ جوخود جوگ ہے اور دومروں کو بھی جوگ عطا کرنے کی جس میں صلاحیت ہو۔ جو جوگ کا مالک ہو، اے جوگ کا مالک ہو، اے جوگ کا مالک ہو، اے جوگ کا مالک ہے ہیں؟ اس طرح سب پھے سلب (हरण) کرنے والا ہری ہے۔ اگر صرف دکھوں کو شلب مالک کہتے ہیں؟ اس طرح سب پھے سا جو سا تھ سب پھے کا سلب کیا اور سکھ چھوڑ دیا، تو دکھا ہے گا، لہذا سارے گنا ہوں کے خاتمہ کے ساتھ سب پھے کا سلب کر کے اپنی حقیقی شکل دکھانے میں جو قادر ہے وہ ہری ہے، انہوں نے ارجن کواپنی ماورائی حقیقی شکل

دکھائی۔سامنے تو کھڑے ہی تھے۔

अने कवकत्रनयनमने का द्भात दर्शनम्।
अनेकिदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्।। १०।।
مختلف منه اورآنکھوں سے مزین ، مختلف چیرت انگیز ، شبیه والے ، مختلف نا در زیورات
سے آراستہ اور مختلف ما ورائی اسلحہ کو ہاتھ سے اٹھائے اور .....

दिव्यामाल्याम्बरधारं दिव्यगन्धानु ले पनम् । सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतो मुख्यम् ।। १९।। نادر مالا اورلباسول کو پہنے ہوئے ،لطیف خوشبوکولگائے ہرطرح جیرت انگیزیوں سے مزین لامحدود عظیم الشان شکل والے اعلیٰ معبودکوار جن نے نظر ملنے پردیکھا۔

दिवि सूर्यसहस्रस्य भावेद्युगपदुतिथाता। यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः।। १२।।

(لاعلمی کی مثال دھرت راشٹر، احتیاط کی تمثیل سنجے، جیسا پہلے بیان کیا گیاہے) سنجے بولا: اے شاہ! آسمان میں ایک ساتھ ہزاروں طلوع آفتاب سے جتنی روشنی ہوتی ہے وہ بھی بشکل عالم اس مردکامل کے نور کے مقابلے شاید ہی ہو، یہاں شری کرشن مر دِکامل ہی ہیں، جوگ کے مالک تھے۔

तत्रैकस्थां जगत्कृत्सनां प्रविभाक्तमनेकधा। अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा।। १३।।

پانڈوکے پسرارجن نے (نیکی ہی پانڈو ہے۔ نیکی ہی عشق کوجنم دیتی ہے۔)اس وقت مختلف قسمول سے بٹی ہوئی ساری دنیا کواس اعلیٰ روح کےجسم میں ایک جگہ موجود دیکھا۔

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनं जयः। प्रणम्य शिरसा देवं कृतान्जलिरभाषत।। १४।। اس کے بعد جیرت زدہ ،مسرور رومول والا وہ ارجن اعلیٰ روح کوسر جھکا کر آ داب کرتے ہوئے (پہلے بھی آ داب بجاتا تھا، کیکن اثر دیکھ لینے پر باادب، بااحترام آ داب بجاکر) دست بستة موكر بولا: يهال ارجن نے قلب سے آ داب عرض كيا اور كها، ارجن بولا:

अर्जुन उवाच

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतिवशेषसंघान्। बह्याणमीशं कमलासनस्थाम्

ऋषींश्चसर्वानुरगांश्च दिव्यान् ।। १५।।

ا الروحِ پاک! آپ کے جسم میں ممیں تمام ملائک کواور مختلف جانداروں کے گروہوں کو، کمل کے آس پر بیٹھے ہوئے برہما کو، مہاد یوکو ولی حضرات کواور نادر سا نیوں کو دیکھتا ہوں۔ یہ روبدرو دیدار تھا۔ صرف تخیل نہیں ایکن ایسا تبھی ممکن ہے جب جوگ کے مالک (اعلیٰ مقام پر فائز عظیم انسان) دل سے ایک نظرعطا کریں۔ یہ ریاضت سے بی ممکن ہے۔

अ ने क ब ा हूद र व क त्र ने त्र पश्यामि त्वां सर्वतो उनन्तरूपम्।

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वस्त्य।। 9६।।

ما لک دنیا! میں آپ کومختلف ہاتھ، پیٹ، منہ اور آنکھوں سے مزین وہ ہر جانب سے لا متناہی شکلوں والا دیکھا ہوں۔اے مالک جہاں! نہ میں آپ کی ابتداء کو، نہ وسط کو نہ انتہاء کو ہی دیکھا ہوں۔ دیکھا ہوں۔

किरीटिनं गदिनं चिक णं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता -दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्।। १७।।

میں آپ کوتاج، گرز اور چرخ سے مزین، ہرجانب سے منور، پرنورشکل، دہمتی ہوئی

آگ اور سورج کی طرح دیکھنے میں بے حد شکل لینی دفت کے ساتھ دیکھا جانے والا اور ہر جانب سے عقل وغیرہ کے دائر سے باہر لامحدود دیکھا ہوں۔اس طرح تمام حواس سے بوری طرح وقف ہوکر جوگ کے مالک شری کرشن کواس عظیم الثنان شکل میں دیکھ کرار جن ان کی حمد سرائی کرنے لگا۔

त्वमक्षारं परमं वे दितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।। १८।।

بندہ پرور! آپ جانے کے لائق اعلیٰ لافائی یعنی فنا نہ ہونے والے معبود ہیں۔آپ اس دنیا کی سب سے اعلیٰ پناہ گاہ ہیں،آپ دائی دین کے محافظ ہیں اورآپ لافائی ابدی انسان ہیں۔ایسامیراخیال ہے۔روح کی شکل کیا ہے؟ دائی ہے،ابدی،غیرمرئی ہے،لافائی ہے، یہال شری کرشن کی کیا شکل ہے؟ وہی دائی،ابدی،غیرمرئی، لافائی یعنی حصول کے بعد عظیم انسان بھی اسی خود شناسی کی حالت میں قائم ہوتا ہے، جھی تو معبوداورروح ایک دوسرے کے ہم وزن ہیں۔

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य -मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्। पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्।। १६।।

اے پروردگار! میں آپ کو ابتداء، وسط اور انتہاء سے مبرا، لا محدود قوت سے مزین بے شار ہاتھوں والا (پہلے ہزاروں تھے، اب بے شار ہوگئے،) چاند اور سورج جیسی آنھوں والا (تب تو معبود یک چشم ہوگئے، ایک آنکھ چاند کی طرح کمزور روشنی والی اور دوسری سورج کی طرح جلال والی ، ایبا کچھ نہیں ہے۔ سورج کی طرح روشنی عطا کرنے والی اور چاند کی طرح مشنی عطا کرنے والی اور چاند کی طرح مشنی عطا کرنے والی اور چاند کی طرح مشندگ پہنچانے والی خوبی معبود میں ہے۔ چاند اور سورج محض علامت ہیں یعنی چاند اور سورج

جیسی نگاہ والے ) اور دہکتی ہوئی آگ جیسے منہ والا اور اپنے جاہ وجلال سے اس دنیا کو تیاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔

> द्यापापृ शिव्यो रिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। दृष्ट्वाद्भातं रूपमुग्नं तदेवं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्।। २०।।

اعظیم روح! آسان اور زمیں کے نیج کی پوری خلااور ساری متیں واحد آپ سے ہی لبریز ہیں۔ آپ کی اس ماورائی خوفناک شکل کود کھے کر متیوں عوالم بے حد پریشان ہور ہے ہیں۔

अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्रान्जलयो गृणन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः।। २१।।

وہ ملائک کے گروہ میں ہی داخل ہورہ ہیں اور کئی ایک خوفز دہ ہوکر دست بستہ آپ کی حمد سرائی کر رہے ہیں۔ ولیوں اور کا ملوں کے جھنڈ حمد وستائش یعنی خیر ہو، ایسا کہتے ہوئے دعاؤں کے ذریعے آپ کی حمد وثنا کررہے ہیں۔

> रूद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे ऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च। गन्धार्व यक्षाासुर सिद्ध संधा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे।। २२।।

رُدُرَ، آدتیہ، وسو،سادھیہ، وشود یو،اشوینی کمار، والیود یو،اگنی، گندھرو، پچھرا چھس اورسدھوں کے گروہ بھی چرت انگیز نظر سے آپ کود مکھر ہے ہیں یعنی دیکھتے ہوئے بھی سمجھنہیں پارہے ہیں، کیوں کہ ان کے پاس وہ نظر ہی نہیں ہے۔شری کرش نے پہلے ہی بتایا تھا کہ شیطانی خصائل والے لوگ مجھے کمتر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، عام انسان جسیا مانتے ہیں جب کہ میں اعلیٰ ترین احساس میں اعلیٰ معبود کی شکل میں قائم ہوں۔ اگر چہ ہوں انسانی جسم کی بنیا دوالا ، اس کی تفصیل یہاں ہے کہ وہ تعجب کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، حقیقی طور پر سمجھ نہیں یار ہے ہیں نہیں دیکھتے ہیں۔

> रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम्। बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वालोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्।। २३।।

بازوئے عظیم! (شری کرش بازوئے عظیم ہیں اور ارجن بھی ، دنیا سے ماور اعظیم اقتدار میں جس کا حلقہ کار ہو، وہ بازوئے عظیم ہے۔شری کرش عظمت کے حلقہ میں مکمل ہیں ، انتہائی حد میں ہیں۔ ارجن اسی کے ابتدائی دور میں ہے۔ راستے میں ہے۔ منزل راستہ کا دوسرا سرا ہی تو ہیں ہے۔) بازوئے عظیم جوگ کے مالک! آپ کے بہت منداور آئکھوں والی ، بے شار ہاتھ ، جگھا اور خوفاک ڈاڑھیوں والی عظیم الشان شکل کو دیکھ کرسارے اور پیروں والی ، بہت سارے پیٹ اور خوفاک ڈاڑھیوں والی عظیم الشان شکل کو دیکھ کرسارے عوالم بے چین ہورہے ہیں اور میں بھی بے قرار ہور ہا ہوں۔ اب شری کرش کی عظمت کو دیکھ کر ارجن کو بھھ ڈرلگ رہا ہے کہ وہ استے عظیم ہیں۔

न भाः स्पृशं दी प्तम ने कवर्णं व्यात्तान नं दी प्तिविशाल ने त्रम्। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो।। २४।।

ساری دنیا میں سب جگہ جو ہر (اڑو) کی شکل میں موجودا ہے وشنو! آسان کی بلند یوں کو چھوتی ہوئی روشن کی مینار ،مختلف شکلوں سے مزین ، منه پھیلائے ہوئے اور روشن زدہ بڑی آئکھول والے آپ کو دیکھ کر خاص طور سے خوفز دہ باطن والا میں صبر اور من کوتسلی دینے والے

گیارهواں باب

سكون كونبين حاصل كريار ما بون\_

दंष्ट्।करालानि च ते मुखानि दृष्ट्रेव कालानलसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवासः।। २५।।

آپ کے دہشت زدہ ڈاڑھوں والے آتش اُجل (कालाग्नि) (اجل کیلئے بھی آگ ہے روح مطلق ) کی مانند د مکتے ہوئے منہ کود کھے کر میں سمتوں کونہیں جان پار ہا ہوں چاروں طرف روشنی د کھے کرسمتوں کا پیٹنہیں چل رہا ہے۔ آپ کی بیشکل د یکھتے ہوئے جھے سکھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ آپ کی بیشکل د یکھتے ہوئے جھے سکھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ اے شاہ ملائک!اے بندہ نواز۔ آپ خوش ہوں۔

अमी च त्वां धृतराष्ट्स्य पुत्राः सर्वे सहै वाविनपालसङ्घैः। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योथमुख्यैः।। २६।।

وہ بھی دھرت راشٹر کے اولا دشاہوں کے گروہوں کے ساتھ آپ میں داخل ہور ہے ہیں اور بھشم پتامہ، دروڑ چاربیوہ کڑ (कर्ण) (جس سے از جن بہت خوف ز دہ تھا وہ کڑ (कर्ण) اور ہماری طرف کے بھی خاص سپر سمالا رول کے ساتھ سب کے سب۔

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दं ब्दू करालानि भायानकानि। के चिछिलंग्ना दशनान्तरे बु संदृश्यन्ते चूणितैरुमाङ्गैः।। २७।।

بڑے رفبار کے ساتھ آپ کے خوفاک ڈاڑھوں والے دہشت زدہ تمام دہانوں میں داخل ہور ہے ہوئے دہشت زدہ تمام دہانوں میں داخل ہور ہے میں اور ان میں سے کتنے ہی روندے ہوئے دسروں کے ساتھ آپ سے دانتوں

کے درمیان مینے ہوئے دکھائی پڑرہے ہیں۔وہ کس رفتار کے ساتھ داخل ہورہے ہیں؟اباُن کی رفتارد کیمیں۔

> यथा नदीनां बहवो ऽम्बुवेगाः समुद्रमे वाभामुखा द्रवन्ति। तथा तवामी नरलो कवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति।। २८।।

جیسے بہت می ندیوں کی پانی کی روانی (اپنے میں خوف ناک ہوتے ہوئے بھی)
سمندر کی طرف دوڑتی ہے، سمندر میں داخل ہوتی ہے، ٹھیک اُسی طرح دہ بہادرانسانوں کے گروہ
آپ کے جلتے ہوئے تمام دہانوں میں داخل ہور ہے ہیں یعنی وہ خود میں بہادرتو ہیں، لیکن آپ
سمندر کی مانند ہیں ۔ آپ کے سامنے اُن کی طاقت بے حد کم ہے وہ کس واسطے اور کس طرح داخل
ہور ہے ہیں؟ اس کے لئے نظیر پیش ہے۔

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। तथैव नाशाय विशन्ति लोका-स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः।। २६।।

جس طرح پروانے ختم ہونے کے لئے ہی جلتی ہوئی آگ میں بے حدر فارسے داخل ہوتے ہیں ، ویسے ہی بیسارے جاندر بھی اپنی تباہی کے لئے آپ کے دہن میں بہت زیادہ ، بڑھی ہوئی رفتار سے داخل ہورہے ہیں۔

> ले लिह्यसे ग्रसमानः समन्ता-ल्लोकान्सभग्रान्वदनैज्वं लिद्भः। तेजो भारापूर्य जगत्समग्रं भावस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो।। ३०।।

آپ اُن سارے والم کو تابندہ دہانوں کے ذریعہ ہر جانب سے جائے ہوئے تھا۔
رہے ہیں اُن کو چکھ رہے ہیں۔اے اعلیٰ روح! آپ کا شدیدنورسارے جہان کواپنے جلال کے طاری کرکے دم کہ رہا ہے۔مطلب یہ ہے کہ جب پہلے و نیوی دولت اعلیٰ عضر میں تحلیل ہوجاتی ہے،اُس کے بعدروحانی دولت کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔لہذا وہ بھی اُسی اعلیٰ شکل میں تحلیل ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتے جانب دار کے جانب دار اُس کے بعداُس کے اپنے جانب دار کے جنگہوٹری کرش کے دہن میں تحلیل ہوتے جارہے ہیں،اُس نے سوال کیا۔

आख्याहि में को भवानुग्ररूपों नमो ऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहिं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्।। ३९।।

مجھے بتاہیے کہ ،خوفناک شکل والے آپ کون ہیں؟ اے رب الارباب آپ کو آداب ہے، آپ کو آداب ہے، آپ کون ہیں۔ آپ کون ہیں۔ آپ کون ہیں۔ آپ کون ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں ) کیوں گرآپ کی خصلت یعنی آپ کی حرکتوں کونہیں سمجھ پار ہا ہوں، اس پر جوگ کے مالک شری کرشن ہولے۔

श्री भगवानुवाच

कालो ऽस्मि लो कक्षयकृत्प्रवृद्धो लो कान्समाहतु मिह प्रवृत्तः। ऋते ऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु बोधाः॥ ३२॥।

ارجن! میں سارے جہال کا خاتمہ کرنے والا بردھا ہوا کال (موت) ہوں اور اس وفت ان عوالم کوختم کرنے پرآمادہ ہوں مخالفین کی فوج میں موجود جتنے جنگجو ہیں ، وہ سب تیرے بغیر بھی نہیں رہیں گے۔وہ زندہ نہیں بچیں گے۔اس واسطےآ مادہ ہوا ہوں۔ یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयै वै ते निहताः पूर्वं मे व निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्।। ३३।।

اس واسطے ارجن! تو جنگ کے لئے کھڑا ہو، نیک نامی حاصل کر، دشمنوں پرفتے حاصل کر ایک خوش حاصل کر دشمنوں پرفتے حاصل کر ایک خوش حال اور باحیثیت اقتدار کا لطف اٹھا۔ یہ سارے جنگجومیرے ذریعے پہلے ہی مارے جاچکے ہیں (सव्यसाचिन) ارجن! تومحض وسیلہ بن۔

عام طور سے شری کرش نے ہرجگہ کہا ہے کہ، وہ معبود نہ کچھ خود کرتا ہے، نہ کرا تا ہے نہ طالات ہی پیدا کرتا ہے۔ فریفتگی عقل کی وجہ سے ہی لوگ کہتے ہیں کہ، معبود کرا تا ہے، کین یہاں وہ خود تال ٹھونک کر کھڑے ہوجاتے ہیں کہ ارجن سب کچھ کرنے والا تو ہیں ہوں، میرے ذریعے یہ پہلے سے ہی سارے مارے جاچکے ہیں تو بس کھڑ ابھر ہوجا، نیک نامی حاصل کر لے۔ ایساس واسطے ہے کہ 'اہم محمول کرچکا تھا کہ 'ارجن اُسی مقام کوحاصل کرچکا تھا کہ 'بھوان خود تال ٹھونک کر کھڑے ہوگئے۔ انسیت ہی ارجن ہے سیچ عاشق کے لئے معبود ہمیشہ کھڑے ہیں، اُسی کے کارکن ہیں، رتھ بان بن جاتے ہیں۔

یہاں گیتامیں تیسری باراقتدار کا موضوع آیا۔ پہلے ارجن جنگ کرنانہیں چاہتا تھا، اُس نے کہا کہ زمین کے مال وزرسے بارآ وربے خطر حکومت اور ملائک کے مالکان یا تینوں عوالم کے اقتدار میں بھی میں اُس طریقہ کونہیں ویکھا، جوحواس کو سکھانے والے میرے اسٹم کو دور کرسکیں جب بے قراری بنی ہی رہے گی تو ہمیں نہیں چاہئے۔

جوگ کے مالک نے کہا۔ اِس جنگ میں شکست کھا وَ گے تو دیو تا کا مقام اور جیتنے پر حضور اعلیٰ کا مرتبہ ملے گا اور بیہاں گیار ہویں باب میں کہتے ہیں کہ بیر تثمن میرے ذریعے مارے جاچکے ہیں، تومحض وسیلہ بھربن جا، نیک نامی کو حاصل کراورا یک خوشحال حکومت کا لطف اٹھا پھروہی بات۔

جس بات سے ارجن چونکا ہے، جس میں وہ اپنے عُم کوختم ہوتا ہوا نہیں و کھا، کیا شری کرش پھروہی اقتدار عطا کریں گے؟ نہیں، درحقیقت عیوب کا خاتمہ روح مطلق کی شکل کی حالت ہی حقیقی خوشحالی ہے، جو بھیشہ قائم رہنے والی دولت ہے، جس کا بھی خاتمہ نہیں ہوتا شاہی جُوگ کا ثمرہ ہے۔

قیا س ع العب ع معید علی معید علی معید علی معید علی اس معید علی

🗝 🗐 🔆 🗆 🦭 युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्।। ३४।।

ان درونظر، کیشم ، ج درت ، کرا का اور دو مر بے بہت سے میرے ذریعے مارے کئے جہات ہو بہادروں کوتو بار کوتا ہوں کہ جنگ میں دشمنوں کوتو بینی طور پر جینے گا اِس واسطے جنگ کر ، یہاں بھی جوگ کے مالک نے کہا کہ وہ میرے ذریعے مارے جاچکے ہیں ، اِن مرے ہود کی کوتو مار ظاہر کیا کہ میں کا دکن ہوں ، جب کہ یا نچویں باب کے تیرہویں ، چودھویں ، ااور پر دول کوتو مار ظاہر کیا کہ میں کا دکن ہوں ، جب کہ یا نچویں باب کے تیرہویں ، چودھویں ، ااور پر درہویں شلوک میں انہوں نے کہا تھا معبود کھنے ہیں کرتے ہیں اٹھارہویں باب میں وہ کہتے ہیں مبارک یا نامبارک ہرایک کام کے ہونے میں یا نچو وسلے ہیں جگہ (عالم اللہ کام کے ہونے میں یا نچویس کرتے ہیں اور قی افروز معبود کرتے ہیں ، وہ نا سمجھ ) (وسیلہ ہے ) کوشش (عادی ) اور قسمت (علی ) جو کہتے ہیں رونق افروز معبود کرتے ہیں ، وہ نا سمجھ ہیں ، حقیقت کونیس جانے بیعن بھوال نہیں کرتے ۔ ایسا تضاور (علی اللہ ) کیوں ؟

در حقیقت دنیا اور اس اعلی مقام بر فائز انسان کے درمیان ایک حدکیر ہے۔ بب تک و شوی عناصر کا دباؤزیادہ رہتا ہے۔ بب تک فطرت ترغیب دیتی ہے اور جب ریاضت کش اُس کے او پر اٹھ جاتا ہے بھگوان ، مطلوب یا مرشد کے صلقہ کار میں داخلہ لے لیتا ہے۔ اُس کے بعد مرشد مطلوب ، معبود ایک اُس کے بعد مرشد مطلوب ، معبود ایک اُس کے بعد مرشد مطلوب ، معبود ایک دومرے کے مترادف ہیں کچھ کہیں کہتا بھگوان ہی ہے ) دل سے رتھ بان ہوجاتا ہے۔ دومرے کے مترادف ہیں کچھ کہیں کہتا بھگوان ہی ہے ) دل سے رتھ بان ہوجاتا ہے۔ دومرے کے مترادف ہیں جھ بھی کہیں کہتا بھگوان ہی ہے ) دل سے رتھ بان ہوجاتا ہے۔ دومرے کے میراد ہوکر اُس عقیدت مندعاشق ریاضت کش کی خود وہنمائی کرنے لگ جاتا ہے۔

"قابل احرام مہاراج جی کہتے تھے۔ ہو، جس معبود کی جمیں چاہ ہے، جس سطح پرہم کھڑے ہیں، اُس سطح پرخوداتر کر جب تک روح سے بیدار نیس ہوجا تا تب تک صحح طور پر بیاضت کی شروعات نہیں ہو چاتی ہاں کے بعد جو کچھ ریاضت کش کو کامیا بی ملتی ہے، وہ اس کی نذرعنایت ہے۔ ریاضت کش تو محض ایک وسیلہ بن کران کے اشارہ اور تھم پر چلنا بھر رہتا ہے۔ ریاضت کش کی کامیا بی ان کی مہر بانی ہے ایسے عقیدت مند کے لئے معبودا پی نظر سے دیکھا تا ہے اور اپنے مقام تک پہنچا تا ہے، یہی شری کرشن کہتے ہیں کہ میرے ذریعے مارے گئے اِن دشمنوں کو مارے طے مقام تک پہنچا تا ہے، یہی شری کرشن کہتے ہیں کہ میرے ذریعے مارے گئے اِن دشمنوں کو مارے طے کہ تمصیں فتح حاصل ہوگی، میں جو کھڑ اہوں۔ سنچے بولا

#### संजय उवाच

एतच्छ्त्वा वचनं केशवस्य कृतान्जलिवेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य।। ३५।।

سنجے بولا۔ (جو کچھارجن نے دیکھا، ٹھیک ویباہی سنجے نے دیکھا ہے، جہالت سے محیط من ہی نابینا دھرت راشٹر ہے، کیکن ایبامن بھی احتیاط کے ذریعہ الحجی طرح دیکھیا، سنتا اور جھتا ہے اشری کرشن کی اِن مَدکورہ بالا باتوں کوشن کرتا جدارار جن خوفز دہ ہوکر، دست بستہ آ واب بجاء پھرشری کرشن سے اس طرح لرزیدہ آ واز ہی میں بولا۔

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यां जगतप्रहृष्यत्यनुरज्यते च। एक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिखसंबाः।। ३६।।

اے عالم الغیب! مالک نفس بیمناسب ہے کہ،آپ کی شہرت سے دنیا خوش ہوتی ہے اور انسیت کو حاصل کرتی ہے۔آپ کی بی عظمت سے ڈرے ہوئے دیو ادھراُدھر سنوں کی جانب

بھا گتے ہیں اور سارے کا ملوں کے گروہ آپ کی عظمت کود کچھ کرآ داب بجاتے ہیں۔

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्
गरीयसे बहाणो ऽप्यादिकत्रे।
अनन्त देवेश जगन्निवास
त्वमक्षरं सदमत्तत्परं यत्।। ३७।।

ا عظیم روح! خالق (برہا) کے بھی از لی خالق اور عظیم ترین آپ کا وہ کیے آواب نہ بجا کیں ، کیوں کہ اے لا متابی ۔اے رئب الارباب ۔اے مالک الدئیا! حق وباطل اوران سے بھی ماورالا فانی یعنی دائی حقیق شکل آپ ہی ہیں ۔ارجن نے لا فائی حقیق شکل کا روبرو ڈیدار کیا تھا محض عقلی سطح پر تخیل کرنے یا مان لینے کے بناء پر ہی کوئی ایسی حالت نہیں ملتی ، جو لا فانی ہو، ارجن کا روبرود یداراس کا باطنی احساس ہے۔اس نے خاکساری کے ساتھ کہا

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप।। ३८।।

آپابدی دیوتا اوردائی انسان ہیں آپ اِس دنیا کی اعلیٰ پناہ اور جانے والے قابل علم ہیں اوراعلیٰ مقام ہیں اے لامحدود شکل والے آپ سے بیساری دنیا جلوہ گرہے آپ سب جگہ موجود ہیں۔

वायुर्यमो ऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते ऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते।। ३६।।

آپ ہی ہوا، طک الموت ( براج ) آگ، پانی، جاند اور طلق کے مالک، برہا اللہ ، برہا اللہ ، برہا اللہ ، برہا اللہ ، برہا اللہ ہیں پر ہیں،آپ کوہزاروں بارآ داب ہے۔ اس کے باوجود بھی پر ہیں،آپ کوہزاروں بارآ داب ہے۔ اس کے باوجود بھی بار ہا آ داب ہے۔ ب

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

नमः पुरस्तादधा पृष्ठतस्ते नमः पुरस्तादधा पृष्ठतस्ते नमो ऽस्तु ते सर्वत एवं सर्व। अनन्तवीया मितविक मस्त्व सर्व समाजीष ततोऽसि सर्वः।

اے بے حدقا در عظیم قادرِ مطلق آپ کوسا منے سے اور پیچھے سے بھی آداب ہو، اے روح عالم آپ کو ہر جانب سے آ داب ہو، اے دنیا کو معالم آپ کو ہر جانب سے آداب ہو، کیوں کدارے بنا انتہا جفائش کے ہوئے ہیں، لہذا آپ ہی ہر شکل میں اور ہر جگہ موجود ہیں اِس طرح بار ہا آ داب کر کے خوف زدہ ارجن اپنی غلطیوں کے لئے معافی کی گزارش کرتا ہے

सखोति मत्वा प्रसंभा यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखोति। अजानता महिमान तवेदं पया प्रमादाद्यणयेन वार्षिक ४१।।

آپ کی اِن عظمتوں کو نہ جائے ہوئے آپ کوسائقی، دوست مان کرمیرے ذریعے محبت با بغفلت سے بھی اے شری کرشن ۔اے بادو، اے دوست اِلس طرح جو پھھ بھی مدہوثی میں کہا گیا ہے اور۔ میں کہا گیا ہے اور۔

> यच्चा वहा संगर्ध मसस्कृतो ऽसि विहार शाय्यास न भागे जे ने घुः। एको ऽधावाप्यच्युत तस्स मधा तत्सामये त्वामहमप्रमेयम्।। ४२।।

اے مستقل مزاج! جوآب بنسی نداق میں ، تفریح سونے ، بیٹھنے اور کھانے پینے وغیرہ معاملوں میں تنہا یا ان لوگوں کے سامنے بھی بعزت کئے گئے ہیں، وہ سارے گناہ بعیدالقیاس

آپ اِس متحرک وساکن دنیا کے پدر، مرشد سے بھی برتر مرشداور بے انتہا قابل احترام ہیں جس کی کوئی مثال نہیں، ایسے بے مثال اثر والے آپ کے برابر نتیوں عوالم میں دوسرا کوئی نہیں ہے، پھر آپ سے بڑا کیسے ہوگا؟ آپ کے ساتھی بھی نہیں کیوں کے ساتھی تو ہم وزن ہوتا ہے۔

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखोव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्।। ४४।।

آپ متحرک وساکن کے پدر ہیں، لہذا میں اپنے جسم کو اچھی طرح آپ کے قد موں میں رکھ کر اظہار عقیدت (آواب) کر کے، قابل حمد و ثنا آپ اعلیٰ روح کو خوش کرنے کیلئے التجا کرتا ہوں، اے بندہ نواز! پدر جیسے پسر کے، دوست جیسے دوست کے اور شوہر جیسے محبوبہ بیوی کے گنا ہوں کو معاف کرنے کے قابل ہیں۔ گنا ہوں کو معاف کرتا ہے، ویسے ہی آپ بھی میر کے گنا ہوں کو معاف کرنے کے قابل ہیں۔ گناہ کیا تھا؟ ہم نے بھی اے یادو! اے دوست! اے کرش! کہا تھا ساج کے درمیان یا تنہائی میں گناہ کیا گرش کہنا قصور تھا؟ کالے تھے ہی، تو کہا تھا کھانے کے وقت کہا تھا، کیا کرش کہنا قصور تھا؟ کالے تھے ہی، تو گورے کیسے کہ جائیں؟ یا دَو کہنا بھی خطانہیں تھی، کیوں کہ یدوخاندان میں تو پیدائش ہوئی تھی، و دوست کہنا بھی قصور نہیں تھا، کیوں کہ یدوخاندان میں تو پیدائش ہوئی تھی، دوست کہنا بھی قصور نہیں تھا، کیوں کہ خود شری کرش بھی اپنے کوار جن کا دوست مانتے تھے۔ جب

کرش کہنا قصور ہی ہے، ایک بارکرش کہنے کیلئے ارجن تمام مرتبد گر گرا کرمعافی کی التجا کر رہاہے توورد کس کا کریں؟ نام کون سالیں؟

درحقیقت غوروفکر کا جوطریقه خود جوگ کے مالک شری کرش نے بتایا ہے کہ وہیا ہی
آپ کریں۔انہوں نے پہلے بتایا निस्तिकास बहस व्याहरन माम्न्स्मरन اوم اس اتنا
ہی لا فانی رب کا مظہر ہے۔ اس کا بو ور دکر اور تصور میزار کھ، کیوں کہ اس اعلی احساس کے سماتھ
نسست مل جانے کے بعد اس عظیم انسان کا بھی یہی نام ہے، پڑواس غیر مرکی کا مظہر ہے، جلوہ
دیکھنے پرارجن نے پایا کہ بینہ تو کالے ہیں ، نہ گورے ، نہ دوست (سنا) ہیں ، نے یا دو ، بیاتولا فانی
رب کے مقام کو پہنچے ہوئے مرد کامل ہیں۔

جان اورریاح کے غور وقر میں گرش ، نام کاسلمہ پکڑ میں نہیں آتا ، بہت سے لوگ کوری جذباتیت کے زیرا ترصرف ، راو مے ۔ راو مے کہنے گئے ہیں۔ امر وزُفر دہ حکام سے کام نہ ہونے

ران کے خاص رشتے دار سے، دوست یا بیوی سے سفارش لگا کرکام چلا الینے کا روائ ہے ۔ لوگ سوچتے ہیں ممکن ہے معبود کے گھر میں بھی ایسا چلنا ہوگا، البذا انہوں نے کرش کرش ، کہنا بند کر ایک راد ھے ۔ راد ھے ۔ راد ھے ۔ راد ھے ۔ راد ھا ایک بار بی راد ھا ایک بار بی خود شیام طاد میں ۔ راد ھا ایک بار بی تو خود شیام سے نہیں ال پائی وہ آپ کو کیسے طاد ہے؟ البذا کسی دومرے کا کہنا نہ مان کر شری کرش کا رشن کے حکم کوآپ لفظ بالفظ مانیں ، اوم کا ورد کریں ہاں ، یہان تک مناسب ہے کہ ۔ رادھا ، مارے لئے نصب العین ہے ، آئی بی گئن سے ہمیں بھی لگنا چا ہے ۔ اگر حاصل کرنا ہے، تو رادھا کی طرح جورد وہ (احتفار) بنتا ہے۔

آگے بھی ارجن نے ،کرش ، کہا۔کرش ،ان کا مروجہ نام تھا۔ ایسے کی نام سے جیسے۔
گویال۔ بہت سے دیاضت کش ،گرو۔گرو۔ یا گروکا مروجہ نام جذباتی طور پرور دکر ناجا ہے ہیں ،
لیکن حصول کے بعد ہر ظیم انیان کا وہی نام ہے ،جس غیر مرکی مقام پروہ موجود ہے۔ بہت سے مقلد سوال کرتے ہیں ، تو قدی ی نام اوم وغیرہ کا ورد کو ایس مقلد سوال کرتے ہیں ، تو قدی ی نام اوم وغیرہ کا ورد کیوں کریں ،گروں نہیں ؟ ، لیکن یہاں جوگ کے ما لک نے صاف کیوں کریں ،گروں نہیں ، انیان کا بھی وہی نام ہے ،جس میں وہ کیا کہ ،غرمرنی حقیق شکل میں تحلیل ہونے کے ساتھ عظیم انبان کا بھی وہی نام ہے ،جس میں وہ قائم ہے ۔گرش ، خاطب تھا، ورد کرنے کا نام نہیں۔
قائم ہے ۔گرش ، خاطب تھا، ورد کرنے کا نام نہیں۔
قائم ہے ۔گرش ، خاطب تھا، ورد کرنے کا نام نہیں۔
فطری شکل ہیں اوٹ آنے کی التجا کی ،شری کرش مان گئے عام جیسے ہو گے یعنی اُسے معاف بھی فطری شکل ہیں اوٹ آنے کی التجا کی ،شری کرش مان گئے عام جیسے ہو گے یعنی اُسے معاف بھی کرد یا یا تی خطری شکل ہیں اوٹ اُن گئی التجا کی ،شری کرش مان گئے عام جیسے ہو گے یعنی اُسے معاف بھی کرد یا یا تی خطری شکل ہیں اوٹ آنے کی التجا کی ،شری کرش مان گئے عام جیسے ہو گئے یعنی اُسے معاف بھی کرد یا یا تام نے انہوں کی ایس کی التجا کی ،شری کرش مان گئے عام جیسے ہو گئے یعنی اُسے معاف بھی کرد یا یا تام نے کی التجا کی ،شری کرش مان گئے عام جیسے ہو گئے یعنی اُسے معاف بھی کرد یا یا تات کی خطری شکل ہیں اوٹ کا کو کرد یا یا تات کی خطری گئی کرد یا یا تات کی خطری گئی کی التجا کی ،شری کرش مان گئی عام جیسے ہو گئے کے کا کہ کرد یا یا تات کی کے کہ کرد یا یا تات کی کرد یا یا تات کی دیا گئی کرد یا یا تات کی کرد یا یا تات کرد یا یا تات کی کرد یا یا تات کرد یا یا تات کرد یا یا تات کرد یا گئی کرد یا یا تات کرد یا یا تات کرد یا یا تات کرد یا گئی کرد یا گئی کی کرد یا گئی کرد یا

अदृष्टपूर्व हृषितो हिस्स दृष्ट्वा भग्नेन च प्रव्यिधितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास।। ४५।। ابھی تک ارجن کے سامنے جوگ کے مالک عالمی شکل میں ہیں، الہذاوہ کہتا ہے کہ، میں اس کے پہلے نہ دیکھی ہوئی آپ کی اِس جیرت انگیز شکل کود کھے کرخوش ہور ہا ہوں اور میر امن خوف سے بے انتہا بے قرار بھی ہور ہا ہے۔ پہلے تو دوست سمجھتا تھا، علم تیراندازی میں شایدا ہے کو کچھ بہتر ہی پاتا تھا۔ لیکن اب اثر و کھے کرمن خوفز وہ ہور ہا ہے۔ گزشتہ باب میں اِس اثر کوسُن کروہ اینے کو عالم مانتا تھا۔ عالم کو کہیں خوف نہیں ہوتا ہے۔

درحقیقت روبرود بدار کااثر ہی عجیب وغریب ہوتا ہے۔سب کوئن اور مان لینے کے بعد بھی سب کچھ چال کر جاننا باقی ہی رہتا ہے۔وہ کہتا ہے۔ پہلے نہ دیکھی ہوئی آپ کی اس شکل کود کھ کر میں خوش ہوں ،میرامن خوف سے بیقرار ہور ہاہے۔لہذا اے بندہ نواز۔ آپ خوش ہوں ،اے رب الار باب اے مالک دنیا۔ آپ اپنی اُس شکل کا ہی مجھے دیدار کرائے کون ت شکل ؟

किरीटिनं गदिनं चक हस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुंजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते।।४६।।

میں آپ کو دیے ہی یعنی پہلے کی ہی طرح سر پرتاج پہنے ہوئے ، ہاتھ میں گرزاور چرخ لئے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں ، لہنزااے شکل عالم ۔اے ہزاروں بازوؤں والے ۔آپ اپنی اُسی چار بازوؤں والی شکل میں ہوجائے ۔اُس نے کونسی شکل دیکھنی چاہی ؟ چار بازوؤں والی شکل اب دیکھنا ہے۔ چار بازوؤں والی شکل ہے کیا ؟ شری بھگوان بولے

श्री भगवानुवाच

मया प्रसन्नेन तवार्जुने दं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजो मयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्।। ४७।। اِس طرح ارجن کی التجاسُن کرشری کرش بولے۔ ارجن ۔ میں نے مہر بانی کیساتھ اپنے جوگ کے طاقت کے زیر اثر اپنی اعلیٰ آب وتاب والی سب کی ابتداء اور لامحدود عالمی شکل کے جوئے کے طاقت کے زیر اثر اپنی اعلیٰ آب وتاب والی سب کی ابتداء اور لامحدود عالمی شکل ہے ۔ جے تیر بے سواد وسر نے کسی نے پہلے بھی نہیں دیکھی ۔

ق व द य ज्ञा ध य नै र्न दानै :

म व कि याभिर्न तपो भिरुग्रै : ।

एवं रूपः शक्य अहं नृ लो के

द ष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ।। ४८ ।।

ارجن! اس انسائوں کا دنیا میں میں اس طرح عالمی شکل والا ندوید سے و نیگ سے نہ مطالعہ سے ، نتم کر میر ایاضت سے اور نہ تیر بر سروا کسی دو مر بے سے دیکھا جانے کو ممکن ہوں ، لیعنی تیر بے رسوا ایشکل دو مراکوئی دیکھ ہیں سکتا ، تب تو گیتا آپ کے لئے بیار ہے ۔ دیدار معبود کی بھی صلاحیت محض ارجن تک محدود رہ گئیں ، جبکہ پہلے بتا آئے ہیں کہ ارجن انسیت ، دہشت اور غصہ سے خالی لا شریک من سے میری پناہ میں آئے ہوئے بہت سے لوگ علم والی دہشت اور غصہ سے خالی لا شریک من سے میری پناہ میں آئے ہوئے بیں ۔ یہاں کہتے ہیں ریاضت سے پاک ہوکر ظاہری طور پر میری حقیقی شکل کو حاصل کر چکے ہیں ۔ یہاں کہتے ہیں ریاضت سے پاک ہوکر ظاہری طور پر میری حقیقی شکل کو حاصل کر چکے ہیں ۔ یہاں کہتے ہیں والا ہے؟ کیا جس اور نہ ستقبل میں کوئی دیکھ سکے گالہذا ارجن کون ہے؟ کیا کوئی چرم والا ہے؟ کیاجسم والا ہے۔ عشق ہے ماشق کیا ہوں کیا

मा ते व्यथा मा च विमूहभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम्। व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य।। ४६।।

اِسطرح کیمیریاس خوفناک شکل گودیکچه کریچهے بیقراری نه ہواور جہالت کا احساس

بھی نہ ہوکہ، گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوجا، اب تو بے خوف اور محبت بھرے دل سے میری اُسی پہلے والی شکل کو پینی میں کہا والی شکل کو پینی جیار باز وؤں والی شکل کو پھر دیکھ ۔ سخے بولا

संजय उवाच

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथां क्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा।। ५०।।

سنجے بولا۔سب جگہ موجودرہنے والے مالک ،ان واسودیو (کرش) نے ارجن سے اس طرح کہہ کردوبارہ و لیے ،بی اپنی شکل دکھائی۔ پھر مردِ کامِل شری کرشن نے 'سومیہ و پوہ لینی خوش ہوکردہشت زدہ ارجن کوسلی دی۔

ارجن بولا:

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः।। ५१।।

ما لک الخلق! آپ کی اِس بے انتہا پرسکون انسانی شکل کود کیے کر، اب میں خوش مزاح ہواا ہے اصلی (پہلے کی) حالت میں لوٹ آیا ہوں، ارجن نے کہا تھا۔ بندہ پرور! اب آپ مجھے اُسی چار بازؤں والی شکل کا دیدار کرائے۔ جوگ کے مالک نے دیدار کرایا بھی، کین جب ارجن نے دیکا، تو کیا پایا ؟ ہو ہوا ہوں کا دیدار کرایا بھی انسان ہی چار نے دیکا، تو کیا پایا ؟ ہو ہوں ہوا ہوں کے بعد عظیم انسان ہی چار بازوؤں والے اور بے شار بازؤوں والے کہلاتے ہیں۔ دوبازوؤں والعظیم انسان تو انسیت والے کے سامنے بیٹھا ہی ہے۔ لیکن کہیں دوسری جگہ سے کوئی یاد کرتا ہے تو وہی عظیم انسان اُس یاد کرنا ہے تو وہی عظیم انسان اُس یاد کرنا ہے تو وہی عظیم انسان اُس یاد کرنا ہے۔ بازو کام کی علامت یاد کرنا ہے۔ بازو کام کی علامت

ہے۔وہ اندربھی کام کرتے ہیں اور باہر بھی یہی چار بازوؤں والی شکل ہے ان کے ہاتھوں میں ناقوس (سکھ) چرخ (چکر)،گرز (گدا) اور کمل بہتلسل حقیقی منزل کی طرف بڑھنے کا اعلان، وسیلہ کا آغاز نفس کشی اور شفاف بے غرض عملی صلاحیت کی محض علامت ہیں۔

> सुदुर्दर्शिमदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः।। ५२।।

مردِ کامل شری کرش نے کہا۔ارجن! میری پیشکل دیوے کو بے حد کمیاب ہے، جبیبا کہ تو کو یکھے کو بے حد کمیاب ہے، جبیبا کہ تو کو یکھی ہے، کیول کہ دیوتا بھی ہمیشہ اس شکل کے دیدار کی خواہش رکھتے ہیں در حقیقت بھی لوگ فقیر (سنت) کو پہچان ہی نہیں پاتے ، قابل احترام ست سنگی مہاراج ، روش خمیر مکمل عظیم انسان سے، لیکن لوگ انہیں پاگل بیجھتے رہے۔ چند شریف انتفس انسانوں کو نداء غیب ہوئی کہ یہ مرشد کامل ہیں، صرف انہوں نے انہیں دل سے پکڑا،ان کے مقام کو حاصل کیا اور اپنی نجات حاصل کرلی۔ یہی شری کرش کہتے ہیں کہ جن کے دل میں روحانی دولت بیدارہے، وہ دیوتا حضرات بھی ہمیشہ اس شکل کے دیدار کی خواہش رکھتے ہیں تو کیا گیا۔ صدقہ ،خواہ ویدول کے مطالعہ سے آپ دیکھے جاسکتے ہیں؟ دیدار کی خواہش رکھتے ہیں۔

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा।। ५३।।

نہ ویدوں سے، نہ ریاضت سے نہ صدقہ سے اور نہ یگ سے میں اس طرح دیکھنے کیلئے سہل الحصول ہوں ، جس طرح تونے دیکھا ہے۔ تب کیا آپ کود مکھ پانے کا کوئی طریقہ نہیں

ہے۔ وہمردکائل کہتے ہیں،ایکطریقہہ۔

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधाे ऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप।। ५४।।

اے عظیم ریاضت کش ارجن! لاشریک بندگی کے ذریعے یعنی سوامیر ہے کی دوسرے دیوتا کی یادنہ کرتے ہوئے ، لاشریک عقیدت سے تو میں اس طرح روبرو دیدار کے لئے ، عضر سے جسم جانے کیلئے اور حاصل کرنے کے بیمی سہل الحصول ہوں ، یعنی اُس کے حصول کا واحد آسان ذریعہ لاشریک بندگی میں تبدیل ہوجا تا ہے ، جیسا کہ گزشتہ باب سات میں ظاہر ہے ۔ وہ پہلے کہہ چکے ہیں تیرے ہوا نہ کوئی دیکھ سکا ہے اور نہ کوئی دیکھ سکے گا۔ جب کہ یہاں کہتے ہیں کہ لاشریک بندگی سے نہ صرف مجھے دیکھا جا اسکتا ہے ، بلکہ مجسم جانا اور میرے مقام کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے ۔ یعنی ارجن لاشریک عقیدت مند کا نام ہے ، الکے حالت کا نام ہے ۔ قشر میں جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہیں ۔

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भाक्तः सङ्गवर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव।। ५५।।

اےارجن! جوانسان میرے ذریعے ہدایت کردہ کمل یعنی معینہ کل، یک کیلے کمل کرتا ہے، مت پرمہ (संगवर्जितः) میرا حامل ہوکر کرتا ہے، جو میرالا شریک بندہ ہے، (मत्परमः) کین حجبت سے متاثر رہتے ہوئے وہ عمل پورا نہیں ہوسکتا ، لہذا جو صحبت اثر سے نگ کر "اہ آفر: सर्वभ्तेषु" سارے دنیوی جانداروں میں عداوت کے احساس سے مبرا ہے، وہ جھے حاصل کرتا ہے، تو کیا ارجن نے جنگ کی ؟ عہد کر کے کیا اُس نے جیدرتھ (जयद्वष) وغیرہ کو مارا؟ اگرانہیں مارتا ہے، تو معبود کا دیداراً سے میسر نہ ہو یا تا، جب کدارجن نے دیدارکیا ہے، اِس سے تابت ہے کہ گیتا میں ایک بھی شلوک ایسانہیں ہے، جو باہری مارکاٹ کی جمایت کرتا ہو جو ہدایت کردہ عملی گیگ کے طریق کار کا برتا وکر ہے گا، جو لاشریک خلوص کے ساتھ ان کے سواکسی ہدایت کردہ عملی گیگ کے طریق کار کا برتا وکر ہے گا، جو لاشریک خلوص کے ساتھ ان کے سواکسی ہدایت کردہ عملی گیگ کے طریق کار کا برتا وکر ہے گا، جو لاشریک خلوص کے ساتھ ان کے سواکسی ہدایت کردہ عملی گیگ کے طریق کار کا برتا وکر ہے گا، جو لاشریک خلوص کے ساتھ ان کے سواکسی ہدایت کردہ عملی گیگ کے طریق کار کا برتا وکر ہے گا، جو لاشریک خلوص کے ساتھ ان کے سواکسی ہدایت کردہ عملی گیگ کے طریق کار کا برتا وکر ہے گا، جو لاشریک خلوص کے ساتھ ان کے سواکسی

دوسرے کی یادتک نہیں کرے گا، جو صحبت کے اثر سے الگ رہے گا۔ توجنگ کیسی؟ جب آپ کے ساتھ کوئی ہے، نہیں، نو آپ جنگ کس سے کریں گے؟ تمام دنیوی جانداروں میں جو دشمنی اور عداوت کے احساس سے مبراہے، من سے بھی کسی کو تکلیف دینے کا تخیل نہ کرے، وہی مجھے حاصل کرتا ہے، نو کیاار جن نے جنگ کی؟ ہرگزنہیں۔

در حقیقت صحبت کے اثر سے الگ رہ کر جب آپ لانٹریک غور وفکر میں ڈو ہے ہیں، معینہ یگ کے عمل میں لگتے ہیں، اُس وقت راستہ رو کنے والے حسد، عداوت، خواہش، غصہ وغیرہ نا قابل شخیر رشمن اڑچنوں کی شکل میں سامنے ہی ہیں اُن پر قابو پانا ہی جنگ ہے

# **«مغز سخن»**

اس باب کی ابتداء میں ارجن نے کہا۔ بندہ ٹواز آپ کے آب وتاب کو میں نے تفصیل سے سنا، جس سے میری فریفتگی تم ہوگی، نا بھی کا اندھرا چھٹ گیا، کین جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں ہر جگہ جلوہ گر ہوں، اِسے میں روبرور یکھنا چاہٹا ہوں، اگر میر سے ذریعے دیکھنامکن ہے، تو برائے مہریانی اُسی حقیق شکل کو دکھا نے کی زحمت گوارہ کیجئے ارجن عزیز دوست تھا، لا شریک خدمت گزارتھا، لبندا بوگ کے مالک شری کرشن نے بلاکسی اختلاف کے فررا دکھانا شروع کیا کہ اب میرے بی اندرکھڑ نے ناست العش ( स्तिति) اوران سے بھی پہلے ہونے والے ولی حضرات کود کھی، برہما ( क्रिक्टा) اوروشنوکود کھے۔ ہرطرف جلوہ نما میرے جلال کود کھی میں ایک کود کھی، برہما ( क्रिक्टा) اوروشنوکود کھے۔ ہرطرف جلوہ نما میرے جلال کود کھی میں ایک کود کھی، برہما ( क्रिक्टा) اوروشنوکود کھی۔ ہرطرف جلوہ نما میرے جلال کود کھی میں ایک گور کے وہم شرک دنیا کود کھی۔ ہرطرف جلوہ نما میرے جلال کود کھی ہے۔ ایکن ارجن کو پھی ہی دکھائی نہیں مالک شری کرشن تین شلوکوں تک مسلسل اپنا جلوہ دکھاتے گئے ، لیکن ارجن کو پھی ہی دکھائی نہیں مالک شری کرشن تین شلوکوں تک مسلسل اپنا جلوہ دکھاتے گئے ، لیکن ارجن کو پھی ہی دکھائی نہیں

پڑا۔ ساری شوکتیں جوگ کے مالک میں اُس وقت بھی تھیں، لیکن ارجن کو وہ عام آدمی جیسے ہی نظر آرہے تھے، تب اِس طرح دکھاتے دکھاتے جوگ کے مالک شری کرشن یک بہ یک رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ ارجن ۔ اِن نظر وں سے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اپنی عقل سے تو میری شناخت نہیں کرسکتا لے، اب میں مجھے وہ نظر عطا کرتا ہوں، جس سے تو مجھے دیکھ سکے گا، بندہ نواز تو سامنے کھڑ ہے، ہی تھے۔ ارجن نے دیکھا،حقیقت میں دیکھا، دیکھنے کے بعد معمولی خامیوں کیلئے معافی کی التجا کرنے لگا، جو در حقیقت خامیاں نہیں تھیں مثال کے طور پر بندہ نواز! بھی میں نے معافی کی التجا کرنے لگا، جو در حقیقت خامیاں نہیں تھیں مثال کے طور پر بندہ نواز! بھی میں نے معافی کی التجا کرنے لگا، جو در حقیقت خامیاں نہیں تھیں مثال کے طور پر بندہ نواز! بھی میں نے میں کو کرشن یا دواور بھی دوست کہہ دیا تھا، اِس کیلئے آپ مجھے معاف کریں۔ شری کرشن نے معاف بھی کیا، کیونکہ ارجن کی التجا منظور کر کے وہ معتدل شکل میں لوٹ آئے، صبر بندھایا۔

درحقیقت کرش کہنا قصور نہیں تھا، وہ سیاہ (سانو لے) سے بی ،سفید (گورے)

کیسے کہلاتے ؟ نیدؤ خاندان میں پیدائش ہوئی ہی تھی۔شری کرش خور بھی اپنے کودوست مانے ہی

تھے۔درحقیقت ہرایک ریاضت کش عظیم انسان کو پہلے ایسا ہی سمجھتا ہے پچھا نہیں شکل وصورت
سے خاطب کرتے ہیں پچھان کی خصوصیات کی مطابقت سے انہیں پکارتے ہیں اور پچھانہیں اپنا
ہی ہمسر مانے ہیں،ان کی حقیقی شکل کونہیں سمجھتے ،ان کی بعیدالقیاس شکل کو جب ارجن نے سمجھانو
پایا کہ۔ بیندتو سیاہ ہیں، نہتو سفید (گورے) نہ کی خاندان کے ہیں اور نہ کی کے دوست ہی ہیں
ان کے برابری کا کوئی ہے ہی نہیں تو دوست کیسا ؟ برابر کیسا ؟ پہتو بعیدالقیاس شکل ہیں جے بیخود
دکھا دیں، وہی انہیں دیکھ پاتا ہے، لہذا ارجن نے اپنی شروعاتی خامیوں کے لئے معافی کی التجا

سوال المحتا ہے کہ جب کرش کہنا جرم ہے، تو اُن کے نام کا ور دکیسے کیا جائے؟ جسے جوگ کے ما لک شری کرش نے ور دکرنے کیلئے خود زور دیا ، ورد کرنے کا جوطریقہ بتایا ، اُسی طریقہ سے آپ فکراوریا دکریں وہ 'अोमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्' اوم' لا فانی بھگوان کا

مترادف ہے ' अ अहम् स ओम्' جو ہر جگہ موجود ہے ، وہ اقتدار میر ہے اندر پوشیدہ ہے۔ یہی ہے۔ اوم' کا مطلب۔ آپ اِس کا وِرد کریں اور تصور میر اکریں۔ شکل اپنی اور نام' اوم' کا بتایا۔

ارجن نے گزارش کی کہ، چار بازوؤں والی شکل میں دیدار کراہئے، شری کرش اُسی معتدل شکل میں ہوگئے۔ارجن نے کہا۔ بندہ نواز۔ آپ کے اِس لطیف انسانی شکل کود کھے کراب میں قدرتی حالت میں ہوگیا۔ گزارش کی تھی چار بازوؤں والی شکل کیلئے ، دکھائی انسانی شکل، میں قدرتی حالت میں ہوگیا۔ گزارش کی تھی چار بازوؤں والی شکل کیلئے ، دکھائی انسانی شکل، (मानुष रूप) حقیقت میں دائمی میں نسبت پانے والا جو گی جسم سے یہاں بیٹھا ہے، باہر دوہا تھوں سے کام کرتا ہے اور ساتھ ہی باطن سے بیدار ہوکر جہاں سے بھی جوعقیدت مندیا دکرتے ہیں، ایک ساتھ بھی جگہ ان سب کے دلوں میں بیدار ہوکر محرک کی شکل میں کام کرتا ہے۔ ہاتھائی کے کام کرنے کی علامت ہیں، یہی (حول میں بیدار ہوکر محرک کی شکل میں کام کرتا ہے۔ ہاتھائی

شری کرش نے کہا۔ارجن۔ تیرے سوا میری اِس شکل کونہ کوئی دیکھ سکا ہے اور مستقبل میں نہ کوئی دیکھ سکے گا، تب گیتا ہمارے لئے بیکارہے؟ گرنہیں، جوگ کے مالک کہتے ہیں۔ایک طریقہ ہے۔جومیرالاشریک بندہ ہے، میرے علاوہ دوسرے کسی کی یا دنہ کر کے مسلسل میرے ہی غوروفکر میں لگارہنے والا ہے، اُس کی لاشریک بندگی کے ذریعہ میں روبرود یکھنے کو (جیسا تونے دیکھا ہے)، عضر سے جانے کو اور داخلہ پانے کیلئے بھی سہل الحصول ہوں، یعنی ارجن لاشریک بندہ تھا، بندگی کی تھری ہوئی شکل ہے۔انسیت (अनुराग) معبود کے مطابق لگا و اور نہ حاصل کر سکے گا، بندہ تھا، بندگی کی تھری ہوئی شکل ہے۔انسیت (अनुराग) معبود کے مطابق لگا و अनुराग کر سکے گا، انسیت نہیں ہے، تو کوئی لا کھ جوگ کر ہے، ورد کر ہے، ریاضت کر سے یا صدقہ دے وہ (معبود) نہیں ماتالہذا معبود کے مطابق انسیت یالاشریک عقیدت نہایت ضروری ہے۔

آخر میں شری کرش نے کہا۔ارجن۔میرے ذریعے ہدایت کردہ عمل کو کر، میرا لاشریک بندہ ہوکر کر،میری پناہ میں ہوکر کر،لیکن صحبت کے اثر سے الگ رہ کر صحبت کے اثر میں عمل ہوئی نہیں سکتا الہذا صحب اثر اِس عمل کے پورا ہونے میں خلل ہیدا کرتا ہے۔ جوعداوت کے خیال سے مبراہے، وہی مجھے جاصل کرتا ہے، جب صحبت کا اثر نہیں ہے، جہاں مجھے چھوڑ کر دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ، نامری دنیا میں لڑائی کوئی ہے ہی نہیں ، نامری دنیا میں لڑائی جھٹر ہے ہی نہیں ہے، تو جنگ کیسی ، باہری دنیا میں لڑائی جھٹر ہے ہوتے رہتے ہیں، کین کا میا بی فتح کرنے والوں کو بھی نہیں ملتی ، نا قابل تسخیر دنیوی دشن کولانعلق کے سلاح سے کا مال کراعلی ترین معبود میں داخلہ پاجانا ہی حقیقی فتح ہے، جس کے پیچھے کولانعلق کے سلاح سے کا ماک کراعلی ترین معبود میں داخلہ پاجانا ہی حقیقی فتح ہے، جس کے پیچھے کلست نہیں ہے۔

تکست نہیں ہے۔ اس باب میں پہلے تو جوگ کے مالک شری کرش نے ارجن کوخاص نظرعطا کی ، پھراپی

عالمی شکل کا دیدار کرایا۔ لہذا اس طرح شری مربھود گیتا کی مثیل اپنیشد وعلم تصوف اور علم ریاضت سے متعلق شری کرشن اور ارجن کے مکالمہ میں دیدار مظاہر کا نئات جوگ، (विश्वरुप वर्शन योग) نام کا گیار ہوال باب کمل ہوتا ہے۔

اس طرح قابل احترام شری پرم بنس پرمانند جی کے مقلد سوای او گرانند کے ذریعے کھی شری مد بھگود گیتا کی تشریح دوریع کھی شری مد بھگود گیتا کی تشریح '' یتھارتھ گیتا'' میں دیدار مظاہر کا نئات جوگ او वश्वरुप दर्शन) نام کا گیار ہواں باب کمل ہوا۔

مري اوم تت ست

 $e_{\tau}$ 

بارهواں باب اوم ترک پر ماتھنے نمہ

## 会りしかりり

گیار ہویں باب کے آخر میں شری کرش نے بار بار زور دیا تھا کہ،ارجن! میری یہ شکل، جے تونے دیکھا، تیرے سوانہ پہلے بھی دیکھی گئی ہے۔اور نہ ستقبل میں کوئی دیکھ سکے گا۔
میں نہ ریاضت سے، نہ یگ سے اور نہ صدقہ سے ہی ، دیکھے جانے کو سہل الحصول ہوں ، لیکن کا شریک بندگی کے ذریعے یعنی میرے سوا کہیں دوسری جگہ عقیدت بھر نے نہ پائے ، سلسل تیل کی دھار کی طرح میر نے تصور کے ذریعے ، ٹھیک اِسی طرح جسیا تونے دیکھا، میں ظاہری طور کی دھار کی طرح میرے تصور کے ذریعے ، ٹھیک اِسی طرح جسیا تونے دیکھا، میں ظاہری طور سے دیدار کے لئے ، عضر سے جسم جانے کیلئے اور نسبت پانے کے لئے بھی سہل المحصول ہوں۔

لہذا ارجن! مسلسل میری ہی فکر کر ، عقیدت مند بن ، باب کے آخر میں انہوں نے کہا تھا،ارجن! تو میرے ہی ذریعے معین کئے گئے عمل کو کر ، (ہر ہر ہا) بلکہ مجھ سے منسوب ہو کر: لا شریک بندگی ہی میرے ہی ذریعے معین کئے گئے عمل کو کر ، (ہر ہر ہوں) بلکہ مجھ سے منسوب ہو کر: لا شریک بندگی ہی اس کے حصول کا وسیلہ ہے ۔ اس پر ارجن کا سوال قدرتی تھا کہ جو غیر مرئی لا فائی کی عبادت کرتے ہیں اون دونوں میں بہترکون ہے۔

یہاں اس سوال کوارجن نے تیسری بار کھڑا کیا ہے۔ باب تین میں گزارش کی تھی کہ بندہ نواز!اگر بےغرض عملی جوگ کے بنسبت (सांख्य) جوگ کوآپ بہتر مانتے ہیں، تو آپ مجھے خوفنا ک اعمال میں کیوں لگاتے ہیں۔ اس پرشری کرشن نے کہا تھا۔ ارجن! بغرض عمل کا راستہ اچھا گے چاہے علمی راستہ، دونوں ہی نظریات سے عمل تو کرنا ہی پڑے گا۔ اتنے کے باوجود جو بھی حواس کو ہٹھ (हर) سے روک کرمن سے موضوعات کی یاد کرتا ہے وہ مغرور ہے ، عالم نہیں۔ لہذا ارجن! تو عمل کر ہی ؟ تو (नियतं कु कर्म तवं) معینہ عمل کو کر معینہ عمل کیا ہے؟ تو برایا۔ یک کا طریق کار ہی واحد عمل ہے۔ یک کا طریقہ جنایا، جوعبادت اورغور وفکر کا طریق خاص بتایا۔ یک کا طریق کار ہے۔ یک کا طریقہ جنایا، جوعبادت اورغور وفکر کا طریق خاص ہے، معبود سے نسبت دلانے والا طریق کار ہے۔ جب بے غرض عملی راہ اور علمی راہ دونوں میں ہے، معبود سے نسبت دلانے والا طریق کار ہے۔ جب بے غرض عملی راہ اور علمی راہ دونوں میں

ہی عمل کرنا ہے، یک کیلئے عمل کرنا ہے، طریقہ ایک ہی ہے۔ تو فرق کیسا؟ عقیدت منداعمال کا وقف کر کے ، معبود پر شخصر ہو کریگ کے لئے عمل میں لگتا ہے، تو دوسرا (साख) جوگی اپنی قوت کو سمجھ کر (خود پر مخصر ہو کر ) اُسی عمل میں لگا ہوتا ہے۔ پوری محنت کرتا ہے۔

باب پانچ میں ارجن نے پھر سوال کیا۔ بندہ نواز! آپ بھی سانکھیہ (साख्य) رخ کے دریعہ کل کے ذریعہ کل کرنے ہیں ، تو بھی خود سپر دگی کے وسیلہ سے بغرض عملی جوگ کی بڑائی کرتے ہیں۔ اِن دونوں میں بہتر کون ہے؟ یہاں تک ارجن سجھ چکا تھا کہ دونوں نظریات سے عمل تو کرنا ہی ہوگا ، پھر بھی دونوں میں بہتر راستہ وہ چنا چاہتا ہے۔ شری کرش نے کہا۔ ارجن! دونوں ہی نظریات سے عمل میں لگنے والے جھے ہی حاصل کرتے ہیں، لیکن مانکھیہ مارگ ، (साख्य मार्ग) علمی راہ کے بہنست بغرض عملی راہ بہتر ہے۔ بغرض عملی مانکھیہ مارگ ، (साख्य मार्ग) علمی راہ کے بہنست بغرض عملی راہ بہتر ہے۔ بغرض عملی میں شکلیں زیادہ ہیں۔

یہاں تیسری بار ارجن نے یہی سوال کھڑا کیا کہ۔بندہ نواز! آپ میں لاشریک عقیدت سے لگنے والے اور غیر مرکی لافانی کی عبادت میں (सांख्य मार्ग) (علمی راہ) سے لگنے والے ، اِن دونوں میں بہتر کون ہے؟ ارجن بولا

### अर्जुन उवाच

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः।। १।।

رہ ہوا ہی ایسی اس طرح ، جوا بھی آپ نے طریقہ بتایا ،ٹھیک اُسی طریقہ کے مطابق لا شریک بندگی سے آپ کی پناہ لیکر ، آپ سے مسلسل وابستہ بنا کر آپ کی اچھی طرح پر شش کرتے ہیں اور دوسر سے جو آپ کی پناہ نہ لے کر پوری آزادی کے ساتھ خود پر منحصر ہوکر اُسی لافانی اور غیر مرکی شکل کی عبادت کرتے ہیں جس میں آپ موجود ہیں اِن دونوں طرح کے عقیدت مندوں میں زیادہ افضل جوگ کو جاننے والا کون ہے؟ اِس پر جوگ کے مالک شری کرش ﷺ فرمایا۔ شری بھگوان بولے

#### श्री भगवानुवाच

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। अद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः।। २।।

ارجن! کیموئی کے ساتھ مجھ میں من لگا کر مسلسل مجھ سے وابسۃ ہوئے جوعقیدے مند لوگ اعلیٰ سے تعلق رکھنے والی برتر عقیدت کے حامل ہوکر مجھے یاد کرتے ہیں، وہ میری نظر میں جو گیوں میں بھی اعلیٰ ترجوگی قابل قبول ہیں۔

क्ले शा ऽधिकतरस्ते जामव्यक्तासक्तचे तसाम्।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहविद्भरवाप्यते।। १॥
أَسْ غِيرِمُ إِنَّ رَوْلُ اللَّهِ مُطْلَق اللَّهِ مُعْلِق اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّل

ہ جب تک جسم کا احساس موجود ہے، تب تک غیر مرکی کا حصول دشوار ہے۔
جو جب تک جسم کا احساس موجود ہے، تب تک غیر مرکی معبود کا اُن میں وجود تھا، وہ کہتے ہیں کو تقیم انسان کی پناہ میں نہ جا کر جور یاضت کش اپنی قوت بجھتے ہوئے آگے بر هتا ہے کہ میں إس حالت میں ہوں، آگے اِس حالت میں جا وَں گا۔ میں اپنے بنی غیر مرکی جسم کو حاصل کروں گا، فوہ میری بی شکل ہوگی، میں وہی ہوں، اِس طرح سوچتے ہوئے حصول کا انتظار نہ کر کے اپنے جم کوئی ( सो उह) میں وہی ہوں، اِس طرح سوچتے ہوئے حصول کا انتظار نہ کر کے اپنے جم کوئی ( सो उह) میں وہی ہوں، اِس طرح سوچتے ہوئے حصول کا انتظار نہ کر کے اپنے جم کوئی ( सो उह) میں وہی ہوں، کہنے لگتا ہے، بہی اِس راستے میں سب سے بردی رکا وث ہے دو کے حصول کا انتظار ہوجا تا ہے۔
دم کوئی ( جا کا جاتا ہے وہ کی جسم تکلیف کا گھر ہے'' میں بی گھوم پھر کر گھڑ ا ہوجا تا ہے کہ لیکن جومیری پناہ کے کر پھڑا ہے وہ

ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय संन्यस्य मत्पराः।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।। ६।।
द्रिक्तं कर्माण्यं मां ध्यायन्त उपासते।। ६।।
द्रिक्तं कर्माण्यं कर्माणे प्रदेश कर्माण्यं करियों के कर्माण्यं करियों कर

روشی ڈالتے ہیں۔

मास्येव मन आधारस्व मिय बुद्धिं निवेशय।

निवसिष्यसि मस्येव अत ऊष्ट्वं न संशयः।। ८।।

प्रिंशारिका क्रिकं न संशयः। ८।।

प्रिंशारिका क्रिकं क

نجات دلائے والا ہوتا ہوں ، اس طرح طبیعت لگانے کی ترغیب اور طریقتہ پر بٹوگ کے مالک

پہلے کہا بھی تھا کہ من کوروکنا تو میں ہوارو کنے کی طرح بے حدد شوار سجھتا ہوں) اِس پر جوگ کے مالک شری کرش فرماتے ہیں۔

अध चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मिय स्थिरम्।
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय।। ६।।
اگرتومن کو جھے میں مشحکم طریقہ سے قائم کرنے میں قادر نہیں ہے، تواے ارجن! جوگ کی ریاضت کے ذریعے مجھے حاصل کرنے کی خواہش کر: (جہال بھی طبیعت جائے وہاں سے کھیپیٹ کر اسے عبادت ، خوروفکر میں لگانے کا نام ریاضت ہے ) اگریہ بھی نہ کریائے تو

अभ्यासे ऽप्यसमधा ऽसि मत्कर्मपरमो भव। मदर्धमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धि्वमवाप्स्यसि।। १०।।

اگرتوریاضت کرنے میں مجبورہ، تو صرف میرے لئے مل کر یعنی عبادت کرنے کے لئے تیارہ وجااس طرح محصول والی کامیانی کوئی حاصل کرنے ہم کوئی حاصل کرے گئے تیارہ وجالے میں دشوارہونے سکے توریاضت کی راہ پر چلتے بھررہ و۔

अधौतदप्यशक्तो ऽसि कर्तु मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्।। १९।।

اگراسے بھی کمل کرنے میں قاصر ہو، تو تمام اعمال کے ثمرہ کوترک کر لیمی نفع ونقصان کی فکر کوچھوڑ کر (महोग) میری بندگی ، کا سہارا لے کر لیمی خود سپر دگی کے ساتھ روحانی تعلق رکھنے والے عظیم انسان کی پناہ میں جا، ان سے ترغیب پاکر عمل اپنے آپ صادر ہونے لگے گا، خود سپر دگی کے ساتھ عمل کے ثمرہ کوترک کردینے کی اجمیت بتاتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرشن فرماتے ہیں۔

श्रेयो हि ज्ञानमध्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात्कर्मफलत्यागास्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्।। १२।। صرف طبیعت کورو کئے کی ریاضت سے راوالم (ज्ञान मार्ग) سے عمل میں لگ جانا بہتر ہے، علی وسیلہ سے عمل میں لگ جانا بہتر ہے، علی وسیلہ سے عمل کو عملی شکل دینے کے مقابلا تصور بہتر ہے، کیوں کہ تصور میں معبود رہتا ہی ہے۔ تصور سے بھی تمام اعمال کے ثمرہ کا ایثار بہتر ہے، کیونکہ معبود کے لئے خود سپر دگی کے ساتھ ہی جوگ پرنظر رکھتے ہوئے عمل کے ثمرہ کو ترک کردیئے سے ان کے خبریت کی ذمہ داری معبود کی ہوجاتی ہے۔ لہذا اس ایثار سے وہ فورائی اعلیٰ سکون کو حاصل کر لیتا ہے۔

ابھی تک جوگ کے مالک شری گرش نے بتایا کہ غیر مرکی کی عبادت کرئے والے علم کے رابی سے ،خود سپر دگی کے ساتھ عمل کرنے والا بے غرض عملی جوگی بہتر ہے۔ دونوں ایک بی عمل کرتے ہیں کا کدہ ونقصان عمل کرتے ہیں تعلم کی راہ والے جوگی کے راستے میں خلل زیادہ ہے۔ اُس کے فائدہ ونقصان کی قدمہ دار کی خود اُسی پر رہتی ہے ، جب کہ اپ آپ کو سپر دکرنے والے عقیدت مندگی قدمہ داری عظیم انسان پر ہوتی ہے کہ اندا و عمل کے ثمرہ کے ایثار کے ذریعے جلد بی سکون کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب باسکون انسان کی بیجان بتاتے ہیں۔

अद्धेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी।। १३।।

اِس طرح سکون یافتہ جوانسان سارے جانداروں میں حسد وعداوت کے خیال سے خالی سب کامحبوب اور بلا وجہ مہر بان ہے اور جوشفقت سے مبر آگبر سے دور آرام و تکلیف ملنے پر مساوی اور صابر ہے۔

संतुष्टः सततं योगी यत्तत्मा दृढिनश्चयः।

मय्यर्पितमनोबुद्धियीं मद्भक्तः स मे प्रियः॥ '१४॥

न्वीर्या मद्भक्तः स मे प्रियः॥ '१४॥

न्वीर्या मद्भक्तः स मे प्रियः॥ '१४॥

नवीर्या मद्भक्ते व्योग्ने व्योग्ने व्याग्ने क्ष्मे व्याग्ने क्ष्मे व्याग्ने क्ष्मे व्याग्ने व्याग

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः।। १५।।

جس ہے کسی بھی جاندار کو بے قراری نہیں ہوتی اور جوخود بھی کسی جاندارے بے قرار

نہیں ہوتا ،خوشیغم ،خوف اورتمام تکلیفوں سے آزاد ہے ، وہ بندہ مجھے عزیز ہے۔

ریاضت کشوں کے لئے بیشلوک بے جدمفید ہے۔ انہیں اِس طرح سے رہنا چاہئے کہ اُن کے ذریعہ کی کے دل کوٹیس نے لگے ، اتنا تو ریاضت کش کرسکتا ہے ، کیکن دوسر بے لوگ اس دو بیک وہ تو آگ اگلیس گے ، کی کہیں گے ، اس دو بیکواختیار نہیں کریں گے ۔ تو وہ تو دنیا دار ہیں ہی وہ تو آگ اگلیس گے ، کی بیس گے ، لیکن راہ رر دو و جا ہے کہ اپنے دل میں اُن کے ذریعہ (ان کی چوٹوں سے ) بھی معزلزل نہ ہو ، غور دفکر میں خیال لگارہے ، شکسل نہ ٹوٹے مثال کے طور پر آپ خودسٹرک پر با قاعدہ بائیں سے عور و فکر میں خواں گئر اب نی کرچلاآ رہا ہے ، اُس سے بچنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔

अनपेक्षः शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथाः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः।। १६।।

جوانسان خواہشات سے مبرا ہر لخاظ سے طاہر ہے ( तक्ष ) لیعنی عبادت کا ماہر ہے ( ایسا نہیں کہ چوری کرتا ہوتو ماہر ہے۔ شری کرش کے مطابق عمل آیک ہی ہے ، معینة مل عبادت اور غورو فکر، اُس میں جو ماہر ہے ) جوموافق اور مخالفت سے مادرا ہے ، تکلیفوں سے آزاد ہے ، ساری ابتداء کوترک کرنے والا وہ میرا بندہ مجھے محبوب ہے ۔ کرنے لائق کوئی طریقتہ اُس کے ذریعہ شروع کرنے سے التی اُتی ہیں رہتا۔

थोन हृष्यति न द्वेष्टि न शोचिति न कांश्राति। शुभाशुभपरित्यागी भिक्तमान्यः स मे प्रियः।। १७॥ १९६० विकास कांश्राति।

جونہ بھی خوش ہوتا ہے، نہ کیندر کھتا ہے، نہ نم کرتا ہے، نہ خوا ہش ہی کرتا ہے، جومبارک اور نا مبارک تمام اعمال کے ثمرہ کو ترک کرنے والا ہے، جہاں کوئی مبارک الگ نہیں ہے،

## یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

نامبارک باقی نہیں ہے، بندگی کی اُس بلندی کا حامل وہ انسان مجھے عزیز ہے۔

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः।

शीतोष्णसुखुदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः।। १८।।

جوانسان دوست اور رخمن میں ،عزت اور ذلت میں مساوی ہے ،جس کے باطنی خصائل پوری طرح خاموش ہیں ، جوسر دی ،گرمی ،آرام ، تکلیف وغیرہ کی تکراہٹوں میں معتدل ہے اور کے اور ۔

तुल्यनिन्दास्तुतिमौँनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भिक्तमान्मे प्रियो नुरः।। १६।।

جوتعریف اور فرمت کومیاوی سیجفے والا ہے، تظرکی اعلیٰ حدیر پینی کرجس کے من کے ساتھ حواس خاموش ہونے ہیں ، چاہے جسے جس حالت میں ہو،جسم کی پرورش ہونے میں جو ہمیشہ مطمئن ہے، جواسینے گھر میں لگاؤ سے مہراہے، بندگی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہواوہ مستقل مزاح انسان مجھے عزیز ہے۔

ये तु धम्यामृतिमिदं यथाकतं पर्युपासते। श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः।। २०।।

جومیرے اوپر مخصر ہوکر دلی عقیدت کے حامل انسان اِس مذکورہ بالا دین آب حیات کا اچھی طرح استعمال کرتے ہیں، وہ بندے جھے بے حدمجوب ہیں۔



گزشتہ باب کے آخر میں جوگ کے مالک شری کرش نے کہاتھا کہ،ارجن! تیر ہے سوا۔
نہ کی نے حاصل کیا ہے، نہ حاصل کر سکے گا،جیبا تو نے دیکھا،کین لاشریک بندگی،انسیت سے
جو یاد کرتا ہے،وہ اِسی طرح میرادیدار کرسکتا ہے،عضر کے ساتھ جھے جان سکتا ہے اور جھے سے تعلق
بھی بنا سکتا ہے، لینی معبود ایسا اقتدار ہے، جس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ لہذا ارجن! عقیدت مند
بن ۔

ارجن نے اِس باب میں سوال کھڑا کیا کہ بندہ پرور آلاشریک عقیدت ہے ہوآپ گا غور وفکر کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو لا فانی غیر مرئی کی عبادت کرتے ہیں اِن دونوں میں پہتر جوگ کو جانے والا گون ہے؟ جوگ کے مالک شری کرشن نے بتایا کہ دونوں میرے ہی مقام پرو پہنچ ہیں، مجھ ہی حاصل کرتے ہیں، کیوں کہ میں غیر مرئی تقیق شکل ہوں، لیکن جوحواس کو قابو میں رکھتے ہوئے من کو ہر طرف سے سمیٹ کرغیر مرئی معبود میں راغب ہیں، ان کے داستے میں وقتیں زیادہ ہیں۔ جب تک جسم کا کا دوبارے، تب تک غیر مرئی شکل کا حصول تکلیف دہ ہے، کیوں کہ غیر مرئی شکل تو طبیعت کی بندش اور اِس کے تحلیلی دور میں حاصل ہوگ ۔ اس کے پہلے اس کا جسم ہی در میان میں خلل انداز بن جا تا ہے۔ میں۔ ہوں۔ میں ہوں، مجھے پا تا ہے، کہتے اس کا جسم ہی در میان میں خلل انداز بن جا تا ہے۔ میں۔ ہوں۔ میں ہوں، مجھے پا تا ہے، کہتے کہتے اپنے جسم کی ہی جانب مر جا تا ہے اس کے میزانور وفکر کر ۔ جو بندے میرے او پر مخصر ہوکر پورے انکال کو میرے والے کرکے، انسانی جسم رکھنے والے جھ مُشکل جوگی کی شکل کے بقور سرارے انکال کو میرے والے کرکے، انسانی جسم رکھنے والے جھ مُشکل جوگی کی شکل کے بقور سرارے انکال کو میرے والے کرکے، انسانی جسم رکھنے والے جھ مُشکل جوگی کی شکل کے بقور سرارے انکال کو میرے والے کرکے، انسانی جسم رکھنے والے جھ مُشکل جوگی کی شکل کے بقور

کے ذریعے تیل کی دھار کی طرح تسلسل کے ساتھ فکر کرتے ہیں ، اُن کا مَیں جلد ہی دینوی سمندر سے نجات دلانے والا بن جاتا ہوں ، لہذاراہِ بندگی بہتر ہے۔

ارجن! مجھ میں من کولگا۔ من نہ لگے تو بھی من لگانے کا ریاض کر جہاں بھی طبیعت بھٹک کر جائے ، پھر گھسیٹ کر اُس کی گھیر ابندی کر ۔ یہ بھی کرنے میں قاصر ہے تو تو عمل بھٹک کر جائے ، پھر گھسیٹ کر اُس کی گھیر ابندی کر ۔ یہ بھی کرنے میں قاصر ہے لؤ ہو جہاں ہمرچل ، دوسرانہ کر ، اُ تنا بھر چل ، دوسرانہ کر ، اُ تنا بھر چل ، دوسرانہ کر ، اُ تنا بھر چل ، دوسرانہ کر ، نجات ملے خواہ نہ ملے ، اگر یہ بھی کرنے میں قاصر ہے تو روشن تعمیر ، خودشناس ، مبصر عظیم انسان کی پناہ میں جاکر سارے اعمال کے تمرات کا ایثار کر ایسا ایثار کرنے سے تو اعلیٰ سکون کو حاصل کرلے گا۔

اس کے بعد سکون کامل کو حاصل کرنے والے بندہ کی پہچان بتاتے ہوئے، جوگ کے مالک شری کرش نے کہا۔ جوسارے جانداروں میں عداوت کے خیال سے مبراہے، جو ہمدردی کا حامل اور رحم دل ہے، لگا کا واور غرور سے دور ہے، وہ بندہ ججھے عزیز ہے جو جوگ کے تصور میں مسلسل آ مادہ اور خود شناس خود فیل ہے، وہ بندہ جھے عزیز ہے، جس سے نہ کسی کو بے قراری ہوتی ہے اور خود بھی جو کس سے بہ قرار نہیں ہوتا ہے، ایسا بندہ جھے عوب ہے جو طاہر ہے، ماہر ہے دکھ درد سے دور ہے، سارے مخرج کا ایثار کرجس نے نجات حاصل کرلی ہے۔ ایسا بندہ جھے عزیز ہے، سارے خواہشات کا ایثار کرنے والا اور مبارک نے نوالا سے مبرا بندہ جھے عوب ہے۔ جو فدمت اور تعریف میں مساوی اور ماموش ہیں، جو کسی بھی طرح جسم کی پرورش میں خاموش ہیں، جو کسی بھی طرح جسم کی پرورش میں مطمئن اور رہنے کی جگہ سے جس کا لگا و نہیں ہے، جسم کی حفاظت میں بھی جس کی دلچیتی نہیں ہے، ایسا حق شناس بندگی پرست انسان جھے مجبوب ہے۔

اِس طرح شلوک گیارہ سے انیس تک جوگ کے مالک شری کرش نے پُرسکون جوگ کے حال بندہ کی بودوباش پرروشنی ڈالی ، جوریاضت کشوں کے لئے ایک توفیق ہے۔ آخر میں فیصلہ دیتے ہوئ انہوں نے کہا۔ ارجن! جو مجھ سے وابستہ ہوا ، لاشریک عقیدت سے مزین انسان اِس مٰدکورہ بالا

دین آب حیات کو بے غرض احساس سے اچھی طرح اپنے برتاؤ میں ڈھالتے ہیں ، وہ عقیدت مند بندے مجھے بے حد محبوب ہیں۔ لہذا خود سپر دگی کے ساتھ اِس عمل میں لگنا بہتر ہے ، کیونکہ اس کے فائدہ ونقصان کی ذمہ داری وہ مطلوب ، مرشدا سے اوپر لے لیتے ہیں۔

یہاں شری کرش نے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے عظیم انسان کی پیجان بتائی اوراُن کی پناہ میں جانے کوکہا ،آخر میں اپنی پناہ میں آنے کی ترغیب دے کراُن عظیم انسانوں کا ہمسر اپنے کو اعلان کیا، شری کرشن ایک جو گی مر دِ کامل تھے۔

भिता ) إس باب ميں عقيدت كو افضل بتايا گيا ، للبذا إس باب كا نام علم عقيدت ( योग) مناسبِ حال ہے۔ للبذا۔

اس طرح شری مربھگودگیتا کی تمثیل اپنیشد وعلم تصوف اورعلم ریاضت ہے متعلق شری کرشن اورارجن کے مکالمہ میں (भितत योग) علم عقیدت، نام کا بار ہواں باب مکمل ہوتا ہے۔
اس طرح قابل احترام پرم ہنس پر مانندجی کے مقلد سوامی اڑگڑ انند کے ذریعیہ کسی گئ شری مربھگودگیتا کی تشریح '' یہ تھارتھ گیتا'' میں (भितत योग) علم عقیدت نام کا بار ہواں باب مکمل ہوا۔

ہری اوم تت ست

## یتهارته گیتا: شری مدبهگود گیتا اوم ترک پر ماتمنے نمہ

# ﴿ تير بموال باب ﴾

## श्री भगवानुवाच

इदं शरीरं कौ नते य क्षेत्रमित्यभाधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः।। १।।

کنتی کے پسر! یہ جسم ہی ایک میدان ہے اور اِس کو جواجھی طرح جانتا ہے، وہ عالم میدان اُس میں پھنسانہیں ہے بلکہ اُس کا ناظم ہے، ایسا اُس عضر کو ظاہر کرنے والے عظیم انسانوں نے کہائے۔

جسم تو ایک ہی ہے ، اُس میں میدانِ دین اور میدانِ عمل ۔ یہ دومیدان کیے ؟
درحقیقت اِس ایک ہی جسم میں باطن کے دوخصائل قدی ہیں،ایک تو اعلیٰ دین اعلیٰ معبود سے
نبیت دلانے والی پُر ثواب خصلت روحانی دولت ہے اور دوسری ہے ۔ دنیوی دولت ، ناپاک
نظریہ سے جس کی نظیم ہے ، جو فانی دنیا پر یقین دلاتی ہے ۔ جب دنیوی دولت کی افراط ہوتی
ہے۔تو یہی جسم میدان عمل (कुह्ना) بن جاتا ہے اور اِسی جسم کے مابین جب روحانی دولت کی
زیادتی ہوتی ہے ،تو یہی جسم (لا علیہ علیہ این دین کہلاتا ہے ۔ یہ اتار چڑھاؤ برابرلگار ہتا ہے ،
لیکن رمزشناس عظیم انسان کی قربت سے جب کوئی لاشر یک بندگی کے ذریعہ عبادت میں لگ جاتا

> क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम।। २।।

اے ارجن! تو سارے میدانوں میں عالم میدال مجھے ہی جان لیعنی میں بھی عالم میدان ہوں ، جو اِس میدان کوجا نتا ہے ، وہ عالم میدان ہوں ، جو اِس میدان کوجا نتا ہے ، وہ عالم میدان ہے ۔ ایسا اسے ظاہری طور پر جانے والے عظیم انسان کہتے ہیں اور شری کرشن کہتے ہیں کہ میں بھی عالم میدان ہوں لیعنی شری کرشن بھی جوگ کے مالک ہی تھے۔ (क्षेत्र) میدان ، اور (क्षेत्र) عالم میدان لیعنی تمام عیوب کے ساتھ قدرت اور انسان (प्रकृतिऔर पुरुष) کو عضر سے جانیا ہی علم ہے ، ایسا میرا ماننا ہے لیعنی بدیہی ویدار کے ساتھ اِن کی جھیکانا معلم ہے ۔ کوری بحث کانا معلم نہیں ہے

तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्। स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रृणु।। ३।।

وہ میدال جیسا ہے اور جن عیوب والا ہے وہ جس وجہ سے ہوا ہے اور وہ عالم میدال بھی جو ہے اور جس طرح کے اثر والا ہے ، اُن سب کے بارے میں مجھ سے مختفر میں سُن! یعنی (ایم کی میدان عیوب والا ، کسی وجہ سے ہوا ہے ، جب کہ عالم میدال صرف بااثر ہے ، میں ہی کہتا ہوں۔ ایک بات نہیں ہے ، ولی حضرات بھی کہتے ہیں۔

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। बह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमभ्दिर्विनिश्यतैः।।४।।

یہ میدان اور عالم میداں کا عضر عارف حضرات کے ذریعے تمام طرح سے گایا گیا ہے۔ اور تمام طرح سے ویدوں کی دعاؤں (म्नो) کے ذریعے تسیم کر کے بھی کہا گیا ہے وہ خاص طور سے معین کئے گئے مناسب دلیل کے ساتھ (سیجا سیجا کے گئے مناسب دلیل کے ساتھ (سیجا سیجا کے گئے مناسب دلیل کے ساتھ (سیجا سیجا کے گئے مناسب نے کہا ہے۔ کیا جسم اور ہم ایک ہی بات کرنے جارہے ہیں۔ شری کرشن وہی کہتے ہیں، جو اِن سب نے کہا ہے۔ کیا جسم (میدان) اتناہی ہے، جتناد کھائی دیتا ہے اِس پرفر ماتے ہیں۔

महाभूतान्यहं कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पन्च चेन्द्रियगोचराः।। ५।।

ارجن! پانچ عظیم عناصر (مٹی ، پانی، آگ، آسان ، ہوا) غرور، عقل اور طبیعت (طبیعت کا نام نہ لے کراسے غیر مرئی ماورا خصلت کہا گیا۔ یعنی بنیادی خصلت پر روشنی ڈالی گئی ہے، جس میں ماورا خصلت بھی شامل ہے، ندکورہ بالا آٹھ بنیادی خصائل اور دس حواس آئکھ، کان، ناک، دہن، جلد، زبان ، ہاتھ، پیر، زہار، مقعد) ایک من اور پانچ حواس کے موضوعات (شکل لذّت مہک، لفظ اور کمس) اور۔

इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्।। ६।।

خواہش،حسد،آرام، تکلیف اوران سب کا مجموعہ، مادی جسم کا یہ جرم حص اور صبر اِس طرح میدان کے بارے میں عیوب کے ساتھ مختصر میں کہا گیا: المختصر یہی میدان کی حقیق شکل ہے۔جس میں ڈالا گیا بھلا اور براتخم تاثرات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔جسم ہی میدال ہے۔جسم میں گارامسالاکس چیز کا ہے؟

تو يهي پانچ عناصر، وس حواس ، ايك من وغيره ، جيسي پيچان او پر گنائي گئي ہے۔ إن

سب کا اجتماعی ساخت جہم ہے۔ جب تک بیعیوب رہیں گے، تب تک بیرجرم بھی موجودرہیں گے۔ اِس واسطے کہ، بیعیوب سے بناہے۔اب اُس عالم میڈاں کی حقیقی شکل دیکھیں، جو اِس میدان میں ملوث نہیں بلکہ اُس سے جداہے۔

अमानित्वमदिभात्वमिहंसा क्षान्तिरार्जवम्। आचोर्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः।। ७।।

اے ارجن! عزت و دلت کا خاتمہ، غرور کے برتاؤیک کی بعدم تشدد (لین اپن اور دوسرے کی کے روح کو تکلیف نددینا عدم تشدد کا مطلب صرف اتنابی نہیں ہے کہ، چیونی مت والو ۔ اُس کو تر ل میں و تر کہ جیونی مت والو ۔ اُس کو تر ق میں والنا تشدد ہے اور اُس کی ترقی کے میں والنا تشدد ہے اور اُس کی ترقی کے میں والنا تشدد ہے اور اُس کی ترقی کے ایک کا میں میں کو تیس نہ پہنچائے سے ہوتا ہے ۔ یہ اُس کا ایک ایک ایک حصہ ہے کا بلدا عدم تشدد ، معافی کا جذبہ بھن اور زبان کی سادہ طبی ، مرشد کی فرما نبرداری یعنی کھنل عقیدت اور بندگی کے ساتھ مرشد کی خدمت ، اُن کی عبادت یا کیزگی ، باطن کا استقلال ، من اور عواں کے ساتھ جسم پرقابواور۔

इन्द्रियाही ह्या वैराग्यमनहं कार एव च। जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्।। द।।

اِس دنیا اور عالم بالا کے دیکھے سنے پیش وعشرت میں رغبت کا خاتنہ ،غرور کی کمی ، جنم وموت بنیعفی ، بیاری اور بیش وغیرہ میں تکلیفوں کے عیوب کی بار بارفکر ،

असिकतरनिकाबङ्गः पुत्रदारगृहादिष्टु। नित्यं न समचित्तत्विमिष्टानिष्टोपपिताषु।। ६॥।

اولاد، بیوی، دولت اورمکان وغیره میں لگاؤ کا خاتمہ، پسندیده اور ناپیندیده کے جصول میں طبیعت کا ہمیشه مساوی رہنا (عالم میدال کی ریاضت، بیوی، اولا دوغیره گھریار کی حالت میں

ہی شروع ہوتی ہے)

मिय चानन्ययोगेन भाक्तिरव्यभिाचारिणी। विविक्त देशसेवित्वमरतिर्जन संसदि।। १०।।

مجھ میں (شری کرشن ایک جوگی تھے یعنی ایسے کی عظیم انسان میں) لاشریک جوگ سے یعنی جوگ کے سواد وسرا کچھ بھی نہ یا دکرتے ہوئے ، لاشریک عقیدت (معبود کے علاوہ کسی دوسری سوچ کا ذہمن میں نہ آنا)، تنہائی کی جگہ کا استعال ، انسانی جماعت میں رہنے کی رغبت کا نہ ہونا اور۔

> अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थं दर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो ऽन्यथा।। १९।।

روح کے اختیاروا لے لم میں کیساں حالت اور علم جو ہر کے معنیٰ معبود کابدیہی دیداریہ سب تو علم ہو ہر کے معنیٰ معبود کے علم ہے اور اس سے جو برخلاف ہے، وہ سب جہالت ہے۔ ایسا بتایا گیا ہے۔ اُس عضراعلیٰ معبود کے دیدار کے ساتھ ملنے والی جا نکاری کا نام علم ہے۔ (باب چار میں انہوں نے کہا کہ۔ یک تکمیل کے بعد یک جس چیز کو باقی چھوڑ دیتا ہے، اُس علم جاوداں کا اخذ کرنے والا ابدی معبود سے نسبت پالیتا ہے، الہٰذا معبود کے بدیہی دیدار کے ساتھ ملنے والی جا نکاری علم ہے۔ یہاں بھی وہی بات کہتے ہیں کہ عضراعلیٰ معبود کے بدیہی دیدار کا نام علم ہے، ) اِس کے برخلاف سب جہالت ہے، غروروغیرہ کا نہ مونا فرکورہ بالا نشانیاں اِس علم کی تکملہ ہیں میسوال پورا ہوا۔

ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते।। १२।।

ارجن! جوجانے لائق ہے اور جسے جان کرفنا پذیر انسان لا فانی عضر کو حاصل کرتا ہے،
اُسے اچھی طرح بتا وں گا، وہ ابدی اعلیٰ معبود نہ حق کہا جاتا ہے اور نہ باطل ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب تک وہ الگ ہے، تب تک وہ حق ہے اور جب انسان اس کے اندر محوم وگیا، تب کون کس سے کے، ایک ہی رہ جاتا ہے، دوسرے کا احساس نہیں، ایسی حالت میں وہ معبود نہ حق ہے، نہ باطل

ہے بلکہ جوخود فطری ہے، وہی ہے۔

सर्वतः पाणिपादं तत्पर्सतो ऽक्षिशिरो मुखाम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोकं सर्वमावृत्य तिष्ठति।। १३।।

وه معبود ہر جانب سے دست و پا والا ، ہر جانب سے آنکھ، سر اور د ، من والا ، ہر طرف سے کا نول والا (ہر طرف سے کا نول والا (سننے والا ہے ، کیول کہ وہ دنیا کی ہر شئے میں جاری وساری ہوکر قائم ہے۔ स वे ' निद्र य गुणा भा सं स वे ' निद्र य विवि जि त म् । असक्तं सर्व भृ च्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च । । 98 । ।

وہ تمام حواس کے موضوعات کوجانے والا ہے، پھر بھی سارے حواس سے مبراہے۔ وہ بلالگا وَ والا ، صفات سے خالی ہونے پر بھی سب کوسنجا لنے اور پرورش کرنے والا، وہ ساری صفات کا لطف اٹھانے والا ہے، یعنی ایک ایک کر کے ساری صفات کو اپنے اندرضم کر لیتا ہے۔ جیسا شری کرشن کہ آئے ہیں کہ، یگ اور ریاضتوں کا صارف میں ہوں، آخر میں ساری صفات مجھ میں تحلیل ہوجاتی ہیں۔

बहिरन्त १च भूतानामचरं चरमेव च।
सूक्ष्मत्वात्तदिविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्।। १५॥
وه معبود سارے جانداروں کے باہر اندر پوری طرح موجود ہے، متحرک و ساکن شکل
بھی وہی ہے لطیف ہونے سے وہ دکھائی نہیں پڑتا، نا قابل فہم ہے من اور حواس کے دائرہ سے
باہر ہے اور بہت قریب اور دور بھی وہی ہے۔

 خاتمہ کرنے والا ہے۔ یہاں خارجی اور داخلی دونوں خیالات کی جانب اشارہ کیا آگیا ہے۔ جیسے باہر پیدائش اور اندر بیداری ، باہر پروزش اور اندر خیرو بھرکت کے فرض کی اوائیگی ، باہر جسم کی تبدیلی اور اندر جیز کی تحلیل کے ساتھ ہی اپنی اور اندر جرج کی تحلیل کے ساتھ ہی اپنی حقیق شکل کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ سب اُسی معبود کے نشانات ہیں۔

ज्यो तिषामीप तज्ज्यो तिस्तमसः परमुच्यते ।

्र ज्ञानं जैयं ज्ञानगुम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्।। १९७१। 👵 📜

وہ قابل فہم معبود نور کا بھی نور ہے۔ اندھیرے ہے۔ جد ماورا کہاجا ہا ہے۔ وہ کمل بشکل علم ہے مکمل علم ہے مکمل علم ہے مکمل علم ہے مکمل عالم ہے مکمل عالم ہے قابل فہم ہے اور علم ایک وربعہ ہی حاصل ہونے والات بالد بھارے ساتھ طنے والی جا انکاری کا نام علم ہے۔ ایک جا انگاری گئے وربعہ بھی ودکا حاصل ہونا محکم ہے۔ ایک جا انگاری گئے وربعہ بھی موجود ہے اس کے دہنے کا مقام دل ہے۔ کہنیں اور تلاش کرنے پروہ بیش ملے گا۔ البنداول کے اندر تصور اور جوگ کے برنا کی کے فرز ایجے ہی اس معبود کے مصول کا طریقہ ہے۔

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। विकास मद्भावायोपपद्यते ।। १६॥

اے ارجن! بس اتنائی میدان (२३)علم اور قابل فہم معبود کی شکل کے بالاے شک مختصراً بتایا گیا ہے۔ اِسے جان کرمیر ایندہ بیری مجسم شکل کو طاصل کر لیٹا ہے۔

ابھی تک بڑگ کے مالک بشری کرش لنے جے میدان کہا تھا ، آس کو قدرت اور جے عالم میدال کہا تھا، اُس کواب وہ انسان (پڑن) لفظ سے اشارہ کرتے ہیں۔

- प्रकृति पुरुषं चैव विद्युयनादी उभावपि। - 😘 🗸

विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृति सम्मवान्।। १६॥

برقدرت اور انبان (प्रकृति और पुरुष) دونول کو ہی ابدی مجھ اور سارے عیوب تنول صفات والی قدرت سے بی پیدا ہوئے ہیں، ایسا مجھ۔ कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते।
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।। २०।।

فعل اوروسیلہ (جس کے ذریعے اعمال صادر ہوتے ہیں عرفان ، ترک دنیا وغیرہ اور نامبارک اعمال ہونے میں عرفان ، ترک دنیا وغیرہ اور نامبارک اعمال ہونے میں خواہش ، غصہ وغیرہ وسیلہ ہیں ) کو پیدا کرنے کا سبب قدرت کہی جاتی ہے اور بیانسان آرام وتکلیفوں کو بھگتنے کی بنا پروسیلہ کہا جا تا ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ ، کیا وہ بھگتنا ہی رہے گایا اس سے اسے بھی نجات بھی ملے گی ؟ جب قدرت اور انسان دونوں ہی ابدی ہیں ، تو کوئی اِن سے آزاد ہوگا کیسے؟ اِس پرفر ماتے ہیں۔

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु।। २१।।

قدرت کے درمیان میں کھڑا ہونے والا انسان ہی قدرت سے پیدا ہونے والی صفات کے ماتھ ہی اِس ذی روح صفات کے کام کی شکل والی چیزوں کا لطف اٹھا تا ہے اور اِن صفات کے ساتھ ہی اِس ذی روح کی نیک وبد شکلوں (یو نیول) میں پیدائش لینے کی وجہ ہے، بیوجہ یعنی قدرت کے صفات کا ساتھ ختم ہونے پر ہی آ وا کمن سے نجات ملتی ہے۔اب اُس انسان پر روشنی ڈالتے ہیں کہ، وہ کس طرح قدرت کے مابین کھڑا ہے؟

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः।। २२।।

وہ انسان قریبی ناظر (अब्रख्न) دل کی دنیا میں بہت ہی قریب، ہاتھ، پاؤل من جتنے آپ کے قریب ہاتھ ، پاؤل من جتنے آپ کے قریب ہیں اُس سے بھی زیادہ قریب ناظر کی شکل میں موجود ہے۔ اُس کی روشنی میں آپ نیک کریں یابد کریں، اُس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ناظر کی شکل میں کھڑا ہے ریاضت کا صبح سلسلہ پکڑ میں آنے پرداہ رَو کچھاو پر اٹھا، اُس کی جانب بڑھا تو ناظر انسان کا سلسلہ بدل جاتا ہے، وہ ناظر انسان کا سلسلہ بدل جاتا ہے، وہ ناظر انسان کا سلسلہ بدل جاتا ہے، وہ ناگا ہے، ریاضت کے ذریعے اور ہے، وہ کو کا میں دینے لگتا ہے، ریاضت کے ذریعے اور

اس طرح آدمی کواور صفالت کے ساتھ قدرت کو جوانسان بدیمی و بیدار کے ساتھ جان لیتا ہے، وہ ہر طرح کی زندگی گزارتا ہوا بھی دوبارہ نہیں پیدا ہوتا لینی اُس کی دوبارہ پیدائش نہیں ہوتی ، بہی نجات ہے ۔ ابھی تک جوگ کے مالک شری گرش نے بھلوان (क्क् ) اور قدرت (कप्ति) کی روبر وجا نکاری کے ساتھ طنے والی اعلی نجات لیمی اس کی دوبارہ پیدائش سے نجات پروشنی ڈالی اور اب وہ اُس جوگ پر زور دیتے ہیں، جس کا طریق کار ہے عبادت کیوں کہ اِس

ध्याने नात्मिन पश्यन्ति के चिंदात्मानमात्मना। अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे।। २४॥। (आत्मानम्) روح عطق کوکتے ہی انسان تو ، (आत्मानम्) ایت باطنی غوروگر سے تصور کے دُراید (आत्मान) وال کی دنیا میں دیکتے ہیں ، کتنے ہی ماتھ ہوگ (علمی جوگ) کے ذریعہ (یعنی اپنی قوت کو سمجھتے ہوئے اسی عمل میں لگے ہوتے ہیں) اور دوسرے بہت سے لوگ اُسے بے غرض عملی ، جوگ کے ذریعہ دیکھتے ہیں خودسپر دگی کے ساتھا اُسی معین عمل میں لگے ہوتے ہیں ، پیش کردہ شلوک میں خاص وسیلہ ہے تصور (دھیان) اُس تصور میں لگنے کے لئے علمی جوگ اور بے غرض عملی جوگ، دوراستے ہیں۔

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्ये भ्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ।। २५।।

अनयेभ्यः) الیکن دوسرے جن کوریاضت کاعلم نہیں ہے، وہ اِس طرح نہ جانتے ہوئے (अनयेभ्यः) دوسرے جو عضر کو جانتے ہوئے ) دوسرے جوعضر کو جاننے والے عظیم انسان ہیں، اُن کی نصیحت سُن کر ہی عبادت کرتے ہیں اور سُن کر لگے ہوئے وہ انسان بھی اِس موت کی تمثیل دنیوی سمندر سے بلاشبہ کنارہ پا جاتے ہیں، لہذا کچھ بھی نہ ہو سکے توصحبت صالح میں لگ جائیں۔

यावत्सं जायते किं चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसं यो गात्तिद्विद्धि भरतर्षं भ ।। २६ ।।

ا ا ارجن ! يهال تک که جو کچه بھی متحرک وساکن چيزيں پيدا ہوتی ہيں ، اُن سب کوتو
ميدان (क्षेत्रज्ञ) اوع عالم ميدان (क्षेत्रज्ञ) کے اتفاق سے ہی پيدا ہوئی جان حصول کب ہوتا
ہے؟ اِس پرارشا دفر ماتے ہیں ،

समं सर्वे ह्यु भूते ह्यु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति।। २७।।

جوانیان خاص طور سے ختم ہوتے ہوئے متحرک وساکن ہر شئے میں لافانی معبودکو مساوات کی نظر سے موجودد کھتا ہے، وہی حقیقت د کھتا ہے، یعنی اس قدرت کے خاص طور سے ختم ہونے پرہی بشکل روح مطلق ہے، اس سے پہلے نہیں، اسی پرگزشتہ باب آٹھ میں بھی کہا تھا کہ۔ 'ہی جفال روح مطلق ہے، اس سے پہلے نہیں، اسی پرگزشتہ باب آٹھ میں بھی کہا تھا کہ۔ 'ہی جفال جو نیک خواہ بد پچھ بھی

(تاثرات) تخلیق کرتے ہیں، اُن کا خاتمہ ہوجانا ہی اعمال کی انتہاہے، اُس وقت عمل کمل ہے، وہی بات یہاں بھی کہتے ہیں کہ، جومتحرک وساکن ہر شئے کوختم ہوتے ہوئے اور بھگوان کو مساوات کے ساتھ قائم ویکھتا ہے۔

समं पश्यिन्ह सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्।। २८।।

کیوں کہ وہ انسان ہر جگہ مساوی خیال ہے موجود معبود کے وجود کومساوی (جیسا ہے، ویسا ہی اُسی طرح) دیکھا ہوا خود کو اپنے ذریعہ برباد نہیں کرتا ہے کیوں کہ جیسا تھا، ویسا اُس نے دیکھا، لہذا وہ اعلیٰ نجات کو حاصل کرتا ہے۔حاصل کرنے والے انسان کی پہچان بتاتے ہیں۔

प्रकृत्यैव च कर्माणा कियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति।। २६।।

جوانسان سارے اعمال کو ہرطرح سے قدرت کے ذریعہ ہی کیاجا نا دکھا تا ہے یعنی جب تک قدرت ہے ذریعہ ہی کیاجا نا دکھا تا ہے یعنی جب تک قدرت ہے، وہی حقیقت دیکھتا ہے، وہی حقیقت دیکھتا ہے۔

यदा भूतपृथाग्भावमे कस्थामनुपश्यति। तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा।। ३०।।

جس دور میں انسان مادیات کے عجیب وغریب اندازوں میں واحد روحِ مطلق کو روال وموجود دیھا ہے،اس وقت روال وموجود دیھا ہے،اس وقت وہ مطلق سے ہی تمام مادیات کی تفصیل دیھا ہے،اس وقت وہ معبود کو حاصل کر لیتا ہے۔ بینشانی بھی رمز شناس عظیم انسان کی ہی ہے۔

अनादित्वान्निगु णत्वात्परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।। ३९।। کنتی پر!ابدی ہونے سے اور صفات سے مبرا ہونے سے وہ لافانی معبود ، جسم میں موجود ہوتے ہوئے ہی حقیقت میں نہ کرتا ہے اور نہ ملوث ہی ہوتا ہے ۔ کس طرح ؟

यथा सर्व गतं सौ क्ष्म्यादाकाशं नो पिलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपिलप्यते ।। ३२।।

جس طرح ہر جگہ محیط آسان لطیف ہونے کی وجہ سے ملوث نہیں ہوتا،ٹھیک ویسے ہی ہر جگہ جسم میں موجود ہونے کے باوجود بھی روح صفات سے خالی کے باعث جسم کے صفات سے ملوث نہیں ہوتی،آگے بتاتے ہیں۔

यथाप्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकिममं रिवः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयित भारत।। ३३।। ارجن! جس طرح ایک ہی سورج تمام کا نئات کوروش کرتا ہے۔اسی طرح ایک ہی روح تمام میدان کوروش کرتی ہے۔آخر میں فیصلہ دیتے ہیں۔

क्षीत्रक्षीत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा। भूतप्रकृतिमोक्षंचये विदुर्यान्ति ते परम्।। ३४।।

اس طرح میدان (क्षेत्रज्ञ) اورعالم میدان (क्षेत्रज्ञ) کے راز کواور عیوب کے ساتھ قدرت سے آزاد ہونے کے طریقہ کو جوعلمی نظر سے دیکھ لیتے ہیں ، وہ عارف حضرات اعلیٰ معبود روحِ مطلق کو حاصل کرتے ہیں ، لینی میدان اور عالم میدان کود کھنے کی نظر علم ہے اور علم بدیمی یدار کا ہی مترادف ہے،

Production of the control of the control



گیتا کی ابتداء میں میدان دین (सिन) کا نام تولیا گیا، کین وه میدان در حقیقت ہے کہاں، وہ مقام بتانا باقی تھا، جے خود شریعت کے مصنف نے پیش کردہ باب میں صاف کیا کہ، ارجن، یہ جسم ہی ایک میدان (सिन) ہے۔ جو اس کی بچھر کھتا ہے، وہ عالم میدان (सिन) ہے۔ وہ اس کی بچھر کھتا ہے، وہ عالم میدان (सिन) ہے۔ وہ اس میں ملوث نہیں بلکہ لاتعلق ہے اس کا ناظم ہے۔ ارجن اتمام میدانوں آجھ میں ممیں بھی عالم میدان اللہ ہوں دوسر کے طبیم انسانوں ہے اپناموازند کیا اس سے ظاہر ہے کہ شری کرش بھی ایک جوگ سے کیوں کہ وہ جا نتا ہے وہ عالم میدان ہیں الیا عظیم انسانوں نے کہا ہے، میں بھی عالم میدان ہوں یہ کوئی کہ دوسر کے طبیم انسانوں کی طرح میں بھی ہوں۔

انہوں نے میدان جیسا ہے، جن عیوب والا ہے، عالم میدال جن اثرات والا ہے، اس پرروشی ڈالی، میں ہی کہتا ہوں، الی بات نہیں ہے، ولی حضرات نے بھی یمی بات بتائی ہے۔ اولی حضرات نے بھی یمی بات بتائی ہے۔ اولی میں بھی اس کو تقسیم کر کے دکھا یا گیا ہے۔ (क्रासुन) میں بھی وہی وہی دکھنے کو ماتا ہے۔

جہم (جومیدان ہے) کیا اتنا ہی ہے، جتنادکھائی دیتاہے، اس کے وجود کے پیچے جن چیزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اُن کو شار کراتے ہوئے بتایا کہ آٹھ بنیادی خصائل ( अद्यवत पक्ति ) کیر مرکی قدرت ( पक्ति ) وی حوای اور من ، حوای کے بانچول موضوعات، امید ، جرص وہوں اِس طرح اِن عیوب کا اجتماعی مجموعہ یہ جب کے بیموجود رہیں ہے جب تک جب تک بیموجود رہیں ہے جب تک ہے جب تک بیموجود رہیں ہے جب تک بیموجود رہیں ہے جب تک ہے

र्देश गर्र (संस्करार) کی شکل میں اگتا ہے۔ حواس سے نیج جاتا ہے۔ وہ عالم میداں (क्षेत्रज्ञ) ہے۔ عالم میدال کی شکل کو بتاتے ہوئے انہوں نے خدائی صفات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ عالم میدال اس اِس میداں کوروشن کرنے والا ہے،

انہوں نے بتایا کہ ریاضت کے تکمیلی دور میں عضراعلیٰ روح مطلق کابدیہی دیدارہی علم ہے۔ علم کامعنی ہے بدیمی دیدار اس کے علاوہ جو پھی ہی ہے جہالت ہے۔ وہ جانے لائن چیز ہے اعلیٰ معبود! وہ نہ تن ہے اور نہ باطل وہ ان دونوں سے ماورا ہے۔ اُسے جانے کے لئے لوگ دل میں تصور کرتے ہیں باہر بت رکھ کرنہیں۔ بہت نے لوگ علمی جوگ (साख) کے وسیلہ سے تصور کرتے ہیں۔ تو بقیہ لوگ بغرض عملی جوگ ،خود سیز ، گی کے ساتھ اُس کے جصول کے لئے اس کے معینہ عملی عبادت کا برتا و کرتے ہیں۔ جو اُس کا طریقہ نہیں جانے ، وہ لوگ مبصر عظیم انسانوں کے دریعہ من کرعباوت کا برتا و کرتے ہیں ، وہ بھی اعلیٰ افادہ کو حاصل کرتے ہیں ، البدا انسانوں کے دریعہ میں نہ آئے ، تو اس کی سمجھ درکھنے والے عظیم انسان کی صحبت لازمی ہے۔

مستقل مزائ عظیم انسان کی نشانی بنائے ہوئے بوگ کے مالک شری کرش نے کہا کہ جیئے آسان ہر جگہ برابر رہتا ہوا بھی ملوث نہیں ہے، جیسے ہر طرف روشی کرتے ہوئے بھی سورج لا تعلق ہے، ٹھیک اِس طرح مستقل مزاج انسان ہر جگہ برابر معبود کو وہ جیسا ہے، ویسا ہی و کیھنے کی صلاحیت والا انسان میدال سے یا قدرت سے پوری طرح انتعلق ہے، آخر میں انہوں نے فیصلہ دیا کہ میدان اور عالم میدال کی جا نکاری علمی نظروں سے ہی ممکن ہے علم جیسا کہ پہلے بتایا گیا، اس معبود کے بدیمی ویدار کے ساتھ ملنے والی سمجھ ہے، شریعتوں کو بہت زیادہ رئے کر دہرانا علم میدان اور عالم میدال کے ساتھ مانے والی سمجھ ہے، شریعتوں کو بہت زیادہ رئے کر دہرانا علم میں بلکہ مطالعہ اور عظیم انسانوں سے اُس عمل کو سمجھ کے ساتھ جواحساس ہوتا ہے اُس حوالی پر قابواورا اُس قابو کے بھی تجلیلی دور میں عضراعلیٰ کود کھنے کے ساتھ جواحساس ہوتا ہے اُس احساس کا نام علم ہے عمل شرودی ہے اِس باب میں خاص طور سے عالم میدان (का ہے) کا تفصیلی احساس کا نام علم ہے عمل شرودی ہے اِس باب میں خاص طور سے عالم میدان ہے لیکن جسم کا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ دور حقیقت میدان (का ہے) کی شکل محیط ہے جسم کہنا تو آسان ہے لیکن جسم کا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ دور حقیقت میدان (ہو ہے) کی شکل محیط ہے جسم کہنا تو آسان ہے لیکن جسم کا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ دور حقیقت میدان (ہو ہو) کی شکل محیط ہے جسم کہنا تو آسان ہے لیکن جسم کا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ دور حقیقت میدان (ہو ہو) کی شکل محیط ہے جسم کہنا تو آسان ہے لیکن جسم کا تعلق بیان کیا گیا ہو کے جسم کھنا تھیں۔

کہاں تک ہے؟ تو ساری کا ئنات بنیادی خصائل کی تفصیل ہے لامحدود خلاؤں تک آپ کے جسم کا پھیلاؤ ہے اُن سے آپ کی زندگی قوت بخش ہے، ان کے بغیر آپ بی نہیں سکتے ، بیز مین ، دنیا، جہان ، ملک ،صوبہاور آپ کا بید کھائی دینے والاجسم اُس قدرت کا ایک چھوٹا حصہ بھی نہیں ہے۔ اِس طرح میدان (क्षेत्र) کا ہی اِس باب میں تفصیلی بیان ہے، لہذا۔

اِس طرح شری مدبھگود گیتا کی تمثیل اپنیشد وعلم ،تصوف اورعلم ریاضت سے متعلق شری کرشن اور ارجن کے مکالمہ میں (میدال عالم میدال باب جز جوگ) نام کا تیر ہواں باب ممل ہوتا ہے۔

إس طرح قابل احرام پرم بنس پر مانند جی کے مقلد سوامی اڑ گرانند کے ذریعہ کھی شری مربھگود گیتا کی تشریح'' یتھارتھ گیتا'' میں (میدان عالم میدان باب جز جوگ) क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ (عام کا تیر ہوال باب کمل ہوا۔

ہری اوم تت ست

چودهوان باب اوم شری پر ماتمنے نمه

# ﴿ چود ہواں باب ﴾

گزشتہ مختلف ابواب میں جوگ کے مالک شری کرش نے علم کی شکل کوصاف کی ، باب ۱۹/۸ میں انہوں نے بتایا کہ جس انسان کے ذریعہ پورے ذرائع سے شروع کیا گیا معینہ ممل کا برتا و بسلسل ترقی کرتے کرتے اتنا لطیف ہوگیا کہ ، خواہش اور ارادوں کا پوری طرح خاتمہ ہوگیا ، اُس وقت وہ جے جاننا چاہتا ہے ، اُس کا روبرواحساس ہوجا تا ہے اُسی احساس کا نام علم ہوگیا ، اُس وقت وہ جے جاننا چاہتا ہے ، اُس کا روبرواحساس ہوجا تا ہے اُسی احساس کا نام علم تصوف ہوگیا ، اُس وقت وہ جے جاننا چاہتا ہے ، اُس کا روبرواحساس ہوجا تا ہے اُسی احساس کا نام علم کی تشریح کی المحتل علم المحتل ہوئے ہمیدان اور عالم میدان کے راز میں کیساں حالت اور عضر کے بطور معنی معبود کا روبرود پدار علم ہے ، میدان اور عالم میدان کے راز ریاضت کی اُس حالت کا نام علم ہے ، جہاں وہ عضر ظاہر ہوتا ہے ، معبود کے بدیہی دیدار کے ساتھ ملنے والے احساس کا نام علم ہے ، اِس کے برخلاف جو پچھ بھی ہے ، جہالت ہے۔

اِس طرح سب بچھ بتا لینے پر بھی پیش کردہ باب چودہ میں جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں کہ ارجن اُن علوم میں بھی بہترین علم کومیں پھر بھی تجھے بتا وَں گا، جوگ کے مالک اُس کو دہرانے جارہے ہیں کیونکہ 'शास्त्र सुचिन्तित पुनि पुनि वोखिय کی ہوئی در ہرانے جارہے ہیں کیونکہ 'शास्त्र सुचिन्तित पुनि पुनि वोखिय کی ہوئی شریعت بھی بار باردیکھنی چاہئے ۔ اتنابی نہیں جیسے جیسے آپ ریاضت کی راہ پر آگے بڑھیں گے، جیسے جیسے اُس معبود سے نسبت پاتے جا کیں گے۔ویسے ویسے بھگوان سے نئے ۔ نئے احساسات ملیں گے بیام مرشد کی شکل میں عظیم انسان ہی دیتے ہیں، لہذا شری کرشن کہتے ہیں، میں پھر بھی کہوں گا۔

ذہن (صورت) ایسا قرطاس ہے جس پر تاثرات کانقش ہمیشہ بنار ہتا ہے۔اگر راہ رَو کومعبود سے نسبت دلانے والی سمجھ دھندھلی پڑتی ہے ، تو اس ذہن کے قرطاس پر قدرت نقش ہونے گئی جو ہربادی کی وجہ ہے لہذا تکمیل تک ریاضت کش کو معبود ہے متعلق جا نکاری کو دہراتے رہنا چاہئے۔ آج یا دزندہ ہے، لیکن آگے آنے والے حالات میں داخلہ حاصل ہونے کے ساتھ سیحالت نہیں رہ جائے گی لہذا قابل احترام مہاراج جی کہا کرتے تھے کہ ''علم تصوف کا غور وفکر روز کردوز کردوز کردوز کردوز گھماؤ، جوفکر کے ساتھ گھمائی جاتی ہے۔ باہر کی تنہیج نہیں۔''

یقوریاضت کش کے لئے ہے، لیکن جو حقیقی مرشد ہوتے ہیں، وہ مسلسل اُس راہ رَو کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اندراُس کی روح کے ساتھ بیدار ہوکر اور باہر اپنے طرز عمل سے اُس نئے حالات سے باخبر کراتے چلتے ہیں، جوگ کے مالک شری کرش بھی عظیم انسان تھے۔ ارجن مقلد کے مقام پر ہے اس نے ان سے سنجالنے کی گزارش کی تھی۔ لہذا جوگ کے مالک شری کرشن کا قول ہے کہ علوم میں بھی بہترین علم کو میں پھر بچھے بتاؤں گا۔ شری بھگوان ہولے

## श्री भगवानुवाच

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् । यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ।।१।।

ارجن! علوم میں بھی بہترین علم، اعلیٰ علم کومَیں پھر مختبے بتاؤں گا (جسے پہلے کہہ چکے ہیں) جسے جان کرسار ہے صوفی حضرات اِس دنیا سے نجات پا کراعلیٰ کامیا بی کوحاصل کرتے ہیں (جس کے بعد بچھ بھی حاصل کرنا باقی نہیں رہتا)

इदं ज्ञानमुपाश्चित्य मम साध्यर्म्यमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ।।२।।

اِس علم کا उपाशित्य 'زوی سے پناہ لے کرعملی طور سے چل کر قریب پہنچ کرمیری حقیقی شکل کو حاصل کرنے والے لوگ تخلیق کی ابتداء میں دوبارہ جنم نہیں لیتے اور پر لے (प्रलय) کے وقت (نزع) یعنی جسم سے قطع تعلق ہوتے وقت بے قرار نہیں ہوتے کیونکہ ظیم انسان کے جسم کا خاتمہ تو اسی دن ہوجا تا ہے، جب وہ حقیقی شکل کو حاصل کر لیتا ہے اُس کے بعد اُس کا جسم رہنے

کے لئے محض ایک محمکاندرہ جاتا ہے۔ دوبارہ جنم کیلئے جگہ کہاں ہے، جہاں لوگ جنم لیتے ہیں ایا ہے۔ پرشری کرشن ارشاد فرماتے ہیں۔

्मम यो निर्म हद् ब्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम । संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ।।३।।

स नवार सव मुताना तता नवात नारत गरता है। हें सहवत्रहा المحتاب المحتاب

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ।।४।।

کون تے! ساری شکلول (योनियों) میں جتنے جسم پیدا ہوتے ہیں، اُن سب کی، 'योनियों) میں جتنے جسم پیدا ہوتے ہیں، اُن سب کی، 'योनियों) حاملہ مادرا تھ قسموں والے بنیادی خصائل ہیں اور میں ہی تخم ریزی کرنے والا پدر ہوں دیگر کوئی نہادی ہے۔ نہ پدر جب تک بے جس اور ذی جس کا اتفاق رہے گا، پیدائشوں کے سلسلے جاری رہیں گے، وسیلہ تو کوئی نہ کوئی بنیارہ گا، حساس روح بے حس قدرت میں کیوں بندھ جاتی ہے؟ اس پرارشا وفر ماتے ہیں۔

तत्र सङ्घं निर्मतत्वाप्पकाशकमनामयम् । सुखसङ्गेन बधनाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ।।६।।

## يتهارته گيتا: شري مدبهگود گيتا

بِ گناہ ارجن! اِن نینوں صفات میں روشی پیدا کرنے والا بے عیب ملکات فاصلہ تو اللہ ہے عیب ملکات فاصلہ تو اصاحت کے بناہ پر آرام اور علم کی فریفتگی نے دوج کوجسم میں بائد ھتا ہے ملکات فاصلہ بھی بندش ہی ہے ۔ فرق انتاہی ہے کہ آرام واحد معبود میں ہے اور علم بدیمی ویدار کا نام ہے ، ملکات فاصلہ کا حامل انسان تب تک قیر میں ہے ، جب تک معبود کا بدیمی ویدار نہیں ہوجا تا۔

रजो सागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्धवम्ः। तन्तिबध्नाति, कौन्तेयः कर्तसङ्गेन दिहिनम् ।।।७।।

اے ارجن الگاؤ کی جیتی جاگی شکل ملات ردید (रजागुण) ہے۔ اِسے قو خواہش اور رغبت سے پیدا ہوا بجھ، وہ ذی روح کو कर्म संतेन علی اور اُس کے ثمرہ کی رغبت علی باندھتا

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वे देहिनाम् । प्रमादालस्यनिद्रभिस्तन्निबङ्गतिः भारत् स्वायद्वार

ہو والمل میں لگا ویتا ہے۔

> सत्त्व सुखे सजयति रजः कर्मणि भारत । ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सजयत्युत ।।६।।

ارجن! ملکات فاضلہ آرام کی طرف مائل کرتا ہے، دائم سکونِ اعلیٰ کے راستہ پر لے چلتا ہے، ملکات ردیم ملک کو ڈھک کرکے مدہوثی ہے، ملکات ردیم ملک کو ڈھک کرکے مدہوثی میں لیعنی باطن کی ناکام کوششوں میں لگا تا ہے، جب صفات ایک ہی جگہ پرایک ہی دل میں ہے، توالگ الگ کیسے بٹ جاتی ہیں؟ اس پر جوگ کے مالک شری کرشن بتاتے ہیں۔
توالگ الگ کیسے بٹ جاتی ہیں؟ اس پر جوگ کے مالک شری کرشن بتاتے ہیں۔
توالگ الگ کیسے بٹ جاتی ہیں؟ اس پر جوگ کے مالک شری کرشن بتاتے ہیں۔
توالگ الگ کیسے بٹ جاتی ہیں؟ اس پر جوگ کے مالک شری کرشن بتاتے ہیں۔

रजस्तमश्चािभभुय सत्त्व भवात भारत ।
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ।।१०।।

اے ارجن! ملکات ردیہ اور ملکات مذموم کو دبا کر ملکات فاضلہ گامزن ہوتا ہے۔ ویسے ہی ملکات فاضلہ اور ملکات رویہ اور ملکات رویہ بردھتا ہے اور اِسی طرح ملکات رویہ اور ملکات فاضلہ کو دبا کر ملکات مذموم بردھتا ہے یہ کیسے پہچانا جائے کہ، کب اور کون سی خصوصیت کام کر رہی

اے ارجن! ملکات ردیہ میں خاص اضافہ ہونے پرلا کچی کام میں لگنے کی کوشش، اعمال کی شروعات، بے اطمینانی بینی من کی شوخی، دنیوی تعیشات کی ہوس سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اب ملکات مذموم کے اضافہ میں کیا ہوتا ہے۔

अप्रकाशो ऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्नदन ।।१३।। । رجن! ملكات مذموم كاضافه بون پر (अप्रकाश) بنورى بنوراعلى معبودى نشانى ہے، خدائی نورکی طرف بڑھنے کی خصلت، (कार्यम् कर्म्) جوکرنے کے لائق خاص طریق کا رہے اس ميں عدم رجحان باطن ميں ناكام ،كوششون كابها جاورد نياميں فريفية كرنے والے خصا كل ربية سجی پیدا ہوتے ہیں، اِن بھی چیز وَں کی پیدائش ہوتی ہے اِن صفات کے اِلم سے فائدہ کیا ہے؟ यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहमृत् ।

तदीत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते । १९४। ।

جنب بیروی روح مکات فاصلہ کے اضافہ کے دور میں وفات کو حاصل کرتی ہے جہم کو ترک کرتی ہے، تب صالحین کے بیداغ فاورائی عوالم کو حاصل کرتی ہے اور۔

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । तथा प्रतीनस्तुमसि मूढ्योनिषु जायते ।।१५।। 🛴 🥍

ب ملکات روبیر کا اضافہ ہونے پر موت کو حاصل کرنے والا ، اعمال کی رغبت والے انسانوں میں جنم لیتا ہے اور ملکات بذہوم کے اضافہ میں مراہوا انسان جال شکلوں (योनियो) ، ميں جنم ليتا ہے، جس ميں حشرات الارض وغيره تک يو نيون كا بچسيلاؤ يج البندا صفات ميں بھی انسانوں كوصالح صفات والابهونا جائے قدرت كاينزاندآپ كى حاصل كى بولى صفات كو وات كے بعد بھى البين أب ومحفوظ طريقه ساونا تأب أب ويكفين إس كاثمرة

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निमलं फलम् । ं रणसस्तु फर्ल दुःखमज्ञानं, तमसः फलम् । ११६-।। الصالح عمل كاشره صالح، بداغ سكه علم اورترك دنيا وغيره بالن على الله المكات ردبیروا \_ عمل کا تمره تکلیف اور ملکات مرموم وال ایمل کا تمره جهالت ہے۔ اور اسلام اللہ اللہ اللہ اللہ क्षात्रीजायते ज्ञानं रजसौ लोभ एव च

प्रमादमो हो। तमसो भवतो इज्ञानमेव च 1.19७।।

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

ملکات فاضلہ سے علم پیدا ہوتا ہے۔ (خدائی احساس ، کا نام علم ہے ) خدائی احساس کا بہا ؤ ہوتا ہے ، ملکات ردیہ سے بلاشک لا کچ پیدا ہوتی ہے اور ملکات مذموم سے مدہوشی ،فریفتگی کا ہلی (جہالت ) ہی پیدا ہوئی ہے۔ اِن کی پیدائش کا کیاانجام ہے؟۔

> ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । जघन्गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ।।१८।।

ملکات واضله کا حامل انسان اُس حقیقی معبود کی طرف مائل ہوتا ہے جنت تئین ہوتا ہے ملکات ردیہ کے حامل انسان اوسط درجہ کے ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ 'साित्तवक' عرفان وترک دنیا ہی ہوتا ہے اور نہ بد ذات حشرات الارض کی یونیوں میں جاتے ہیں بلکہ دوبارہ جنم حاصل کرتے ہیں اور قابل نفرت ملکات مذموم میں لگے ہوئے گراہ انسان (अद्यागित) زوال، یعن جانور، چڑیاں ،حشرات الارض وغیرہ بدذات یونیوں کو حاصل کرتے ہیں اِس طرح تینوں صفات کی نہ کی شکل میں (योन) کے وجو ہات ہیں، جوانسان اِن صفات سے نجات پالیتے ہیں، وہ آ واگون سے آزاد ہوجاتے ہیں اور میرے مقام کوحاصل کرلیتے ہیں۔ اس پر کہتے ہیں۔

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुश्यति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ।।१६।।

جس دور میں ناظر روح نتینوں صفات کے علاوہ دوسر ہے کسی کو کارکن نہیں دیکھتی اور نتیوں صفات سے بے انتہا ماوراعضر اعلیٰ کو (वित्त) جان لیتی ہے، اُس وقت وہ انسان میر ہے مقام کو حاصل کرلیتا ہے۔ یہ عقلی تعلیم شدگی نہیں ہے کہ، صفات میں برتاؤ کرتے ہیں۔ ریاضت کرتے کرتے ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں اُس اعلیٰ کا احساس جاگ جاتا ہے کہ صفات کے علاوہ کوئی کارکن نظر نہیں آتا، اُس وقت انسان تینوں صفات سے مبرا ہوجاتا ہے۔ یہ خیالی تسلیم شدگی نہیں ہے۔ اور اِسی پر آگے کہتے ہیں۔

गुणाने तानतीत्य त्रीन्दे ही दहसमुद्भवान् । जन्ममृत्युजरादुः छीर्विमुक्तो ऽमृतमश्नुते ।।२०।।

انسان إن كثيف اجسام كى بيدائش كى وجه والى تيول صفات سے مبرا ہوكر ،جنم موت منعفى و ہر طرح كى تكليفول سے خاص طور سے آزاد ہوكر لا فانی عضر كو حاصل كرتا ہے إس يرار جن نے سوال كھ اكيا۔

ارجن بولا

فارغ ہونے بران کی خواہش ہی کرتا ہے۔اور۔

#### अर्जुन उवाच

कै र्लि ङ् गै स्त्रीन्गुणाने तानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचारः कथं चैतांत्रीन्गुणानितवर्तते ।।२१।।

गंदे पूर्वा क्रियां क्रियां चैतांत्रीन्गुणानितवर्तते ।।२१।।

गंदे पूर्वा क्रियां क्

#### श्री भगवानुवाच

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ।।२२।।

। ارجن کے مٰکورہ بالا تینوں سوالات کا جوابات دیتے ہوئے جوگ کے مالک شری

کرش نے کہا۔ ارجن! جوانیان ملکات فاضلہ کے زیر اثر خدائی نور، ملکات ردیہ کے زیر اثر عمل میں گئے کا خیال اور ملکات مٰدموم کے زیر اثر فریفتگی کونہ تو راغب ہونے پر براسمجھتا ہے اور نہ

تبھی وہ صفات سے مبرا ہوتا ہے۔

समदुः खासु खाः स्वस्थः समलो ष्टाश्मकान्चनः ।
तुल्यप्रियो धीरस्तुल्यनिदात्मसस्तु तिः । १२४।।
﴿ ﴿ وَمُسْلَلُ خُود مِنْ لِينَ خُود شَنَا مَ كَا حَالَت مِنْ قَائَمُ ہِ آرام وَتَكَلِيفَ مِنْ مَسَاوى ہِ ،
مَنْ ، پَقُراورسونا ایک ہی نظر ہے دیگتا ہے ، صابر ہے ، جو پسندیدہ اور نا پسندیدہ کو برابر سجھتا ہے ،
اپنی نکتہ چینی اور تحریف میں بھی کوئی فرق نہیں مانتا ہے اور ۔

मानापमानयो स्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । सर्वोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।।२५।।

جوعزت وذلت میں مساوی ہے، دوست اور دشمن میں بھی مساوات دیکھتا ہے، وہ کممل شروعا تول سے مبرا ہواانسان فنافی اللّٰہ کہا جاتا ہے۔

شلوک بائیس سے پچیس تک صفات سے مبراانسان کی پہچان اور برتا ؤبتائے گئے کہ۔ وہ متزلزل نہیں ہوتا ، صفات کے ذریعہ اسے متزلزل نہیں کیا جاسکتا ، ساکن رہتا ہے ، اب پیش ہے ، صفات سے مبرا ہونے کا طریقہ۔

मां च यो ऽव्यिभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।२६।।

جوانسان لاشریک بندگی کے ذریعہ یعنی معبود کے علاوہ دوسری دنیوی یادوں سے پوری طرح مبراہوکر، جوگ کے ذریعہ یعنی اُسی معین عمل کے ذریعہ بچھے مسلسل یادکرتا ہے، وہ اِن بینوں صفات کو اچھی طرح نظرانداز کر کے ماورامبعود کے ساتھ یکساں ہونے کے قابل ہوتا ہے، جس کا نام کلپ (بدلاؤ) ہے۔معبود سے یکتائی کے ساتھ جڑ جانا ہی حقیقی کلپ (بدلاؤ) ہے لاشریک خیال سے معین عمل کا برتاؤ کئے بغیر کوئی بھی،صفات سے مبرانہیں ہوتا آخر میں جوگ کے مالک فیصلہ دیتے ہیں۔

#### یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

ब हाणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च।।२७।।

ہے ارجن! اِس لا فانی معبود کی (جس کے ساتھ وہ کلپ کرتا ہے، جس کے اندر صفات سے مبرا یکتائی کے احساس سے داخل ہوتا ہے) جاودانی کی ، دائمی دین کی اور اُس سالم یکسال مسرت کی میں پناہ ہوں یعنی روح مطلق میں قائم مرشد کامل ہی اِن سب کی پناہ ہیں۔شری کرشن ایک جوگ کے مالک تھے۔ اب اگر آپ کو غیر مرئی ، لا فانی ، رب ، دائمی دین ، سالم اور کیسال مسرت کی ضرورت ہے، تو کسی حق شناس غیر مرئی الہ میں قائم عظیم انسان کی پناہ لیں ، ان کے وسیلہ سے ہی ہیمکن ہے۔

## ﴿مغز سخن﴾

ال بات کی ابتداء میں جوگ کے مالک شری کرش نے کہا کہ ارجن علوم میں بھی ہے انتہا افضل اعلیٰ علم کو میں بھی جوگ کے مالک شری کرش نے کہا کہ ارجن علوم میں بھی ہے انتہا افضل اعلیٰ علم کو میں بھر بھی مجھے بتاؤں گا، جسے جان کر عارف حضرات عبادت کے ذریعہ میرے مقام کو حاصل کرتے ہیں بھر تخلیق کی ابتداء میں وہ جنم نہیں لیتے ایکن جسم کی موت تو ہوئی ہی ہے۔ اس وقت وہ غمز دہ نہیں ہوتے ۔ در حقیقت وہ جسم تو اُسی دن ترک کر دیتے ہیں جس دن مقام کو حاصل کرتے ہیں۔ حصول جیتے جی ہوتا ہے لیکن جسم کا خاتمہ ہوتے وقت بھی وہ غمز دہ نہیں ہوتے۔

قدرت سے ہی پیدا ہوئے ملکات فاضلہ، ملکات ردیداور ملکات مذموم یہ تینوں صفات ہیں اس ذی روح کوجسم میں باندھتے ہیں دوصفات کو دبا کر تنیسری خصوصیت کی ترقی کی جاسکتی ہے صفات قابل تبدیل ہیں قدرت جوابدی ہے جتم نہیں ہوتی، بلکہ صفات کے اثرات کودر کنار کیا

جاسكتا ہے صفات من كومتا تركرتى ہيں ، جب ملكات فاصله كااضا فد ہوتا ہے تو خدا كى نور اور سو چنے كى طاقت رہتی ہے۔ملکات ردیم ملوث کرنے والا ہوتا ہے،اس وقت عمل کی لا کچے رہتی ہے۔لگاؤر ہتا ہے اور باطل میں ملکات مذموم متحرک ہوئے پر کا بلی اور غفلت گیر لیتی ہیں ، ملکات فاضلہ کے اضافہ میں موت کوحاصل ہوئے انسان جنت نشین ہوتے ہیں۔ملکات رویہ میں اضافہ ہونے پرانسان انسانی شكل (المه) مين بى لوك كروايس أتاب اور ملكات مذموم كالضافه بون يُرانسان جسم كوترك كرك (جانور ،حشرات الارض وغيره) بدذات يونى كوحاصل كرتاب لبذاانسانون كوبتدري بهترين صفات والے ملکات فاصلہ کی جانب برد هنا جا ہے۔ورحقیقت تینوں صفات کسی نہ کسی یونی کے ہی سبب بیل صفات ہی روح کوجسم میں باندھتی ہیں،الہذاصفات سے اتعلق ہونا جا ہے۔

وہ جس سے آ زاد ہوتے ہیں اُس کے حقیقی شکل بتاتے ہوئے جوگ کے ما لک نے کہا كه \_ آثھ بنيادي خصائل حاملہ والدہ ہيں \_ اور ميں ہي تخم کی شکل ميں والدہوں ، دوسرا نہ کوئی والده ہے، نه والد جب تک بيسلسله جاري رئيج گا تب تک متحرك وساكن دنيا ميں وسيله كي شكل

ہے کوئی نہ کوئی والدین بنمارہے گا،کیکن درحقیقت قدرت ہی والدہ ہے اور میں ہی والد ہوں۔ اس پرارجن نے تین سوال کھڑے کئے کہ صفات سے خالی انسان کے کیا نشانات ہیں

؟ كيابرتا وبين؟ كس طريقه سے انسان إن تينوں صفات سے مبرا ہوتا ہے۔ إس طرح جوگ كے ما لك شرى كرش في صفات مراانسان كى پيچان اور برتاؤ كابيان كيا اور آخر مين صفات سے مرا ہونے کا طریقہ بتایا کہ جوانسان لائٹرک بندگی اور جوگ کے ذریعہ سلسل میری یادکرتا ہے،

وہ نتیوں صفات سے مبرا ہوجاتا ہے دوسرے کسی کا تصور نہ کرتے ہوئے مسلسل معبود کی فکر کرنا الشريك بندگى ہے، جودنيا كے وصل وفراق سے برطرح آزاد ہے، اس كانام جوگ ہے، اس كو عمل فکل دینے کے طریقہ کا نام مل ہے۔ یگ جس سے پورا ہوتا ہے وہ حرکت عمل ہے، لاشریک بندگی کے ذریعہ اُس معینہ مل کے برتاؤ سے ہی انسان متیوں صفات سے مبرا ہوتا ہے اور مبرا

ہوکرمعبود کے ساتھ یکتائی کے لئے بکمل کلپ کو حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے صفات جس من

پراٹر ڈالتی ہیں،اس کی تحلیل ہوتے ہی بھگوان کے ساتھ یکتائی ہوجاتی ہے، یہی حقیقی کلپ ہے لہذا بلایا دِالٰہی کے کوئی صفات سے مبرانہیں ہوتا۔

آ خرمیں جوگ کے مالک شری کرشن فیصلہ دیتے ہیں کہ وہ صفات سے مبراانسان جس معبود کے ساتھ یکتائی کی حالت میں پہنچاہے،اُس بھگوان کی عضر لا فانی کی ، دائمی دین کی اور سالم یکسال مسرت کی میں ہی بناہ ہوں لینی خاص کارکن ہوں،اب تو شری کرشن چلے گئے اب وہ پناہ گاہ تو چکی گئی، تب تو بڑے شہہ والی بات ہے کہ اب وہ پناہ گاہ کہاں ملے گی، جسکی نہیں۔شری रिष्यस्ते प्रहं سن في الإنتارف كرايا كه وه الك جوكى تقي اعلى مقام يرفائز عظيم انسان تقي अष्यस्ते प्रह 'शाधि मांत्वां प्रपन्नम ارجن نے کہا تھا۔ میں آپ کا شاگر و ہول، آپ کی پناہ میں ہول، مجھے سنجاليئے حبار جگہ برشرى كرش نے اپناتعارف كرايا مستقل مزاج عظيم انسان كى بېچان بتاكى اوران ے اپناموازنہ کیا، البذا ظاہر ہے کہ شری کرشن ایک مردِکامل، جوگی تھے۔ اب اگرآپ کوسالم، یکسال مسرت، دائمی دین یاعضر لافانی کی ضرورت ہے، تو اِن سب کے حصول کامخزن واحد مرشد ہے۔ سيدهے كتاب يردهكراسے كوئى حاصل نہيں كرسكتا جب وبى عظيم انسان روح سے وابسة نهوكررتھ بان ہوجاتے ہیں،تو دھیرے دھیرے عاشق کورہنمائی کرتے ہوئے اُس کے مقام تک،جن میں وہ خود فائز ہیں، پہنچادیتے ہیں۔وہی واحدوسیلہہاس طرح جوگ کے مالک شری کرش نے اپنے کوسب كى پناه گاه بتاتے ہوئے اس چود ہويں باب كا اختتام كيا، جس ميں صفات كا تفصيلي بيان ہے۔ الہذا۔ اِس طرح شری مد بھگود گیتا کی تمثیل اپنیشد وعلم ،تصوف اورعلم ریاضت سے متعلق شری کرش اور ارجن کے مکالمہ میں تقسیم صفات جوگ نام کا چود ہواں باب مکمل ہوتا ہے۔

إس طرح قابل احترام پرم ہنس پر مانند جی کے مقلد سوامی اڑگڑ انند جی کے ذریعہ کھی شری مد بھگود گیتا کی تشری مد بھگود ہواں باب مکمل ہوا۔

پندرهوان باب اوم شری پر ماتمے نمہ

﴿ پندر ہواں باب ﴾

عظیم انسانوں نے مختلف مثالیں دے کر اِس دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کسی نے اِس کو بیوی جنگل کہا، تو کسی نے دنیوی سمندر، حالات کے مطابق اِس کو دنیوی ندی اور دنیوی کواں بھی کہا گیا اور بھی اس کا موازنہ گو۔ پیر (گائے کے گھر) سے کیا گیا کہ جتنا حواس کا دائرہ ہے، اتی ہی دنیا ہے اور آخر میں ایسی بھی حالت آئی کہ (نام لیتا بھو سندھوں سکھا کیں) دنیوی سمندر بھی سوکھ گیا۔ کیا دنیا میں ایسے سمندر بین؟ جوگ کے مالک شری کرش نے بھی دنیا کو سمندراور درخت کا نام دیا، باب بارہ میں انہوں نے کہا۔ جو میرے لاشریک بندے ہیں، اُن کو جلد ہی دنیوی سمندر سے جات دلانے والا ہوتا ہوں۔ یہاں پیش کر دہ باب میں جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہوئے ہی جوگی حضرات اُس اعلیٰ مقام کی تلاش کرتے ہیں دنیکھیں۔ شری بھگوان ہولے

### श्री भगवानुवाच

ऊध्व मूलमधः शाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥१॥

ارجن الرجن الرحن الرحن الرحن الرحن الورك طرف معبود بى جس كى جزيب المعبود بى الرحن الرحن الرحن الرحن المعبود بى جس كى شاخيس بين، اليسے دينوى شكل والے بيپل كے ورخت كولا فانى كم بيت بيل روزخت كولا فانى كم بيت بيل روزخت تولا فانى بشرى كرش كے مطابق المحقات لين المن بشرى كرش كے مطابق الافانى دو اين ورخت لافانى ، ويد إس لافانى دو اين ورخت كولا ورخت كولا و يد إس لافانى د نيوى ورخت كولا و يع بين جوانسان إس ديوى شكل والے ورخت كولا و كم بيت كے بين جوانسان إس ديوى شكل والے ورخت كولا و كم بيت المانى د نيوى ورخت كولا و كم بيت كولا م

جس نے اُس دنیوی درخت کو جانا ہے ، اس نے وید کو جانا ہے ، نہ کہ کتاب پڑھنے والا ۔ کتاب پڑھنے سے تو محض اُس طرف بڑھنے کی ترغیب ملتی ہے ۔ بتوں کی جگہ پروید کی کیا ضرورت ہے؟ درحقیقت انسان بھٹکتے ۔ بھٹکتے جس آخری کو بل (बर्गना) یعنی آخری جنم کو حاصل کرتا ہے ، وہیں سے وید کے (बन्न) 'بندشیں '(جو بھلائی کی تخلیق کرتے ہیں ) ترغیب دیتے ہیں ، وہیں سے ان کا استعمال ہے ۔ وہیں سے بھٹکا وُختم ہوجا تا ہے ۔ وہ منزل (حقیقت) کی جانب مرہ جا تا ہے اور۔

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधाश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ।।२।।

اُس دنیوی درخت کے تینوں صفات کے ذریعے بڑھی ہوی خواہشات اور عیش وعشرت کی شکل میں (बर्गेगो) کونیل والی شاخیں نیچاوراو پر ہرطرف پھیلی ہوئی ہیں نیچ کی طرف حشرات الارض تک اوراو پر دیوتا کی مرتبت سے لے کر بر ہما تک ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں اور محض انسانی یونی میں اعمال کے مطابق باند ھنے والی ہیں دوسری سبھی یونیاں عیش وعشرت کا لطف اٹھانے کیلئے ہیں۔انسانی یونی ہی اعمال کے مطابق بندش تیار کرتی ہے۔

न रुपमस्ये ह चथा पलध्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थामे नं सुविरु हृ मूल-मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ।।३।।

لیکن اس د نیوی درخت کی شکل جیسی بتائی گئی ہے، و لیی یہاں نہیں پائی جاتی ، کیوں کہ نہ تو اِس کی ابتداء ہے نہ انتہا ہے اور نہ بیا چھی حالت میں ہی ہے ( کیوں کہ بیہ بدلتی رہنے والی

ہے) اس مضبوط جامدوالے دینوی شکل والے درخت کو مضبوط (असंगशस्त्रेण) اسنگ لیمی ترک دنیا کے سلاح کے ذریعہ کا ٹناہے، (اینانہیں کہ پیپل کی جڑ میں معبودر ہتے ہیں یا پیپل کا پتا ویلا ہے اور گھی کا چرائ असति। دکھانے گے درخت کو)
ہوائی کا چرائی انداز ہے، کیا وہ بھی گٹ، اور انداز ہے، کیا وہ بھی گٹ، جائے گا؟ مشحکم ترک دنیا کے ذریعہ اس دنیا کا تعلق جم ہوجا تا ہے، یہی کا ٹناہے، کا ٹ کرکریں جائے گا؟ مشحکم ترک دنیا کے ذریعہ اس دنیا کا تعلق جم ہوجا تا ہے، یہی کا ٹناہے، کا ٹ کرکریں کا ان

ततः पदं तत्परिमाणि तव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषः प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी ।।।।।

معتیکم بڑک ونیا کے دریعہ دنیوی درخت کوکائے کے بعد اس اعلیٰ مقام بھوان کی اچھی طرح تلاش کرنی جائے ،جس میں واخلہ جاصل کر لینے کے بعد انسان دنیا میں دوبارہ نہیں آتے بعنی کمل نجات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کی تلاش کس طرح ممکن ہے؟ جوگ کے مالک فرماتے ہیں۔ اس کے لئے خود سپر دگی ضروری ہے۔ جس معبود سے قدیمی دنیوی درخت کے فرماتے ہیں۔ اس کے لئے خود سپر دگی ضروری ہیں۔ پناہ میں ہوں (ان کی بناہ میں گئے بغیر خصلت کا پھیلا ؤ ہے، آئی ابدی انسان معبود کی میں بناہ میں ہوں (ان کی بناہ میں گئے بغیر درخت کا خاتمہ ہوگانہیں ) اب بناہ میں گیا ہوا ترک دنیا کے مرتبہ پرفائز انسان کیسے سمجھے کہ درخت کے خاتم اس کی شاخت کیا ہے؟ اس پر کہتے ہیں۔

निमानिमोहा जितसङ्गदोधा अध्यातमनित्याविनिवृत्तकामाः

ह्रन्दै विं मुक्ताः सुखादुः खासं ज्ञे =

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

ندکورہ بالاطرح کی خودسپردگی ہے جن کی فریفتگی اور عزت ختم ہوگئ ہے ، فریفتگی کے شکل والے محبت کے اثرات پرجنہوں نے قابو پالیا ہے ، अध्यात्मनित्या معبود کی شکل کا ہی جو لگا میں اور آرام و تکلیف کے لوگ مسلسل طور پرفائز ہیں ، جن کی خواہشات خاص طور سے ختم ہوگئ ہیں اور آرام و تکلیف کے وبال سے آزاد ہوئے عالم حضرات اُس لافانی اعلیٰ مقام کو حاصل کرتے ہیں۔ جب تک یہ حالت نہیں آتی ، تب تک و نیوی درخت نہیں کتا ، یہاں تک بیراگ کی ضرورت رہتی ہے۔ اس حالیٰ مقام کی شکل کیا ہے ؟ جنے حاصل کرتے ہیں۔

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

💮 😌 वर्ष्यत्या न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।।६।।🔻 🕾 🧺

اُس اعلیٰ مقام کونہ سورج ، نہ چانداور نہ آگ ہی روش کر پاتی ہے، جس اعلیٰ مقام کو حاصل کرانسان لوٹ کر پھر دنیائیں نہیں آتے ہیں ، وہی میرااعلیٰ مقام ہے بینی اُن کا دوبارہ جنم نہیں یہ ماں سے دان کے اصاب کے زیق کے حاصل کرتا ہے۔

न्यू प्रान्ति की जीवस्तः सनातनः । ममैवांशी जीवलोंके जीवस्तः सनातनः

मनः षड्यानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।।७-।

دی اور میرانی ابدی حسد بااور وی این تیون صفات والی فطرت (माया) میں موجود موکر من کے ساتھ پانچوں حواس کوراغب کرتی ہے، یہ کس ظرح ؟

शरीर यदवाष्नोति यच्चाप्युतकामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवाशयात् ॥६॥ ः

جس طرح ہوا خوشبو کے مقام سے خوشبوکو حاصل کرکے لیے جاتی ہے، تھیک اُسی طرح ہوا جو ہے۔ اُس سے من اور پانچوں جسم کی مالک وی روح (जीवाल) جس پہلے والے جسم کور ک کرتی ہے، اُس سے من اور پانچوں حواسِ باطنی کے کا روبار کو حاصل کرتی ہے،

پندرهوان باب میدرهوان باب اس میں داخل ہوتی ہے (جب اگلاجسم اُسی وقت طے ہے تو آٹے کا چرم (वण्ड) بنا کر کھے پہنچاتے ہو؟ قبول کرتا کون ہے؟ لہٰذا شری کرش نے ارجن سے کہا تھا کہ بیہ جہالت تیرے اندر کہاں سے پیدا ہوگئ کہ (पिण्डोदक क्रिया) نجر م پانی وغیرہ دینے کی رسم ختم ہوجائے گی ) وہاں جا کر کرتا کیا ہے؟ من کے ساتھ چھ حواس کون ہیں؟

क्षोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घाणमेव च । अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ।।६।। اُس جسم میں موجود ہوکرییذی روح کان ، آئکھ،جلد ، زبان ، ناک اور من کا سہارا کے كريعنى إن سب كے سہارے ہى موضوعات كالطف اٹھاتى ہے ليكن اليا نظر نہيں آتا ،سباھ د کھینیں پاتے،اِس پرشری کرشن کہتے ہیں۔

> उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुन्जानं वा गुणान्वितम् । विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ।।१०।।

جسم تڑک کرکے جاتی ہوئی جسم میں موجود، موضوعات کا لطف اٹھائی ہوئی یا تینوں صفات سے مزین ذی روح کوخاص طور سے نادان لاعلم لوگ نہیں جانتے ،صرف علم کی نظرر کھنے والے ہی اُسے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہی حقیقت ہے۔اب وہ نظر کیسے ملے؟ آ گے دیکھیں۔

> यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तो ऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः । १९९ । ।

جوگی حضرات اپنے دل میں طبیعت کو ہرطرف سے سمیٹ کر، اِس روح کا پوری کوشش کرتے ہوئے ہی روبرود پدار کرتے ہیں ،لیکن ناشکرروح والے لیعنی داغدار باطن والے جاہل لوگ کوشش کرتے ہوئے بھی اِس روح کونہیں جانے (کیوں کہان کا باطن دنیوی خصائل میں ابھی بکھرا ہے ) طبیعت کو ہر طرف سے سمیٹ کریکسوئی کے ساتھ باطن میں کوشش کرنے والے عقیدت مندلوگ ہی اُسے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ، لہذا باطنی طور سے مسلسل طور پریاد جگائے رکھنا ضروری ہے۔اب اُن عظیم اُنسانوں کی شکل میں جوشوکتیں پائی جاتی ہیں، (جن کے بارے میں پہلے ہی بتا آئے ہیں) اُن پرروشنی ڈالتے ہیں۔

यदित्यगतं तेजो जगद्भासयतऽिखालम् । यच्चन्द्रमिस यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ।।१२।।

جوجلال سورج موجودرہ کرسارے جہاں کوروش کرتا ہے، جوجلال چاند میں موجود ہے اور جوجلال آگ میں ہے، اسے تو میر ابی جلال سمجھ، اب اُس عظیم انسان کے ذریعے صادر ہونے والے کا موں کے بارے میں بتاتے ہیں۔

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ।।१३।।

میں ہی زمین میں داخل ہوکر اپنی قوت سے سارے جانداروں کو قبول کرتا ہوں اور چاندمیں لذت کی شکل ہوکر تمام نباتات کو مقوی بنا تا ہوں۔

> अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानमायुक्तः पचाम्न्नं चतुर्विधम् । १९४।।

میں ہی جانداروں کے اجسام میں آگ کی شکل میں موجود ہو کر جان (پران)اور ریاح (ایان) کا حامل بن کر جارطرح کے اجناس کا ہاضم ہوں۔

باب چار میں خود جوگ کے مالک شری کرش آتش نفس،آتش احتیاط،
آتش جوگ،آتش جان وریاح،آتش برہم وغیرہ ۱۳ سیرہ۔ چودہ طرح کی آتشوں کا بیان کیا،
جن میں سب کا نتیج علم ہی آتش ہے۔شری کرش کہتے ہیں، ایسی آتش کی شکل ہوکر جان
اور ریاح سے مزین چار طریقوں سے (ورد ہمیشہ تنفس سے ہوتا ہے، اس کے چار طریقے
بیکھری، مرھیمہ، پسینتی اور پراہیں۔ان چار طریقوں سے) تیار ہونے والے اجٹاس کا میں ہی
بیکھری، مردی۔

شری کرشن کے مطابق برہما ہی واحداناج ہے،جس سے روح کومکمل آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ پھر بھی نا آسود گی نہیں ہوتی جسم کی پرورش کرنے والے مروجہ انا جوں کو جوگ کو مالک نے خوراک کا نام دیا ہے (युक्ताहार) حقیقی اناج روحِ مطلق ہے۔ بیکھری، مرهیمہ، پسینتی ،اور پراکے چارطریقوں سے گزرکرہی وہ اناج اچھی طرح پکتاہے، اِسی کوتمام عظیم انسانوں نے نام، روپ(شکل)(لیلا)،تماشا،اوردھام(مقام) کانام دیاہے۔ پہلے نام کاور دہوتا ہے، دھیرے دھیرے دل کی دنیامیں بھگوان کی شکل صاف عیاں ہونے لگتی ہے۔اُس کے بعداس کے تماشے کا احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ معبود کس طرح ذرہ ذرہ میں موجود ہے؟ کس طرح اس کی سب جگہ عمل داری ہے؟ اِس طرح دل کی دنیامیں کاروبار کا دیدار ہی تماشا ہے (باہر کی رام لیلا ، راس لیلا نہیں) اُس خدائی تماشے کا بدیہی احساس کرتے ہوئے جب حقیقی تماشا گر کی قربت نصیب ہونے گئی ہے تب مقام کی حالت آتی ہے۔اس کاعلم حاصل کرریاضت کش اُسی مقام پر فائز ہوجا تا ہے۔اس میں استقرار پانا اور ماورائی ورد کے مکمل ہونے کی حالت میں معبود کی قربت یا کرائس میں فائز ہونا ، دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔

اِس طرح جان اور ریاح لیعنی تنفس سے مزین ہوکر چاروں طریقوں سے لیعنی بیکھری، مدھیمہ، پسینتی اور سلسلہ وار ترقی کرتے کرتے پرا کے تکمیلی دور میں وہ (اناج) بھگوان اچھی طرح پک جاتا ہے، حاصل بھی ہوجاتا ہے، ہضم بھی ہوجاتا ہے اور اُس سے لگاؤر کھنے والا بھی اچھی طرح پکا ہوائی ہے۔

> सर्वस्य चाहं हिंदसंनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च । वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् । १९५।।

میں ہی سارے جانداروں کے دل میں عالم الغیب کی شکل میں موجود ہوں ، مجھ سے

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

ہی شکل کی یا د( صورت جوعضر روح مطلق فراموش ہے،اُس کی یاد ہوآنا) ہوتی ہے،( دور حصول کی عکاس ہے) یاد کے ساتھ ہی علم (بلزیبی دیداًر) اور الوہنم لیسی دفتوں کا خاتمہ مجھ مطلوب سے श्च म्हा नितस्य अतः الميدول كور اليعتمين بى قابل فهم بول، ويدانت كا كاركن لينى स वेदान्त' (الگ تقاتبھی تو جا نکاری ہوئی ، جب جائے ہی اُس شکل میں یا اُسی مقام پر پہنچ گیا، تو كون السن كوجاني ويدى آخرى خالت كاكاركن مين بى بول اورويدكوجان والا بھى ميں بى مول بغنی وید کا عالم، باب کی ابتداء میں انہوں نے کہا کہ دنیا ایک درخت ہے، او پر معبود جرا اور ینچیم مناظرتک شاخیں ہیں۔جو اِس جڑے دنیا کوالگ کر کے جانتا ہے، جڑسے جانتا ہے، وہ وید کاعالم ہے، یہاں کہتے ہیں کہ میں وید کاعالم ہوں، جے اِس کاعلم ہے،شری کرش نے اپنے کو أس يموازنه مين كفراكياك، وهويدوت (ويدك عالم) بين، مين ويدكاعالم مون، شرى كرثن بھی ایک جن شناس عظیم انسان ہیں جو گیوں میں بھی اعلیٰ جو گی تھے۔ یہاں یہ سوال پورا ہوا ،ارشاد فرماًت بیں کہ، ونیامیں انسان کی شکل ڈوظرے کی ہے۔

## द्वाविमी पुरुषी लोक क्षारश्चाकार च

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।।१६।। ارجن! إس ونيا ميس वार فنا موفي والي ، بدلتي والي اور अधर (لافاني) ندمتم ہونے والے، نہ بدلنے والے ایسے دوطرح کے انسان ہیں، ان میں سارے دینوی جا نداروں كا جسام توفاتي بين بختم مونے والے انسان بين ،آج بين توكل نيين ره جائيں كے اور يد بلندي پرفائز انسان لافانی کہا جاتا ہے۔ریاضت کے ذریعیمن کے ساتھ حواس پرقابو یعن جس کے حواس بطور بلندی پرغیرمتحرک ہیں، وہی لافانی کہلاتا ہے،اب آپ عورت کم جاتے ہوں خواہ مرد، اگرجهم اورجسمانی شکل اختیار کرنے کی وجہ سے تاثرات (संस्कारों) کا سلسلہ جاری ہے تو آپ فانی انسان ہیں اور جب من کے ساتھ حواس ساکن ہوجاتے ہیں تب وہی لافانی انسان کہلاتا ہے، لیکن میجھی انسان کی خاص حالت ہی ہے۔ اِن دونوں سے ماور اایک دوسراانسان بھی ہے۔

उत्तामः पुरुषास्त्वन्यः परमात्मे त्युदाहृतः

यो लोकत्र यमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः । १९७ । ।

اُن دونوں سے اعلیٰ انسان تو دوسراہی ہے، جو تینوں عوالم میں داخل ہوکرسب کوسنھالیّا،
اور پرورش کرتا ہے اور لا فانی روح مطلق معبود اس طرح سے کہا گیا ہے، روح مطلق ،غیر مرکی لا فانی عظیم انسان وغیرہ اُس کے تعارف کنندہ الفاظ ہیں، درحقیقت بیدوسراہی ہے۔ یعنی لا بیان ہے۔ یہ فافرا فافل سے اشارہ ہے۔ یہ فافرا فافل سے اشارہ کیا گیا ہے، جس کو معبود وغیرہ الفاظ سے اشارہ کیا گیا ہے، مگروہ دوسرا ہے یعنی لا بیان ہے۔ اُسی حالت میں جوگ کے ما لک شری کرشن اپنا بھی تعارف کراتے ہیں۔ جسے۔

यस्मात्क्षारमतीतो ऽहमक्षारादिष चो त्तामः ।
अतो ऽस्मि लोके वेदे प्रिथतः पुरुषोत्तम ।।१८।।
هين فركوره بالافاني، قابل تبديل دائره سے بالكل ماورا اور لافانی، بھی نہ ختم ہونے والے
مستقل مزاج انسانوں سے بھی بالاتر ہوں، للبذاجہان اوروید میں عظیم انسان نام سے مشہور ہوں۔

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
स सर्वेविद्भजित मां सर्वभावेन भारत । 19६ । ।
اے بھارت! جیسا کہ او پرکہا گیا ہے کہ اس طرح جو عالم انسان جھاعلیٰ ترین انسان کو طور سے جانتا ہے وہ گیم انسان ہر طرح سے جھرورے یاک کوبی یا دکرتا ہے وہ جھے سے جدا مہیں ہے۔

इति गुह्मतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयान्छ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ।।२०।।

— एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ।।२०।।

— گناه ارجن ااس طرح بہت ہی راز بحری بیشریعت میرے ذریعہ بیال کی گئا۔ اِس
کوعضرے جان کرانسان کمل عالم اور شاد کام ہوجا تا ہے۔ لہذا جوگ کے مالک شری کرش کا بیہ

کلام خود میں مکمل شریعت ہے۔

شری کرش کا بیراز بے حد پوشیدہ تھا، انہوں نے صرف اپنے طالبوں کو بتایا۔ بیابل کے لئے تھا۔ سب کیلئے نہیں، لیکن جب بہی راز کی بات (شریعت) کھنے میں آجاتی ہے، سب کے سامنے کتاب رہتی ہے۔ لہٰذالگتا ہے کہ شری کرش نے سب کے لئے کہا، لیکن حقیقت میں بیا اہل کے لئے ہی ہے۔ شری کرش کی بیشکل سب کے لئے تھی بھی نہیں، کوئی انہیں بادشاہ، کوئی فاق نہیں رکھا، کوئی یا دو (یدوخاندان کا ہی) مانتا تھا، لیکن اہل ارجن سے انہوں نے کوئی نفاق نہیں رکھا، اُس نے پایا کہ، وہ اعلی حقیقی عظیم انسان ہیں، نفاق رکھتے تو اُس کا بھلا ہی نہیں ہوتا،

یہی صفت حصول یا فتہ ہرایک عظیم انسان میں پائی گئی رام کرشن پرم ہنس دیوایک بار
بہت خوش تھے۔مقلدوں نے پوچھا،'' آج تو آپ بہت خوش ہیں' وہ بولے'' آج میں وہ' پرم
ہنس ہوگیا''ان کے دور میں کوئی اعلیٰ انسان پرم ہنس تھے،ان کی طرف اشارہ کیا پچھ وقت کے
بعد وہ من عمل اور زبان (من ،کرم ، وچن) سے لا تعلقی کی امید کے ساتھ اپنے پیچھے گئے
ریاضت کشوں سے بولے،''دیکھو'ابتم لوگ شک مت کرنا، میں وہی رام ہوں، جو اللہ کے
دور میں ہوئے تھے۔ وہی کرشن ہوں، جو دوا پر کے وقت میں ہوئے تھے۔ میں انہیں کی پاکیزہ
دور میں ہوئے تھے۔ وہی کرشن ہوں، اگر حاصل کرنا ہے،تو مجھے دیکھو،'

ٹھیک اِسی طرح قابل احترام گرومہارات جی، بھی سب کے سامنے کہا کرتے تھے۔
''ہؤہم پروردگار کے قاصد ہیں، جو پچ کچ میں عارف ہے، وہ معبود کا قاصد ہے، ہمار نے دریعہ بی انکاپیغام ماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا،''میں پروردگار کا پسر ہول 'میر نے قریب آؤال واسطے کہ معبود کا پسر کہلاؤ گے'' لہذا سبھی اولا دہو سکتے ہیں، ہاں یہ بات جدا ہے کہ، قریب آنے کا مطلب ان تک پہنچنے کی ریاضت، ریاضت کے سلسلہ میں چل کر پوری کرنی ہے حضور محصلی اللہ مطلب ان تک پہنچنے کی ریاضت، ریاضت کے سلسلہ میں چل کر پوری کرنی ہے حضور محصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔''میں اللہ کا رسول ہوں، پغیبر ہوں'' قابل احترام مہارات جی ،سب سے تو اتنا ہی کہتے تھے۔ نہ کسی خیال کی تردید نہ جمایت (खंडन न मंडन) کیوں جو بیزاری میں

پیچھے لگے تھے۔ان سے کہتے تھے۔''صرف میری شکل کودیکھوا گرتمہیں اُس عضراعلیٰ (معبود) کی جاہت ہے تو مجھے دیکھو،شک مت کرو، بہت سے لوگوں نے شبہہ کیا، تو ان کواحساس میں دکھا کر ڈانٹ پھٹکارکران خارجی خیالات سے ہٹا کرجن میں جوگ کے مالک شری کرش کے مطابق (باب۲/۲۰۰۰س) بے شارعبادت کے طریقے ہیں، اپنی شکل میں لگایا، وہ شروع سے آج تک عظیم انسان کی شکل میں قائم ہیں اِسی طرح شری کرشن کی اپنی حیثیت (حالت) بصیغهٔ رازتو تھی لیکن اپنی طیح میں اپنی طرح شری کرشن کی اپنی حیثیت (حالت) بصیغهٔ رازتو تھی لیکن اپنی دیثیت انہوں نے اُسے لیکن اپنی عقیدت مند مکمل اہلیت رکھنے والے عاشق ارجن کیلئے انہوں نے اُسے آھیکارا کیا۔ ہربندہ کیلئے مکن ہے، عظیم انسان لاکھوں کو اُس راستہ پر چلاد سے ہیں۔



اس باب کی ابتداء میں جوگ کے مالک شری کرش نے بتایا کہ، دنیا ایک درخت ہے،
پیپل جیسا درخت ہے۔ پیپل محض ایک مثال ہے اوپر اِس کی جڑ معبود اور نیچے تمام قدرت تک
اس کی شاخیں درشاخیں ہیں، جو اِس درخت کو جڑ کے ساتھ جان لیتا ہے وہ ویدوں کا عالم ہے،
اس کی شاخیں درخت کی شاخیں اوپر اور نیچے ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ہوا ہیں ہر جڑ وں کا جال
بھی اوپر نیچے ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ کیوں کہ وہ جڑ معبود ہے اور وہی تخم کی شکل میں ہر جاندار
کے دل میں قیام کرتا ہے۔

پران کا واقع ہے کہ ایک بارگل نیلوفر (کمل) پر بیٹے ہوئے برہما (ब्रम्हा) نے سوچا کہ میرامصدر کیا ہے؟ جہاں سے وہ پیدا ہوئے تھے۔اُس کمل کی ڈنڈی میں اترتے چلے گئے مسلسل اترتے رہے، لیکن اپنامصدر نہ دیکھ سکے تب ناامید ہوکراسی کمل کے اوپر بیٹھ گئے۔ طبیعت کو قابو

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

کرنے میں لگ گئے اور تصور کے ذریعہ انہوں نے اپنا اصل مصدر پالیا، عضراعلی کابدیمی دیدار کیا ، جمد وثنا کی ۔اعلیٰ ترین میں والے معبود سے ہی تھم ملا کہ میں ہوں تو ہر جگہ الیکن میر نے حضور کی جگہ میں دل ہے۔دل کی دنیا میں جوتصور کرتا ہے، وہ مجھے حاصل کر لیتا ہے۔

خالق ایک علامت ہے۔ جوگ کے دیاضت کی ایک کھری ہوئی حالت ہیں اس مقام کی بیدائری ہے۔ معبود کی طرف مائل علم تصبوف سے مزین عقل بی براہا ہے۔ کمل پانی میں رہے ہے ہوئے بھی بداغ اور لاتعلق رہتا ہے۔ عقل جب تک اوھراً دھر تلاش کرتی ہے، جب تک بہیں پاتی اور جب وہی عقل لطافت کے مقام پُرِفائز ہوگرمن کے ساتھ حوال کو سمیٹ کرول کی و نیا ہیں بندش کر لیتی ہے، اس بندش کے بھی تحلیل ہونے کی حالت ہیں اپنے ہی دل میں روح مطلق کو حاصل کر لیتی ہے۔

یمان بھی جوگ کے مالک شری کرش کے مطابق و نیاالک ورخت ہے، جس کی جر ہر طرف ہے اور شاخیں بھی ہر جگہ ہیں कर्मानुबन्यानि मनुष्य नोके ہے مطابق صرف انسان (नोन) میں بندش تیار کرتا ہے با قد صتا ہے۔ دوسری یو نیاں تو انبین اعمال کے مطابق اپنی کئے گا نتیجہ حاصل کرتیں ہیں۔ لہذا منتیکم بیزاگ کی شکل والے سلام کے قررانعہ اس و نیوی شکل والے پیپل کے درخت کوتو کاف اور اس اعلی مقام کی تلاش کر، جس مقام پر پہنچے ہوئے اولیاء دوبارہ جنم حاصل نہیں کرتے۔

کیے جانا جائے کہ ، دنیوی درخت کٹ گیا؟ جوگ کے الک بتاتے ہیں کہ۔ جوعزت
اور فریفتگی سے ہرطرح مبرا ہے ، جس نے صحبت کے اثرات پر فتح حاصل کر لی ہے۔ جس کی
خواہشات ختم ہوگی ہیں اور جوکھکش سے آزاد ہے ، وہ انسان اُس عضراعلی کوحاصل کرتاہے ۔
اُس اعلی مقام کو تدسورج ، نہ جا تھا اور شاہ گ بی دوشن کر پاتی ہے ۔ وہ خود بشکل نور ہے جس میں
داخلہ ہو نے کے بعد لوٹ کرنیں آنا پر تا وہ میرااعلی مقام ہے ، جے حاصل کرنے کا اختیار سب کو
ہے ، کیوں کہ وہ ذی روح میرائی خالص حصہ ہے۔

جسم کور کرتے وقت ذی روح من اور پانچوں حواس کے کاروبار کو لے کرنے جسم کو قبول کرتے ہے۔ کو قبول کرتی ہے۔ ملکات ردیدوالی (राजसी) ہے۔ تا رات صالح ہیں تو صالح ہیں تخیج جاتی ہے، ملکات ردیدوالی (यानियों) ہے۔ تو اوسط مقام پر اور ملکات فدموم والی (तामसी) رہنے پر نفرت انگیز (योनियों) ہیں پہنے جاتی ہے۔ اور حواس کی نگرال من کے وسیلہ سے موضوعات کودیکھتی اور ان سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ یہ دکھائی نہیں پڑتی، اسے دیکھنے کی نظر علم ہے۔ یکھ یا دکر لینے کا نام علم نہیں ہے۔ جوگی حضرات دل میں طبیعت کو سمیٹ کر پوری کوشش کے بعد ہی اسے دیکھ یاتے ہیں، البذاعلم تد ہیر سے حاصل ہوتا ہے، ہال مطالعہ سے اس کی طرف رجان پیدا ہوتا ہے۔ شک سے مزین احساس فراموش لوگ ۔ ۔ شک سے مزین احساس فراموش لوگ ۔ کوشش کے باوجود بھی اسے حاصل نہیں کریا تے۔

یہاں حصول والے مقام کی عکاسی ہے۔ لہذااس حالت کی شوکوں کا بہا وَقدرت کے مطابق ہے اُن پروشنی ڈالتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہیں کہ۔ سورج اور چا ند میں میں میں بی روشنی ہوں آگ میں میں بی جلال ہوں۔ میں بی شدید آگ کی شکل سے چائه طریقوں سے پہنے والے اناج کوہضم کرتا ہوں ، شری کرشن کے الفاظ میں اناج واحد معبود ہے مطریقوں سے پہنے والے اناج کوہضم کرتا ہوں ، شری کرشن نے توالہ لیا ہے، اُس کا بہی فیصلہ ہے ) جسے حاصل کر بیروح آسودہ ہوجاتی ہے۔ بیکھری سے پراتک اناج مکمل طور سے پک کرہضم ہوجاتا حاصل کر بیروح آسودہ ہوجاتا ہے اِس اناج کو میں بی ہضم کرتا ہوں یعنی مرشد کا مل جب تک رتھ بان نہ ہوں ، تب تک بیج صول یا بی نہیں ہوتی۔

اس پرزور دیتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرشن پھر بیان کرتے ہیں کہ تمام جانداروں کے ول کی دنیا میں موجود ہوکر ہیں ہی یا دولا تا ہوں جوشکل فراموش تھی ،اس کی یا دولا تا ہوں، یاد کے ساتھ حاصل ہونے والاعلم بھی ہیں ہی ہوں۔اُس میں آنے والی دقتوں کا حل بھی مجھ سے ہی ہوتا ہے۔ میں ہی جانے کے لاکق ہوں اور ظاہر ہوجانے کے بعد جا تکاری کا خاتمہ کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔کون کے جانے؟ میں ویدکا عالم ہوں، باب کے شروع میں کہا تھا، جود نیوی درخت کوجڑ کے ساتھ جانتا ہے، وہ وید کا عالم ہے، کیکن اس کو کاٹے والا ہی جانتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں میں بھی وید کا عالم ہوں، اُن وید کے عالموں میں اپنے کو بھی شار کرتے ہیں، لہذا شری کرش بھی یہاں وید کے عالم اعلیٰ ترین انسان ہیں، جیسے پاپنے کا اختیار ہرانسان کو ہے۔

آخر میں انہوں نے بتایا کہ ، دنیا میں تین طرح کے انبان ہیں دنیا کے سارے جانداروں وغیرہ کے تمام اجسام فانی ہیں مستقل مزاج ہونے کی جالت میں یہی انسان لا فانی ہے ، کیکن ہے گئر مرکی افران اور لا فائی کہا ہے ، کیکن ہے گئش والا اور اس سے بھی ماورا جوروح مطلق رب العالمین ،غیر مرکی اور لا فائی کہا جاتا ہے۔ دراصل وہ دوسراہی ہے ۔ بیفائی اور لا فائی ہے ماوراوالی عالت ہے یہی اعلی مقام کی حالت ہے۔ اس کے تناسب سے کہتے ہیں کہ میں بھی فٹا اور بقاء سے ماوراوہی ہوں ، لہذا لوگ جھے اعلیٰ ترین انسان کہتے ہیں اس طرح اعلیٰ ترین انسان کوجو جانتے ہیں وہ عالم عقیدت مند لوگ بمیشہ ہرجانب سے جھے ہی یا وکرتے ہیں ، اُن کی جا تکاری میں فرق ہیں ہے۔ ارجن بیب لوگ بمیشہ ہرجانب سے جھے ہی یا وکرتے ہیں ، اُن کی جا تکاری میں فرق ہیں ہے۔ ارجن بیب انتہا پوشیدہ راز کی بات میں نے تھے کو بتائی حصول والے عظیم انسان سب کے سامنے نہیں کہتے۔ لیکن جو اہل ہے اس سے نفاق بھی نہیں رکھتے ، نفاق رکھیں گے ، تو وہ حاصل کرے گا کیسے ؟

اس باب میں بدوج سے تین حالات کا بیان فانی الا فافی اور بہترین انسان کی شکل میں

ظاہر کیا گیا، جیسان سے پہلے کسی دوسرے باب میں نہیں ہے۔ البغوا

اس طرح شری مربه علود گیتا کی تمثیل اینیشد وعلم تصوف اور علم ریاضت سے متعلق شری کرش اور ازجن کے مکالمد میں ، مروش آگاہ جوگ، (पुरुषाताम योग) نام کا پندر ہواں باب مکنل ہوتا ہے۔ موتا ہے۔

اس طرح قابل احرّ ام پرم بنس پر مانند بی کے مقلد سوامی از گرانند کے ذریعے کسی شری مد بھگود گیتا کی تشریح '' مین ارتھ گیتا'' میں مردعی آگاہ جوگ (पुरुषोत्तम योग) نام کا چدر ہواں باب کم ل ہوا۔ سولهواں باب اوم شری پر ماتمنے نمہ

## ﴿سولهوال باب

جوگ کے مالک بندہ نواز شری کرشن کے سوال کھڑا کرنے کا اپنا مخصوص انداز ہے، پہلے وہ موضوع کی خوبیوں کا بیان کرتے ہیں جس سے انسان اُس کی طرف متوجہ ہو، اُس کے بعدوہ اس موضوع کو صاف کرتے ہیں، مثال کے طور پڑمل کولیں ، انہوں نے دوسرے باب میں ہی ترغیب دی کہ۔ ارجن اعمل کر۔ تیسرے باب میں انہوں نے اشارہ کیا کہ معینہ کمل کر۔ معینہ کمل کر۔ معینہ کمل کر۔ معینہ کمل کر۔ یہ تیا یا کہ یگ آیا تو بتایا کہ یگ کا طریق کار ہی کمل ہے۔ پھر انہوں نے یک ک شکل نہ بتا کر پہلے یہ بتایا کہ یگ آیا کہ بال سے اور دیتا کیا ہے؟ چوشے باب میں تیرہ چودہ طریقوں سے یک کی شکل کوصاف کیا، جس کو انجام دینا گل ہے۔ یہاں کمل کی صاف تصویر ظاہر ہوتی ہے، جس کا خالص معنی ہے فکر ، جوگ ، عبادت ، جو من اور حواس کی تح کی سے پورا ہوتا ہے۔

اسی طرح انہوں نے باب نو میں روحانی اور دنیوی دولت کا نام لیاان کی خوبیوں پر ذور دیا کہ،ارجن، دنیوی خصلت والے مجھے کمتر کہہ کر پکارتے ہیں ویسے ہوں تو میں بھی انسانی جسم کی بنیا دوالا، کیوں کہ انسانی جسم میں ہی مجھے بیمر تبہ حاصل ہوا ہے لیکن دنیوی خصلت والے جاہل لوگ مجھے نہیں یا دکرتے، جب کہ روحانی دولت کے حامل عقیدت مندلوگ لاشر کی عقیدت کے ساتھ میری عبادت کرتے ہیں لیکن اِن دولتوں کی شکل، اُن کی ساخت ابھی تک نہیں بتائی گئ ۔ اب باب سولہ میں جوگ کے مالک ان کی شکل صاف کرنے جارہے ہیں، جن میں پیش ہے، پہلے روحانی دولت کی بہچان ۔ شری بھگوان ہولے

#### श्री भगवानुवाच

अभायं सत्त्वसंशु खिर्ज्ञा नयो गव्यवस्थितिः । दानं दमश्चयज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।।१।। خوف کا ہرطرت سے خاتمہ باطن کی طہارت بصیرت کیلئے تاثر میں مشحکم حالت یا مسلسل لگن،سب بچھ کی سپردگی اچھی طرح نفس کشی، یک کا برتاؤ (جیسا خود شری گرش نے باب چار پس بتایا ہے) اعتدال کی آگ میں ہون ، آتشِ حواس میں ہون ، جان ورویاح میں ہون اور آخر میں آتش علم میں ہون یعنی عبادت کا طریق کا ر، جو تھی من اور جواس کے باطنی مل سے پورا ہوتا ہے، بتل ، جو ، ویدی وغیرہ چیز وں سے ہونے والے یک کا اِس گیتا ہیں بتائے گئے یک سے کوئی سروکار نہیں ہے۔شری کرش نے ایسے سی صوم وصلوۃ (का काण्ड) کو یک نہیں مانا، تحقیق لیعنی اپنی شکل کی طرف مائل کرانے والا مطالعہ ریاضت لیعنی من سے ساتھ حواس کو معبود کے مطابق ڈھالنا اور

# अहिंसा सत्यमको धस्त्यागः शान्तिरपेशुनम् । दया मूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं हीरचापलम् ।।२।।

ं عدم تشدد (आहंसा) يعنى روح كى نجات (روح كو تنزل كى طرف كے جانا ہى تشدو ہے۔ شری کرش کہتے ہیں ، اگر میں خبر دار ہو کڑھل کا برتا وند کروں ، تو ان تمام رعایا کو مارنے والا اوردوغلہ کا مرتکب بنول ، روح کی خالص سل ہے۔ روح مطلق ، اس کا دنیا میں بھٹکنا دوغلہ ہے، روح کی تشدد ہےاورروح کی مجات عدم تشدد ہے) صدافت (صدافت کامعی مقیقت اوردل پندتقرینیں ہے۔آپ کہتے ہیں۔لباس مارا ہو کیا آپ تج بولئے ہیں؟اس سے بوا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ جبجسم آپ کانہیں ہے فانی ہے۔ تواہے وظاف والالباس کب آپ کا ہے؟ دراصل صدافت کی شکل جوگ کے مالک نے خود بتائی ہے کہ،ارجن، تینوں دور میں صدافت کی تکی بھی نہیں رہتی ہے یہ روح ہی حق ہے ، یہی مادرا صداقت ہے۔ اس صداقت برنظر رکھنا) غصر کا نہ ہوتا ،سارا کچھک سپردگی ،مبارک انارک اعمال کے نتائج کا ایثار ،طبیعت کی شوخی کا بوری طرح خاتمہ، مقصد کے برخلاف، قابل مرمت کا موں کونہ کرنا ،سارے جا نداروں ك اويررحم دلى محواس كاموضوعات سے إنفاق مونے كے بعد بھى الن ياس لكار كارند مونا ، نرمى ، ا پنے مقصد سے مندموڑ لینے پرشرمندگی ، یے کارکی کوششوں سے بازیابی اور

. तेजः क्षमा ध्तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ।।३।।

جلال (جوواجد معبود میں ہے، جس سے بھلائی وجود میں آتی ہے، جو بدھ میں تھا بھی وجھی کہ مہا تما بدھ کی نظر پڑتے ہی کہ انگلی مال جسے خوفناک ڈاکو کے خیالات بدل گئے ) معافی ، صبر ، طہارت ، کسی کے ساتھ دشمنی کے احساس کا نہ ہونا ، اپنے من میں خودکوعبادت کے قابل سجھنے کے خیال کا بالکل نہ ہونا۔ بیسب تو ، اے ارجن ، روحانی دولت کو حاصل کرنے والے انسان گی نشانیاں ہیں ایس طرح تمام سب چھیس نشانات بتائے۔ جو سب کے سب تو ریاضت میں کامل حالت والے انسان میں ممکن ہیں اور جزئی طور سے آپ میں بھی ضرور موجود ہیں اور دنیوی دولت سے ملوث انسانوں میں بھی ریخصوصیات ہیں ، کیکن خوابیدہ حالت میں رہتی ہیں ، جھی تو دولت سے ملوث انسانوں میں بھی ریخصوصیات ہیں ، کیکن خوابیدہ حالت میں رہتی ہیں ، جھی تو رولت کے جیں۔

दम्भो दर्पो ऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ।।४।।

ا ہے ارجن! ریاء کاری ، تکبر ، غرور ، غصہ ، سخت زبانی اور جہالت بیسب د نیوی دولت کو حاصل کرنے والے انسان کی نشانیاں ہیں دونوں دولتوں کا کام کیا ہے۔؟

दै वी संपिद्धमो क्षाय निबन्धायासुरी मता ।

मा शुचः संम्पदं दैवीमिभजातो उसि पाण्डव । १४ । ।

إن دونو ل طرح كي دولتول مين سے دوحانی دولت تو (विमोज्ञाय) خصوص خجات كے لئے

ہے اور دینو كی دولت بندش كيلئے مانی گئے ہے ۔ ارجن تو غم مت كر كيول كه روحانی دولت كو تو نے

حاصل كيا ہے ۔ خصوصی نجات كو حاصل كرے گا۔ بيدولتيں رہتی كہاں ہيں؟

द्वी भूतसर्गी लोके ऽस्मिन् देव आसुर एवं च । देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ में श्रृणु ।।६॥ اےارجن!اِس جہان میں جائداروں کے خصائل دوطرح کے ہوتے ہیں۔دیوتا وال کی طرح اور شیطانوں کی طرح ، جب دل میں روحانی دولت عمل کی شکل افتار کر لیتی ہے تو۔
انسان ہی دیوتا ہے اور جب دنیوی دولت کی افراط ہوتو انسان ہی شیطان ہے دنیا میں بیدون ی
ذاتیں ہیں۔وہ چاہے عرب میں پیدا ہوا ہے ، چاہے آمٹر لیا میں کہیں بھی پیدا ہوا ہو، بشر طیکہ ہے
ان دو میں سے ہی ابھی تک دیوتا وں کے مزال کے بارے بیل تفصیل سے بیان کیا گیا ، اب
شیطانوں کی فطرت کو مجھ سے قصیل کے ساتھ سُن۔

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।

न शीचं नापि चाचारो ज सत्यं तेषु विद्यते । 1911
اك ارجن! شيطانى خصلت والي لوگ (कार्यम् कर्म) فرض ميں لگنے اور نافريفيد
کامول سے الگ ہونا بھی نہيں جانتے لہذائدا ہوتی ہے۔ شہر تا واور شامعدال قت ہی رہتی ہے اُن

<sup>।</sup> असत्यम् पिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहै तुकम् ।। ८।।

وه شيطاني خصلت والے انسان کہتے ہیں كه سيدينا پناه عصفالي في الكل جموثي

ہے اور بلامعبود کے خود بخو دتو الدو تاسل سے پیدا ہوئی ہے البنا اصرف عیش وعشرت کا لطف اٹھانے کیلئے ہے اس کے سوااور کیا ہے۔

ः एतां द्रिष्टिमविष्टुभ्यं नष्टात्मानी ऽलपबुद्धयः ।

्ष्रभवन्त्युग्रकर्मणाः क्षयायः जगतो ऽहिताः ।।<del>६</del>.।।

اس غلط نظريد كى بناير جس كالمنتبارختم مو چكاہے، وه كم عقل ، سنگ دل انسان صرف دنيا

كوتباه كرنے كے لئے بى بيدا ہوتے ہيں۔

ंकासंस्ताश्रिद्धः दुष्पूरं दस्भामानमदानिवताः ।

मोहाद्गृहीत्वासद्ग्रहान्त्रवर्तन्ते इशुचित्रताः । १९० । ।

وہ انسان غرور ،عزت اور مجمند کے طالق بن کر ،سی بھی طرح پوری نہ ہونے والی

سولهوان باب . سولهوان باب

خواہشات کاسہارا لے کر، جہالت سے غلط اصولوں کو قبول کر کے، نامبارک اور بدعنوان ارادوں ہے مزین ہوکرونیامیں برتاؤ کرتے ہیں وہ عزم تو کرتے ہیں،کیکن بدعنوان ہیں۔

चिन्तामपरिमेयां च प्रतयान्तामुपश्चिताः ।

कामोपभगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ १९१।

وه آخری سانس تک لامحدود فکروتر در سے گھرے رہتے ہیں اور دینوی موضوعات کا لطف اٹھانے میں لگے ہوئے وہ مرف اتن ہی نشاط ہے۔ ایبا مانتے ہیں اُن کی اتن ہی تسلیم شدگی ہوتی ہے کہ جتنا ہوسکے عیش وعشرت کے سامان کو اکٹھا کرو ، اس کے علاوہ کچھ بھی 

आशापाश्यति र्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः 🤚 🧢 🛬

ुईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् । ११२ ।। امید کے سینکروں بھانی کے چھندوں سے (ایک بھانی کے چھندے سے لوگ مرجاتے ہیں، یہال سینکروں پھانی کے پھندوں سے) بندھے ہوئے خواہش غصہ کے حامل، عیش وعشرت کوحاصل کرنے کے لئے وہ غیرواجب طریقہ سے دولت وغیرہ بہت سے سامانوں کو اکھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں البذا دولت کے لئے وہ دن رات غیرساجی قدم اٹھایا کرتے ہیں آ گے فرماتے ہیں۔

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनीरथम् । इदमस्तिद्रमपि मे स्मिविष्यति पुर्नर्धनमः ॥१३।। وہ سوچتے ہیں کہ میں نے آج میر ماصل کیا ہے، اس تمنا کو پوری کروں گا۔میرے پاس اتن دولت ہے اور پھر بھی اتن ہوجائے گی۔

असी मया इतः शत्रुईनिष्ये चापरानिपि । ं ईश्वरो ऽहमहं भोगी सिखा ऽहं बलवान्सुखी ।॥१४॥। وه دستمن میرے در بعد مارا گیا اور دوسرے دشمنوں کو بھی میں مارون گا، میں ہی پروراعلی اورآب فتاب کاصارف ہوں، میں بی کامیابیوں سے مزین، بہا دراور بامسرت ہول۔

आङ्ग्राऽभिजनवान्स्मि काऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ।।१५।।

میں بہت بڑا دولت منداور بڑے خاندان والا ہوں، میرے برابر دوسرا کوئے ہے؟ میں گیگ کروں گا، میں سمت دوں گا، مجھے خوشی ہوگی۔ اس طرح کی جہالت ہے وہ خالص فریفتگی میں رہتے ہیں کیا گیا۔ اور صد قد بھی جہالت ہے؟ این پرشلوک سر وہیں صاف ظاہر کیا ہے است پر بھی وہ رکتے ہیں اس بلکرتمام غلط فہمیوں کے شکار رہتے ہیں اس پرفرواتے ہیں۔

अनेक्चित्तविशान्ता मोहजात्समावृताः ।

्र प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके ऽशुचौ । 19६ ।।

تمام طرح سے مم اشتكى كى شكار موئى طبيعت والے فريفتكى كے جال ميں سينے موتے ،

د نیوی عیش وعشرت میں بے حد دو بہ ہوئے وہ شیطانی خصلت والے انسان تالیاک دوز خیل ا گرتے ہیں۔آ گے شری کرش خود بتا تیں گے کہ ، دوز خ کیا ہے؟

आत्ससंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकृम् । 19७ । ।

خود بخودکو ہی افضل ماننے والے ، دولت اور عزت کے نشے میں چور ہوکر وہ تکبر پہندانسان شریعت کے طریقوں سے خالی صرف نام بحرکو بگوں کے ذریعہ داھونگ کے ساتھ بگ کرتے ہیں کیاوہ می بگ کرتے ہیں ، جسیبا شری کرش نے بتایا ہے؟ نہیں ، اس طریقہ کوچھوڈ کر کرتے ہیں ، کیوں کہ طریقہ جوگ کے مالک نے خود بتایا ہے (باب ۱۲۲/۱۳۳۱ اور باب ۱۲/۱۰ کا)

अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः ।

मामत्मपरदे हे भु प्रक्षिणनो ५ श्यस्यस्यकाः । १९८ ।।

وہ دوسرول کی فرمت کرنے والے، تگبر، طافت، غرور، خواہش اور غصر کے حامل انسان اسے اور دوسرول کے جسم میں موجود مجھ عالم الغیب قادر مطلق سے عداوت رکھنے والے ہیں۔

سولهواں باب

شریعت کے طریقہ کے مطابق روح مطلق کی یاد کرنا ایک یگ ہے۔ جو اِس طریقہ کور ک کرمخش نام کا یگ کرتے ہیں، یگ کے نام پر پچھ نہ پچھ کرتے ہی رہتے ہیں، وہ اپنے اور دوسرے کے جسم میں موجود جھے روح پاک سے عداوت کرنے والے ہیں لوگ عداوت کرتے ہی رہتے ہیں اور پچ بھی جاتے ہیں، کیا یہ بھی پچ جا کیں گے؟ اِس پر کہتے ہیں نہیں۔

> तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ।।१६।।

مجھ سے عداوت کرنے والے اُن گناہ گارون ، سنگ ول کمینوں کو میں دنیا میں مسلسل طور پر شیطانی یو نیوں میں ہی گرا تا ہوں ، جو شریعت کے طریقوں کوترک کریگ کرتے ہیں وہ گناہوں کی یو نیوں والے ہیں ، وہی انسانوں میں بدذات ہیں ، انہیں کو بدکر وارکہا گیا ، ، دوسرا کوئی بدذات نہیں ہے، پیچھے کہاتھا ، ایسے بدذاتوں کو میں جہنم رسید کرتا ہوں اُسی کو یہاں کہتے ہیں کہانہیں ہمیشہ رہنے والی شیطانی یو نیوں میں ڈھکیلتا ہوں ، بہی جہنم ہے ۔ عام قید خانہ کی تکلیف خوفاک ہوتی ہے۔ اور یہاں مسلسل شیطانی یو نیوں میں گرنے کا سلسلہ کتنا تکلیف دہ ہے لہذا روحانی دولت کے لئے کوشاں رہنا چاہئے۔

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्येव कीन्तेय ततो यान्त्यथमां गतिम् ।।२०।।

المون تي اجالل انسان تمام جنمول تك شيطاني يوني كوحاصل كرنے والے جھے نہ حاصل كر ، بحص انسان تمام جنمول تك شيطاني يوني كوحاصل كرتے ہيں جس كانام جنم ہے۔اب ديكھيں جنم كانخر تح كيا ہے؟

المجام المحاصل كرتے ہيں جس كانام جنم ہے۔اب ديكھيں جنم كانخر تح كيا ہے؟

المجام المحاصل كرتے ہيں جس كانام جنم ہے۔اب ديكھيں جنم كانخر تح كيا ہے؟

المجام المحاصل كرتے ہيں جس كانام جنم ہے۔اب ديكھيں جنم كانخر تح كيا ہے؟

कामः क्रोधस्तथालोभस्तमादेतत्त्रयं त्यजेत् ।।२१।। خواہش غصہ اور لا کچ بہتین طرح کے جہنم کے اصل دروازے ہیں۔ بیروح کو تباہ کرنے والے ، اسے تنزل میں لے جانے والے ہیں ، لہذا اِن نتیوں کوٹرک کردینا چاہئے۔ انبین تیوں کی بنیاد پر د نیوی دولت تکی ہوئی ہے۔انہیں ترک کرنے سےفائدہ؟

पुरतिर्विमुक्तः कीन्तेय तमोद्वारीस्त्रिभिर्नरः ।

्रे आवस्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम ।।२२।।

यः शास्त्रविधिमुत्सू ज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा गितम् ।।२३।।

त्रिं। हित प्रदाने प्रिंग न प्रांगित प्रास्त्र हेर्टी १९० क्षेप प्रमाण केरिए केरिक प्रास्त्र हेर्टी हित प्रहातमं शास्त्रमं केरिक प्रमाण केरिक केरिक प्रमाण केरिक केरिक केरिक प्रमाण केरिक के

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि ।।२४।।

لہذاارجن! تیرا کیا فرض ہے اور کیا فرض ہیں ہے گے انتظام میں کے بیں کیا گروں، کیا نہ کروں ، اِس کے انتظام میں شریعت ہی ایک مشعل راہ ہے ایسا سجھ کر شریعت کے طریقہ سے

معین ہوئے مل کوہی تیرے ذریعہ کیا جانالازی ہے۔

باب تین میں بھی جوگ کے مالک شری کرش نے (नियत कुरकारत) (اقر معید عمل کر) معید عمل کر) معید عمل کر معید عمل کر اور وہ عمادت کے کر اور وہ عمادت کے طریق خاص کی عکاسی ہے، جومن کو پوری طرح سے قابو میں کرکے والی معبود میں واضلہ والا تا ہے۔ یہاں انہوں نے بتایا کہ خواہش خصہ اور لا کے جہم کے تین خاص وروازے ہیں اِن متیوں کو ہے۔ یہاں انہوں نے بتایا کہ خواہش خصہ اور لا کے جہم کے تین خاص وروازے ہیں اِن متیوں کو

ترک کردیے پر بی اُس مل کی (معینہ کمل کی) شروعات ہوتی ہے۔ جے میں نے بار ہا کہا جو اہلی شرف اور فلاح اعلیٰ دلانے والا برتاؤہ باہر دنیوی کا موں میں جو جتنام شغول ہے، اتنابی زیادہ خواہش ،غصہ خواہش ،غصہ اور لالح اُس کے پاس جا سجایا ملتا ہے ۔ عمل کوئی الیتی چیز ہے کہ خواہش ،غصہ اور لالح کوئرک کردیے پر بی اس میں داخلہ ملتا ہے ، عمل برتاؤ میں ڈھل جا تا ہے۔ جو اُس طریقہ کوئرک کراپئی مرضی سے برتاؤ کرتا ہے، اُس کے لئے سکون کا حصول یا اعلیٰ نجات بچھ بھی نہیں ہو ترک کراپئی مرضی سے برتاؤ کرتا ہے، اُس کے لئے سکون کا حصول یا اعلیٰ نجات بچھ بھی نہیں ہے۔ اب فرض اور نافرض کے انتظام میں شریعت ہی واحد سند ہے لہذا شریعت کے طریقہ کے ہی مطابق تیراعمل کرنامنا سب ہے اور وہ شریعت ہے، گیتا۔



اس باب کی ابتداء میں جوگ کے مالک شری کرش نے روحانی دولت کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا جس میں تصور کی حالت سب کھی سپردگ ، باطنی طہارت نفس کشی من پر قابوشکل کی یادولانے والا مطالعہ یگ کے لئے کوشش من کے ساتھ حواس کو تیا نا غصہ نہ کرنا طبیعت کا سکون کے ساتھ کام کرنا وغیرہ چھیس بچھا نیں بتا کیس جوسب کی سب قو معبود کے قریب بہنچے ہوئے جوگ کی ساتھ کام کرنا وغیرہ چھیس بچھا نیں بتا کیس جوسب کی سب قو معبود کے قریب بہنچے ہوئے جوگ کی ریاضت میں بی ممکن ہیں۔ بڑوی طور سے سب کے اندر ہیں۔

اس کے بعدانہوں نے دنیوی دولت میں خاص طور پرچار۔ چوغیوب کا نام لیا جیسے تکبر ، غرور ، تی ، جہالت وغیرہ آخر میں فیصلہ دیا کہ ، ارجن! روحانی دولت تو (विमक्षाय) مکسل نجات کے لئے ہے ، اعلی مرتبہ کے حصول کیلئے ہے اور دنیوی دولت بندش اور تنزلی کیلئے ہے۔ ارجن! تو غم نہ کر، کیوں کہ مجھے روحانی دولت حاصل ہے۔

بیدولتیں ہوتی کہاں ہیں، انہوں نے بتایا کہ اِس دنیا میں انسانوں کے خصائل دوطرح کے ہوئے ہیں۔ دیوتا وَس کی طرح اور شیطانوں کی طرح جب روحانی دولت کی زیادتی ہوتی ہے، توانسان دیوتا وَں جیسا ہوتا ہے اور جب دینوی دولت کی زیادتی ہوتی ہے تو شیطانوں جیسا

ہے، دنیا میں انسانوں کی بس دوہی ذاتیں ہیں جانے، وہ کہیں پیدا ہوا ہوء کھی کہلا تا ہو۔

اس کے بعد انہوں نے شیطانی خصلت والیان انوان کی نشاندوں کا تفصیل سے بیان کیا، دنیوی دولت کا حامل انسان فرض عمل میں لگنانہیں جانیا اور جوفرض نہیں ہے۔ اُن غیر فریضہ ممل سے الگ ہونانہیں جانیا، ووعمل میں جب لیگائی نہیں تو اس بیل بند میدافت ہوتی ہے، نہ

طبالت اور ندبرتا وبي موتائها

أس كى سوچ ميں بدونيا بناه سے خالىء بلامعبود كے اپنے آپ توالدو تا اس سے پيدا ہواً ہے۔ البذا صرف عیش وعشرت کے لئے ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ بیموی شری کرش کے دور میں بھی تھی ۔ ہمیشدر ہی ہے۔ صرف alain (ایک لا فریب فلیفن ) نے کہا ہو کہ الی بات مبیں ہے۔ جب تک لوگوں کے دال ور ماغ میں روحانی اور دنیوی دولت کا اتاری ماؤے ہیں۔ تك ريسوچ رہے گی ۔شرى كرش كہتے ہيں وہ كم عقل سنگ ول انسان سب كا فادہ كا نقصان كر نے کیلئے ہی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میرے درایعے بیوشن مارا گیا، أسے مارول گا إلى طرح ارجن ، خواجش اورغصه كے بس ميں وہ انسان وشينون الزمين مارتے ، بلكه خود اور دومروں کے اجسام میں موجود مجھروح مطلق ہے عداوت رکھنے والے ہوتے ہیں، تو کیا ارجن نے عہد کر کے ، جیر رتھ وغیرہ کو مارا؟ اگر مارتاہے ، تو دینوی دولت والاہے أس پر وراعلی ہے عدادت رکھنے والا ہے جب کہ ارجن کوشری کرش نے صاف کہا کہ بھیے دوحانی دولت حاصل ہے۔ غم مت کر۔ یہال بھی صاف ہوا کرمعبود کا مقام سب کے وال کی ونیامیں ہے ۔ ااور کھنا جاب ككوكى مجيم مسلسل وكيور باب للندائيين شرايعت على بتالية كيطريق يم مطابق ال برتا ؤ کرنا چاہیے ، ورن*نہز*ا تیار ہے۔

سولهواں باب

جوگ کے مالک شری کرش نے پھر کہا کہ، شیطانی خصلت والے سنگ دل انسانوں کو میں بار بارجہم بیں گرا تا ہوں، جہنم کی شکل کیا ہے؟ تو بتایا بار بارج ہم بیں گرا تا ہوں، جہنم کی شکل کیا ہے۔ تو بتایا بار بارج ہم میں گرا تا ہوں نے بہی جہنم کی شکل ہے۔خواہش، غصہ اور لالح جہم کے بین اصل درواز ہے ہیں اِن مینوں پر بی دنیوی دولت کی ہوئی ہے۔ اِن مینوں کوترک کردیتے پر بی اُس عمل کی شروعات ہوتی ہے، جس کی شروعات ہوتی ہے، جس کی شروعات خواہش، غصہ اور لالح کوترک کردیتے پر بی ہوتی ہے۔

دنیوی کاموں میں،آبرو کے ساتھ ساجی انتظامات کا فرض ادا کرنے میں جو جتنے مصروف میں،خواہش عصر، لالچ اُن کے پاس استے ہی زیادہ سج سجائے ملتے ہیں، در حقیقت اِن نتیوں کو میں مخواہش عصرہ کا کی معبود سے نسبت دلانے والے مقررہ اعمال سے مناسبت ہوتی ہے۔

البذامين كياكرون، كيانه كرون؟ كيافرض هيه، كيافرض نبين بنه كدانظام مين شريعت بى البذامين كي كدانظام مين شريعت بى سند بهر كون كي ترادوسرا شاستركون مند بهر كون كي ترادوسرا شاستركون ما به البذاين شريعت كذريع معين كي موعة خاص عمل (حقيق عمل) كوبي توكر

اس باب میں جوگ کے مالک شری کرشن نے روحانی اور دنیوی دونوں دولتوں کا معصیل سے بیان کیا۔ اُن کا مقام انسانی دل کو ہتایا۔اُن کا ثمرہ متایا۔اُن کا مقام انسانی دل کو ہتایا۔اُن کا ثمر وہتایا۔البذا۔ معصیل سے بیان کیا۔اُن کا مقام انسانی دل کو ہتایا۔اُن کا ثمر وہتایا۔اُن

إس طرح شرى مربطور گيتاكى تمثيل اپنشدوعلم تصوف اورعلم رياضت سيمتعلق شرى كرشن اورارجن كيمكالمه يسم معاق شرى على على على المرشن اورارجن كيمكالمه يس، صفات يزدان وابرمن جوگ वेवासुर सम्पद विभागयोग نام كالسولهوال باب كمل بوتا ہے۔

هری اوم تت ست

## اوم شرى پر ماتمنے نمه

## ﴿ستر جوال باب

باب سولہ کے آخر میں جوگ کے مالک شری کرش نے صاف طور پر آبا گر۔ خواہش، غصراورلا کے کوترک کرنے کے بعد ہی عمل کی شروعات ہوتی ہے۔ جے میں نے بار باراکہا ہے۔ معینہ معینہ کل کو سے بغیر نہ تو آرام، نہ کامیا بی اور نہ اعلیٰ نجات ہی حاصل ہوتی ہے۔ اِس واسطے اب واسطے اب تیرے لئے کیا فرض ہے اور کیا فرض نہیں ہے کہ انتظام میں گاہ گیا گروں، کیا نہ گروں اس کے متعلق شریعت ہی جوت ہے۔ کوئی دوسری شریعت نہیں بلکہ (इतिगुहातम शास्त्रिमदम्) برزاز بھری واحد شریعت ہے، گیتا خود شریعت ہے۔ دوسرے شریعت کے دوسرے شریعت کے انتظام میں ایک گیتا شریعت برنظر رکھیں، دوسرے کی تلاش نہر کے تاش نہر کی جی ایک گیتا شریعت برنظر رکھیں، دوسرے کی تلاش نہر کے تاش نہر کی جی ایک انتظام کی البندا بھٹک جا کیں گے۔ تو بیسلسلہ بندی نہیں منظر رکھیں، دوسرے کی تلاش نہر کے گئیں، دوسرے کی تلاش نہر کے گئیں کہ البندا بھٹک جا کیں گے۔

اِس پرارجن نے سوال کھڑا کیا کہ، بندہ تواز جوالوگ شریعت کے طریقے گوڑک کر پوری عقیدت کے ساتھ ( यजन्ते ) بگ کرتے ہیں، اُن کا انجام گیبا ہے؟ ملکات فاضلہ، ملکات رویہ یا ملکات مذموم والا ہے؟ کیوں کہ پہلے ارجن نے سناتھا کہ رچاہے آپ ملکات فاضلہ، ملکات رویہ یا ملکات مذموم کے حامل ہوں، جب تک صفات موجود ہے، کسی نہ کسی شکل ( विति ) کی ہی وجہ ہوتے ہیں، الہذا پیش کردہ باب کی ابتداء میں ہی اُس نے سوال کھڑا کیا۔ ارجن بولا

#### अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सुण्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ।।१।। اكثرى كرش! جوانسان شريعت كاطريقة ترك كرعفيدت كساته يك كرتے بين، ان كا انجام كون ساہے؟ مكات فاضله، مكات دويہ يا ملكات فرموم والا ہے؟ يك عين و يوتا علا سترهوان باب

شری بھگوان بولے

جاندار، وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔

श्री भगवानवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तांश्रुणु ।।२।।

باب دومیں جوگ کے مالک نے بتایا تھا کہ ارجن! اِس جوگ میں معینه کمل ایک بی ہے۔ جابلوں کی عقل بے شارشاخوں والی ہوتی ہے لہذا وہ بے شارطریقہ کا پھیلاؤ کر لیتے ہیں۔ دکھاؤٹی آراستہ زبان میں اُس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اُن کی باتوں کا اثر جن کی طبیعت پر پڑتا ہے، ارجن! اُن کی بھی عقل گم ہوجاتی ہے نہ کہ بچھ حاصل کریا تے ہیں، ٹھیک اِسی کو یہاں پر پھی دوبارہ کہا گیا ہے کہ، جو ، ہوجاتی ہے ہیں، اُن کی موجاتی ہے۔ شریعت کے طریقہ کو ترک کریا دکرتے ہیں، اُن کی عقیدت بھی تین طرح کی ہوتی ہے۔

ال پرشری کرش نے کہا۔انسان کی عادت سے پیدا ہوئی وہ عقیدت ملکات فاضلہ ملکات ردید وملکات مدموم سے مزین۔الی تین طرح کی ہوتی ہے،اسے تو مجھ سے سُن اانسان کے دل میں بیعقیدت مسلسل طور پرقائم ہے۔

सत्त्वानुरुपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ।।३।।

آے بھارت! بھی انسانوں کی عقیدت اُن کی طبیعت کے خصائل کے مطابق ہوتی ہے۔ عام طور ہے بیان انسان عقیدت مند ہے لہذا جو انسان جیسی عقیدت والا ہے۔ وہ خود بھی وہی ہے۔ عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ کوئی کہتاہے، میں تو روح ہوں، کیکن نہیں، یہاں جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں کہ جیسی عقیدت، جیسی خصلت، ویباانسان۔

योगवर्शन) علم ریاضت ہے ، ولی پیچیلی بھی جوگ سے ۔ اُن کا جوگ کا فلف (योगवर्शन) ہے۔ جوگ ہے۔ اُن کا جوگ کا فلف (योगवर्शन) ہے۔ جوگ ہے کیا؟ انہول نے بتایا: योगहिचत्तवृत्तिनिरोध طبیعت کے کاروبار کا پوری طرح رک

جانا جوگ ہے، کسی نے مشقت کر کے روکی ہی لیا تو فا کرہ کیا ہے، स्वक्त प्रवस्थानम् स्वान कर्षः स्वक्त प्रवस्थानम् اُس وقت بینا ظرف ی روح اپنی ہی حقیقی شکل میں قائم ہوجاتی ہے۔ کیا قائم ہونے سے پہلے بیہ واغدار تھی؟ پنتی کہتے ہیں ہوجاتی ہے۔ کیا قائم ہونے سے پہلے بیہ واغدار تھی؟ پنتی کہتے ہیں ہونسان عقیدت مند ہے عقیدت ہی وہ ناظر ہے یہاں جوگ کے مالک شری کرش کہتے ہیں بیانسان عقیدت مند ہے عقیدت سے لیر بڑ ہے کہیں نہ کہیں عقیدت ضرور ہوگی اور جیسی عقیدت واللہ ہے۔ وہ خود بھی وہی ہے، جیسی خصلت، ویباانسان ۔ اب بینوں طرح کے عقائد کو تقلیم کر ہے، ہیں۔

> यजन्ते सात्त्रिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । प्रेतान्मृतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ।।४.।।

ان میں ہے ملکات فاصلہ کے حامل انسان دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں ملکات روسی کے حامل انسان آسیب اور شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں وہ عبادت میں بن کان شقت بھی کرتے ہیں۔

अशास्त्रविद्यां घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।

दस्माहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥

وہ انسان شریعت کے طریقہ سے خالی بے حد تخیلاتی (خیالی طریقول او تخلیق کر) ریاضت کی مشق کرتے ہیں ، تکبر اور غرور کے حامل، خواہش اور رغبت کے ڈور سے بندھے

-2-91

कश यन्तः शरीरस्थां भूतगाममचेतसः ।

मां वैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ।।६।।

وه جسم کی شکل میں موجود تمام جاندالروں کو اور باطن میں موجود جمی عالم الغیب کو جمل کر ور کرنے والے ہیں روح و نیا واروں میں کی تین کر عیوب کر وراور یک کی سیاس کر عیوب کے دراور یک کے وسیاول سے مضبوط ہوتی ہے۔ان عابلوں (بے جس اوگوں) کو بیشن طور ک

توشیطان جان لینی وہ سب کے سب شیطان ہیں ،سوال بورا ہوا۔

شریعت کے طریقہ کوترک کریا د کرنے والے ملکات فاضلہ کے حامل انسان دیوتاؤں کی ، ملکات ردیہ کے حامل यक्ष اور دیوؤں کی اور ملکات مذموم کے حامل انسان آسیب کی عبادت کرتے ہیں۔

صرف عبادت ہی نہیں ، ریاضت کے لئے سخت مشقت بھی کرتے ہیں ، لیکن ارجن! جسمانی شکل سے جانداروں کو اور عالم الغیب شکل سے موجود روح پاک کو کمز ور کرنے والے ہیں ، مجھ سے دوری پیدا کرتے ہیں ، نہ کہ عبادت کرتے ہیں ، اُن کوتو شیطان جان یعنی دیوتاؤں کی عبادت کرنے والے بھی شیطان ہی ہیں ۔ اِس سے زیادہ کوئی کیا کہے گا؟ لہذا جس کے یہ بھی محض جز ہیں اس واحد معبود کو یاد کریں ، اِسی بات پراعلیٰ جوگ کے مالک شری کرش نے بار بار زوردیا ہے ۔

आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविद्यो भवति प्रियः । यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदिममं श्रृणु ।।७।।

ارجن! جیسے عقیدت تین طرح کی ہوتی ہے، ویسے ہی سب کواپنی اپنی خصلت کے مطابق غذا بھی تین طرح کی پیند ہوتی ہے۔ اور ویسے ہی گی، ریاضت اور صدقہ بھی تین تین طرح کے ہوتے ہیں، اُن کی قسموں کے بارے میں توجھ سے سُن ، پہلے پیش ہے خوراک

आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखाप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सत्त्विकप्रियाः ।। ।।।

عمر ، عقل ، طاقت ، تندرتی ، آرام اور محبت کا اضافه کرنے والی لذیذ چکنی اور قائم رہنے والی اور خصلت ہے ہی دل کو پیند آنے والی کھانے کی چیزیں ملکات فاضلہ کے حامل انسان کو پیند آتی ہیں ، جوگ کے مالک شری کرشن کے مطابق خصلت سے دل کو پیند آنے والی ، طاقت ، تندر تی ، عقل اور عمر برا ھانے والی کھانے کی چیز ہی صالح ہے ، جوخوراک صالح ہے ، وہی صالح

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

گیتا کے مطابق لذیذ چکنی اور کئی رہنے والی گھانے کی چیزیں صالے ہیں، کہی عمر، حسب ضرورت طاقت اور عقل بڑھانے والی ،صحت ، مند کھانے کی چیزیں صالے ہیں۔خصلت کے مطابق دل کو پیند آنے مطابق دل کو پیند آنے مطابق دل کو پیند آنے مہیں کرنا ہے ، حالات ماحول اور ملکی مناسبت کے مطابق جو کھانے کی چیز مزاج کو پیند آئے اور جینے کیلئے تقویت عطا کرے ، وہی صالے ہے ،کوئی کھیانے کی چیز ملکات فاضلہ ، ملکات روب یا ملکات مذموم کے تا جیروالی نہیں ہوتی ، اُس کا استعمال ملکات فاضلہ ، ملکات دریہ خواہ ملکات نیموم والا ہوتا ہے۔

ای مطابقت کیلے جولوگ گور بوار کوترک کرصرف معبودی عبادت ہیں ڈو ہے ہوئے ہیں، ترک دنیا کی حالت ( सन्यास आश्रम ) میں ہیں۔ ان کے لئے گوشت اور شراب متروک ہیں، ترک دنیا کی حالت ( सन्यास आश्रम ) میں ہیں۔ ان کے لئے گوشت اور شراب متروک ہیں، کے کوئکہ تجربہ میں دیکھا گیا ہے کہ بید چیزیں روحانی راہتے کے برخلاف رجان پیدا کرتی ہیں، للندالان کے ذریعہ ریاضت کی راہ ہے بھٹلنے کی ذیادہ گنجائش ہے۔ جو یکسوئی کی ذندگی جینے والے

تارک الدنیا ہیں، ان کیلئے جوگ کے مالک شری کرشن نے باب چھ میں خوراک کے لئے ایک اصول دیا کہ میں خوراک کے لئے ایک اصول دیا کہ 'युक्ताहार विहारस्य' (مناسب کھانا پینا اور تفریح) اِسی کے مدنظر برتاؤ کرنا چاہئے۔ جو مارالی میں مددگارہے، اُتی وہی)خوراک لینی چاہئے

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णारुक्षाविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।।६।।

تلخ، کھٹی ، زیادہ نمکین ، کافی گرم ، تیکھی ، روکھی ، جلن پیدا کرنے والی اور تکلیف دہ غم و بیاریوں کوجنم دینے والی خوراک ملکات ردیہ کے حامل انسان کو پہند ہوتی ہے۔

> यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् । उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ।।१०।।

جوکھانا ایک پہر (تین گھنٹے) سے زیادہ پہلے کا بنا ہوا ہے، بےلذت بد بودار، باس، جو کھانا ایک پہر (تین گھنٹے) سے زیادہ پہلے کا بنا ہوا ہے، بےلذت بد بودار، باس، جو ٹھااور نا پاک بھی ہے، وہ ملکات مذموم کے حامل انسان کو پسند ہوتا ہے (سوال پورا ہوا اب پیش ہے گی۔

अफलाकाङ्क्षिभियंज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ।।१९।।

جو یک (विधिवुष्ट) شریعت کے طریقہ سے مقرر کیا گیا ہے (جیسا پہلے باب تین میں گیکا نام لیا،اس باب چار میں گیک گئا کہ اور ریاح کی شکل بتائی کہ بہت سے جوگی جان کوریاح میں اور ریاح کو جان میں ہون کرتے ہیں، جان ریاح کی حرکت پر قابو پاکر سانس کی رفتار کوساکن کر لیتے ہیں، احتیاط کی آگ میں ہون کرتے ہیں، اس طرح گی کے چودہ زینے بتائے جوسب کے سب بھگوان تک کی دوری طے کرا دینے والے ایک ہی عمل کے او نچے پنچے زینے ہیں مختصر میں گئے خصوصی غور وفکر کے طریق کاری عکاس ہے، جس کا آخری نتیجہ ابدی معبود میں داخلہ ہے، میں گلے خصوصی غور وفکر کے طریق کیا گیا ہے ) اُسی شریعت کے طریقہ پر پھر زور دیتے ہیں کہ جس کا طریقہ پر پھر زور دیتے ہیں کہ جس کا طریقہ پر پھر زور دیتے ہیں کہ د

یتهارته گیتا: شری مدنهگود گیتا

ارجن! شریعت کے طریقہ سے معین کیا ہوا جے کرنائی فرض ہے اور جو کن پر بندش رکھنے والا ہے، جو جُرہ کو خد جا ہے۔ جو جرم کو خد جا ہے۔ اسان کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ یک صالح ہے۔

अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।

इंज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् । १९२ ।।

اے ارجن ! جو یک محض خودستائش کیلئے ہی ہویا تمری کو مقصد بنا کر کیا جاتا ہے ، اسے ملکات ردیدکا گئی یا تمرہ کو مقصد بنا کر کرتا ہے ملکات ردیدکا گئی یا تمرہ کو مقصد بنا کر کرتا ہے لکان ورستا کی اور لوگ و کیمین کہ یک کرتا ہے، تغریف کریں گئے ، ایسا یک کرنے والا

रिष्टी नमस् इट्रान्नं मन्त्रहीनमविधाणम् ।

श्रकाविरहितं यहां जामसं परीचक्षते ।।१३।।

جو یک شریعت کی طریقہ سے خالی ہے، جوانای (مجبود) کی تخلیق کر سکے میں قاصر ہے، من کے اندر قابو کرنے کی صلاحیت نہیں رافقا ہے، غزر لین اپناسب کی سرد کرنے سے عاری ہے اور جوعقیدت سے خالی ہے، ایبا یک مکات غرص والا یک کہا جاتا ہے، ایبا انسان حقیقی یک کوجا نتا ہی نہیں، اب پیش ہے ریاضت۔

देविष्टिजागुरुपणेनपूजनं शांचिमार्जवम् ।

बसचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ।।१४।।

اعلی معبودرور مطلق شرک پر فق عاصل کرنے والے ( اور الله الله عضرات کی عباقت میں معبودرور مطلق شرک پر فق عاصل کرنے والے ( اور علی مرشد اور عالی مرسلا الله عباقت کی جاتی ہے جہم بمیشہ خواہشات کی طرف بہکٹا ہے ، ااک باطن کی فرکورہ بالا خصائل کے مطابق تیانا جسمانی ریاضت ہے۔

अनु हे गकर वाक्य सत्य प्रियहितं च यत् । स्वाध्यायाम्यसर्व चैव वाङ्मर्यं तप उच्यते ।।१५।।

سترهوان باب 🖰 نه نهی بیقراری نه پیدا کرنے والی ،عزیز ،خیرخواہ اورحق بولنے معبود میں واخلہ دلانے والی شریعتوں کےغور وفکر کی مثق ، نام کاور دبیر پاضتِ زبان کہی جاتی ہیں زبان دنیوی موضوعات کی جانب ماکل خیالات کا بھی اظہار کرتی رہتی ہے،اہےاُس طرف سے سمیٹ کر، ذات ِمطلق کی جانب لگانازبان سے وابسة رياضت ہے اب من سے تعلق رکھنے والى رياضت پرنظر ڈاليس-

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ।।१६।।

من کی خوشی ،نرم دلی ،خاموشی لیخنی معبود کےعلاوہ دوسر ہےموضوعات کی یادبھی نہ ہو، من پر قابو، باطن کی پوری طہارت ، بیمن سے تعلق رکھنے والی ریاضت کہی جاتی ہے مٰدکورہ بالا تینوں (جسم، زبان اورمن) کی ریاضت ملا کرایک صالح ریاضت ہے۔

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तित्त्रिविधं नरैः । अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ।।१७।।

تمرہ کی جاہت کے بغیر یعنی بے غرض عمل کے حامل انسانوں کے ذریعے اعلیٰ عقیدت کے ساتھ کی ہوئی مذکورہ بالانتیوں ریاضتوں کو ملا کرصالح ریاضت کہی جاتی ہے۔اب پیش ہے ملكات رديه سے تعلق رکھنے والی ریاضت \_

सतकारमानपुजार्ध तपो दम्भेन चैव यत् । क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम ।।१८।। جور ماضت خاطر داری،عزت اورعبادت کیلئے یا صرف ریا کاری ہے، وہ غیر یعنی اور شوخ ثمرہ دینے والی ریاضت ملکات ردیہ سے تعلق رکھنے والی کہی گئی ہے

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ।।१६।।

جوریاضت جہالت کے ساتھ ہٹھ سے من ، زبان اور جسمائی تکلیف کے ساتھ یا دوسرے کونقصان پہنچانے کے بدلے کے خیال سے کی جاتی ہے، وہ ریاضت ملکات مذموم والی

اِس طرح صالح ریاضت میں جسم ،من اور زبان کو محض معبود کے مطابق ڈھالنا ہے، ملکاتِ ردیہ سے تعلق رکھنے والی ریاضت میں ریاضت کا طریقہ وہی ہے ،کیکن خودستائش بھی اس عیب کے شکار ہوجاتے ہیں،اور تیسری ملکاتِ مذموم سے تعلق رکھنے والی ریاضت غیر معینہ طریقہ سے ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے نظریہ سے ہوتی ہے، اب پیش ہے صدقہ۔ दातव्यमिति यद्दानं दीयते ऽनुपकारिणे । देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम ।।२०।। صدقہ دینائی فرض ہے، اِس خیال سے جوصدقہ موقع محل (وقت کے مطابق) اور ستی شخص کے ملنے پربدلے میں احسان کا خیال ندر کھ کردیاجا تاہے۔ यत्तु प्रत्युपकारार्धा फलमुद्दिश्य वा पुनः । दीयते च परिकिलष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम।।२१।। جوصدقہ تکلیف کے ساتھ (جودیتے نہیں بنالیکن دیناپڑرہاہے) اور بدلے کی امید سے پیکروں گا تو پیے ملے گا ، یا ٹمر ہ کومقصد بنا کر دیا جا تا ہے ، وہ صدقہ مکات ِ ردیہ سے تعلق رکھنے

ं न्यं ने हा है। ने ही। ने ह

ब्राह्मणास्तेन वेदाशच यज्ञाश्च विहिताः पुरा ।।२३।।

ارجن! اوم تت اورست، ایبا تین طرح کانام (ब्रह्मण निर्देशः स्मृतः) کی معبود (ब्रह्मण निर्देशः स्मृतः) کی رہبری کرتا ہے، یاد دلاتا ہے، اشارہ کرتا ہے اور معبود کا مظہر ہے۔ اُسی سے पुरा پہلے (شروع میں) (ब्रह्मन) وید اور گی وغیرہ کی تخلیق کی گئی ہے۔ یعنی برہمن ، یگ اور وید اوم سے پیدا ہوتے ہیں۔ اِن کا وجود جوگ سے ہے۔ اوم کے مسلسل غور وفکر سے ہی اِن کی تخلیق ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔

तस्मादो मित्यु दाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः ।

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ।।२४।।

प्रमार्थे प्र्याप्त प्राप्त प्रमार्थे प्रमार्थे

तदित्यनिभासंधायः फलं यज्ञतपःक्रियाः । दानक्रियाश्चिविविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभः ।।२५।। ت ، یعنی وہ معبود ہی ہر جگہ موجود ہے ، اِس خیال سے تمرہ کی خواہش ندکر کے شریعت کے ذریعہ بتائے گئے تمام طرح کے گئے ، ریاضت اور صدقہ کے اعمال اعلیٰ افادہ کی خواہش کرنے والے انسانوں کے ذریعے گئے جاتے ہیں ت لفظ معبود کے متعلق ایثار کی نشانی ہے ، لینی ورد تواوم کا کیجے ' گئے' صدقہ اور ریاضت کے اعمال اس معبود پر شخصر ہوکر کریں ۔ اب نست کے استعال کا مقام بتائے ہیں۔

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ।।२६।।

اورست (حق)، جوگ کے مالک نے بتایا کہ ست (حق) ہے کیا؟ گیتا کی ابتداء میں بی ارجن نے سوال کھڑا کیا تھا فرض منصی ہی دائی ہے، برق ہے تو شری کرش نے فرمایا۔ارجن! تیرے اندر یہ جہالت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ست (حق) کی بنیون دور میں کھی کی نہیں ہوتی اسے مثایا نہیں جاسکتا اور اسی (باطل) کا بنیوں دوروں میں وجو ذمیں ہے۔در حقیقت وہ کوان کی چیز ہے، جس کی بنیوں دوروں میں کی نہیں ہے؟ وہ باطل چیز ہے کیا جس کا وجو ذمین ؟ تو بتایا یہ روح بی حق ہے اور دنیا کے سارے جانداروں کے اجسام فانی ہیں ،روح ابدی ہے، غیر مرکی ہے۔دائی اور لا فانی ہے، بی اعلی حق ہے۔

یہاں فرماتے ہیں سے (حق) ایسے دوج مطلق کا یہ نام सदमा حق کے متعلق احساس میں اور نیک خیال میں استعال کیا جاتا ہے اور اے پارتھ، جب معین عمل سراپا، اچھی طرح ہونے گئے، تب ست (حق) لفظ کا استعال کیا جاتا ہے، ست کا معنی بینیں ہے کہ یہ چیزیں ہماری ہیں، جب ہم ہی ہمارانہیں ہے، تو اس کے استعال ہیں آنے والی چیزیں ہماری کیزیں ہماری کبیں، جب ہم ہی ہمارانہیں ہے، تو اس کے استعال ہیں آنے والی چیزیں ہماری کبیری ہیں؟ یہست ، تبین ہے ست کا استعال صرف ایک معنی میں کیا جاتا ہے۔ نیک خیال میں روح ہی اعلیٰ حقیقت ہے، اس صدافت کے متعلق لگاؤ ہو، اُسے حاصل کرنے کے لئے نیک خلوص ہواور اُس کو حاصل کرانے والاعمل تھیک سے صاور ہونے گئے وہیں ست ، لفظ کا استعال کیا خلوص ہواور اُس کو حاصل کرانے والاعمل تھیک سے صاور ہونے گئے وہیں ست ، لفظ کا استعال کیا

سترهوان باب

جاتا ہے ای بات پر جوگ کے مالک اِسے آگے کہتے ہیں۔

यज्ञे तपसिदाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ।।२७।।

یکریاضت اور صدقد کرنے میں جومقام حاصل ہوتا ہے۔ وہ بھی ست ہے۔ ایبا کہا جاتا ہے اتا ہے (तदर्शायम्) اس معبود کو حاصل کرنے کیلئے کئے جانے والاعمل ہی ست ہے ایبا کہا جاتا ہے یعنی اس معبود کو حاصل کرنے والاعمل ہی ست ہے، یک مصدقہ ، ریاضت تو اِس عمل کے تعملہ بین ، آخر میں فیصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اِن سب کیلئے عقیدت لازی ہے۔ بین ، آخر میں فیصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اِن سب کیلئے عقیدت لازی ہے۔ अश्रख्या हुतं दत्तां दपस्तप्तं कृतं च यत् । असिदित्युच्यते पार्थं न च तत्रोत्य नो इह । 12-11

اے پارتھ! بلاعقبدت کے کیا ہوا ہون دیا ہوا صدقہ، تپی ہوئی ریاضت اور جو کچھ بھی کیا ہواعمل ہے، وہ سب است (باطل) ہے۔ایسا کہا جاتا ہے۔وہ نہ تو اس دنیا میں اور نہ عالم بالا میں ہی افادی ہے لہٰذاخود سپر دگی کے ساتھ عقیدت بے حد ضرور ی ہے۔



باب کی اہتداء میں ہی ارجن نے سوال کیا کہ، ہندہ نواز جو شریعت میں بتائے گئے طریقہ کورک کراورعقیدت کے ساتھ یگ کرتے ہیں، (لوگ آسیب دیگر دیگر کی عبادت کرتے ہیں، (لوگ آسیب دیگر دیگر کی عبادت کرتے ہیں) توان کی عقیدت کیسی ہے؟ ملکات فاضلہ والی ہے، ملکات ردیہ والی ہے یا ملکات مذموم والی اس پر جوگ کے مالک شری کرش نے کہا۔ ارجن! بیانسان عقیدت کا پتلا ہے، کہیں نہ

کہیں اُس کی عقیدت ہوگی ہی جیسی عقیدت ویسا انسان ،جیسی خصلت ویسا انسان اُن کی وہ عقیدت ملکات فاضلہ کے عقیدت ملکات دریہ اور ملکات مذموم والی تین طرح کی ہوتی ہیں، ملکات فاضلہ کے عقیدت مند دیوتا وَں کو، ملکات ردیہ کے عقیدت مند اللہ (جوشہرت ، بہادری عطا کرے) دیووک (جو خفاظت کرسکیں) اُس کا پیچھا کرتے ہیں اور ملکات مذموم کے عقیدت مند بھوت پریت (آسیب) کے پرستار ہوتے ہیں شریعت کے طریقہ سے خالی اِن عبادتوں کے ذریعہ یہ تیوں طرح کے عقیدت مند جسم میں موجود تمام مادہ یعنی اپنے ارادوں اور دل کی دنیا میں موجود مجھ عالم الغیب کو بھی کمزور کرتے ہیں ،نہ کہ عبادت کرتے ہیں، اُن سب کو بقینی طور پر تو شیطان جوان یعنی آسیب پیھ (کو ایک کے رواور دیوتا وَں کی عبادت کرتے ہیں، اُن سب کو بقینی طور پر تو شیطان جان یعنی آسیب پیھ (کھی) دیواور دیوتا وَں کی عبادت کرتے ہیں، اُن سب کو بقینی طور پر تو شیطان جان یعنی آسیب پیھ (کھی) دیواور دیوتا وَں کی عبادت کرتے ہیں، اُن سب کو بقینی طور پر تو شیطان ہے۔

دیوتا وَل کے موضوع کوشری کرش نے یہاں تیسری باراٹھایا ہے۔ پہلے بابسات میں انہوں نے کہاتھا کہ ارجن! خواہشات نے جن کے علم کا اغوا کرلیا ہے، وہی فاسد العقل دوسرے دیوتا وَل کی عبادت کرتے ہیں، دوسری بار باب نو میں اُس سوال کو دہراتے ہوئے کہا جو دوسرے دوسرے دیوتا وَل کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی میری عبادت کرتے ہیں لیکن اُن کی وہ عبادت فیرمناسب یعنی شریعت میں مقررہ طریقہ سے الگ ہے، لہذاوہ ختم ہوجاتے ہیں یہاں بابسترہ میں انہیں دنیوی خصلت والا کہہ کر مخاطب کیا، شری کرشن کے الفاظ میں ایک معبود کی ہی عبادت کا اصول ہے۔

اُس کے بعد جوگ کے مالک شری کرش نے چار سوال کھڑے گئے ۔ خوراک (अाहार) یگ، ریاضت اور صدقہ: خوراک تین طرح کے ہوتے ہیں صالح انسان کوتو صحت عطا کرنے والی، خصلت کے مطابق پیند آنے والی لذیذ خوراک پیند ہوتی ہے ملکات ردید کے حامل انسان کو تلخ ، یکھی گرم چٹ پٹی ،مسالے دار ، بیاریوں کو بڑھانے والی خوراک پیند آتی ہے۔ ملکات مذموم کے حامل انسان کو جو گئی ، باسی اور نا پاک خوراک پیند ہوتی ہے۔

شریعت میں بتائے گئے طریقہ سے کئے جانے والے یک (جوعبادت کے باطنی عمل

ہیں) جومن پر بندش لگا تا ہے۔ ثمرہ کی امید سے خالی وہ یک صالح ہے، گھمنڈ وغرور کو ظاہر کرنے والا اور ثمرہ کے خیال سے کیا جانے والا وہی یک ملکات ردیدوالا ہے اور شریعت میں بتائے گئے طریقہ سے بالکل الگ د خا (منتر) صدقہ اور بغیر عقیدت سے کیا ہوا یک ملکات مذموم والا یگ

اعلی معبودرو مطلق میں داخلہ دلانے والی ساری صلاحین جن کے اندرموجود ہیں،
اس مرشد کامل کی عبادت، خدمت گزاری اور باطنی طور سے عدم تشدد رہبانیت اور طبارت کی مناسبت ہے جسم کو تیانا جسمانی ریاضت ہے جی ،خوش تراورافادی بات بولنا، ریاضت زبان ہے اور من کوئل میں لگا کر رکھنا، معبود کے علاوہ موضوعات غور وفکر میں من کو خاموش رکھنا من سے وابستہ ریاضت ہے من زبان اورجسم تینوں کو ملاکر اِس جانب تیانا صالح ریاضت ہے ۔ ملکات مذموم والی رویہ میں خواہشات کے ساتھ اُسی کو کیا جاتا ہے۔ جب کہ ملکات مذموم والی ریاضت شریعت کے طریقہ سے الگ اپنی مرضی پر مخصر ہے۔

اینافرض مان کرموقع محل اور الل کا خیال کرے عقیدت سے دیا گیا صدقہ صالح ہے، کسی فائدہ کی لا لیج میں مشکل سے دیا جانے والاصدقہ ملکات ردین والا ہے اور چھڑک کرنا اہل کو دیا دیا جانے والاصدقہ ملکات مذموم کا حامل ہے۔

اوم، تت اورست کی شکل بتاتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرش نے بیان کیا کہ ابتداء کرنے نام معبود کی یا دولاتے ہیں، شریعت کے طریقہ سے معین ریاضت صدقہ اور یک کی ابتداء کرنے میں اوم کا استعمال ہوتا ہے اور تکملہ میں ہی لینی پورا ہونے کے بعد ہی اوم پیچھا چھوڑتا ہے، تت ، کا معنی ہے ۔ وہ روح مطلق اس کیلئے وقف ہو کر ہی وہ عمل صادر ہوتا ہے اور جب عمل تسلسل کے مساتھ ہوئے گئے ، تب 'ست 'کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یا والی ہی ست ، ہے۔ ست ، کے لئے خیال اور نیک خلوص میں ہی ست ، کا استعمال کیا جاتا ہے معبود سے نسبت ولانے والے عمل ، یک مدقہ اور دیاضت کے اور اور یاضت کے شرہ عمل ہی ہی ست ، کا استعمال کیا جاتا ہے معبود سے نسبت ولانے والے عمل ، یک مدقہ اور دیاضت کے شرہ عمل ہی ہی ست ، کا استعمال کیا جاتا ہے معبود سے نسبت ولانے والے عمل ، یگ ، مدقہ اور دیاضت کے شرہ عمل ہی ہی ست ، ہے گئی ان سب کے ساتھ عقیدت کا ہونالازی یک ، مدقہ اور دیاضت کے شرہ عمل ہی ست ، ہے گئی ان سب کے ساتھ عقیدت کا ہونالازی

ہے عقیدت سے مبرا ہوکر کیا ہواعمل، دیا ہوا صدقہ تی ہوئی ریاضت نہ اِس جنم میں افادہ پہنچانے والی ہے، نہ اگلی پیدائشوں میں ہی ، عقیدت کا ہونا ہر حالت میں لازمی ہے۔ پورے باب میں عقیدت بروشنی ڈالی گئی اور آخر میں 'اوم' تت، اور ست کی مفصل تفییر پیش کی گئی ، جو گیتا کے شاوکوں میں پہلی بار آئی ہے لہذا۔

اس طرح شری مد بھگودگیتا کی تمثیل اپنیشد وعلم تصوف اورعلم ریاضت ہے متعلق شری کرشن اور ارجن کے مکالمہ میں ،عقیدت اوم ، تت ، ست ، باب جزء جوگ نام کاستر ہواں باب مکمل ہوتا ہے۔

اس طرح قابل احرّ ام پرم ہنس پر مانندجی کے مقلد سوامی اڑ گڑ انند کے ذریعے کھی شری مد بھگود گیتا کی تشریح ''یتھارتھ گیتا''میں (عقیدت اوم ، تت، ست، باب جزء جوگ) (ओम तत्सम् तथा श्रद्धात्रय विभाग योग) نام کاستر ہواں باب کمل ہوا۔

ہری اوم تت ست

# اوم شری پر ماتمنے نمہ

# ﴿ الْحَارِ مُوالِ بِابِ ﴾

یہ گیتا کا آخری باب ہے۔جس کے نصف اول میں جوگ کے مالک شری کرش کے ذریعہ پیش کئے گئے مختلف سوالات کامل ہے اور نصف آخر میں گیتا کا اختیام ہے کہ گیتا ہے فائدہ کیا ہے؟ ستر ہویں باب میں خوراک، ریاضت، یک،صدقہ اور عقیدت کی تقسیم کے ساتھ شکل بیان کی گئی۔اسی حوالہ میں ایثار کے اقسام کے بیانات باتی ہیں۔انسان جو پچھ کرتا ہے اس میں سبب کون ہے؟ کون کراتا ہے؟ معبود کراتے ہیں یا قدرت؟ بیسوال پہلے ہے ہی کھڑا تھا۔ جس پراس باب میں پھر روشنی ڈالی گئی۔اس باب میں پیش ہے۔ آخر میں گیتا ہے املے والی سؤکتوں گئے۔ میں دوجہ بندی میں گئا ہے۔ ملے والی سؤکتوں کروشنی ڈالی گئی۔اس باب میں پیش ہے۔ آخر میں گیتا ہے۔ ملے والی سؤکتوں کروشنی ڈالی گئی۔۔۔

گزشته باب میں مختلف مسائل کی تقسیم من کرار جن نے خودا کیک سوال کھڑا کیا کہ ایثار اورترک دنیا(सन्यास) کو بھی فردا فردا نیا ہے۔ ارجن بولا:

#### अर्जुन उवाच

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्विमच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन।।१।।

ارجن نے کہا: اے باز یے عظیم! اے ول کے مالک! اے کیشی نیشودن! میں ترک دنیا اور ایثار کے حقیقی شکل کوفردا فرداً جاننا چاہتا ہوں کمل ایثار ہی ترک دنیا ہے۔ جہاں ارادہ (संस्कारा) و تا ثرات (संस्कारा) کا بھی خاتمہ ہے اور اس سے پہلے ریاضت کی تکملہ کی خاطر کے بعد دیگرے لگا و کا ایثار ہی ترک دنیا ہے۔ یہاں دوسوالات ہیں۔ پہلا یہ کہ ترک دنیا کے عضر کو جاننا چاہتا ہوں اس پر جوگ کے مالک شری کرشن نے کہا کہ چاہتا ہوں۔ اور دوسرا ایثار کے عضر کو جاننا چاہتا ہوں اس پر جوگ کے مالک شری کرشن نے کہا کہ

### شرى كرش في ارشا وفر مايا:

### श्री भगवानुवाच

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ।।२।।

। १५० । अद्यान् क्ष्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः।
। १५० । अद्यान् क्ष्मणां न्यासं विचक्षणाः । १५० ।
श्री हिए क्ष्मणां न्यास्त्र के कर्म प्राहुर्मनीिषणः।
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यिमिति चापरे ।।३।।

रेगो हे अति हिए क्ष्मणां स्त्र भूण क्ष्मणां विद्यां के स्त्र भूण क्ष्मणां विद्यां के स्त्र क्ष्मणां विद्यां के स्त्र क्ष्मणां विद्यां विद्यां के स्त्र क्ष्मणां विद्यां विद्यां

ہیں اور دوسرے عالم ایبا کہتے ہیں کہ یگ، صدقہ اور ریاضت ترک کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس طرح مختلف خیالات پیش کر کے جوگ کے مالک اپنا بھی یقنی نظریہ پیش کرتے ہیں۔ निश्चयं श्रृणु में तत्र त्यागं भरतसत्ताम।

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ।।४।। اے ارجن! اس ایثار کے بارے میں تو میرافیصلہ س: اے اشرف المخلوقات وہ ایثار

تين طرح كاكها گيائے۔

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ।।१।।

گی،صدقہ اور ریاضت یہ تین طرح کے اعمال ترک کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ان
کا اعمال تولازی ہے کیونکہ یگ،صدقہ اور ریاضت نینوں ہی انسانوں کو پاک کرنے والی چیزیں
ہیں۔

شری کرش نے جارمروجہ خیالات کا بیان کیا: پہلاخواہشات سے مزین اعمال کا ایثار، دوسرا تمام اعمال کے نتائج کا ایثار، تیسراعیب شدہ ہونے کی وجہ سے بھی اعمال کا ایثار اور چوتھا

نظریہ تھا یگ،صدقہ اور ریاضت ترک کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ان میں سے ایک خیال کے بارے میں اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ:ارجن!میرابھی پیطے شدہ خیال ہے کہ یگ، صدقہ اور ریاضت کی شکل میں صادر ہونے والاعمل ترک کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ کرشن کے دور میں بھی مختلف خیالات مروج تھے۔جن میں ایک حقیقی تھا۔ اس دور میں بھی مختلف نظریات تھے، آج بھی ہیں۔عظیم انسان جب دنیا میں آتا ہے تو مختلف مسائل اور نظریات کے درمیان میں سے بہترین اور بھلائی کرنے والے خیال کومنتخب کر کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے ہرایک عظیم انسان نے ہی یہی کیا ہے ،شری کرش نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے کوئی نیاراستہیں بتایا، بلکہ رائج مختلف خیال کے پیچ حقیقی نظریہ کی حمایت کر کے اسے صاف ظاہر نہیں بتایا، بلکہ رائج مختلف خیال کے بچے حقیقی نظریہ کی حمایت کر کے اسے صاف ظاہر

> एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ।।६।।

جوگ کے مالک شری کرش زور دے کر کہتے ہیں۔ پارتھ! یگ،صدقہ اور ریاضت کی شکل والے عمل کورغبت اور ثمرہ کا ترک کر ضرور کرنا جاہئے۔ بیمبرے ذریعے طے شدہ بہترین خیال ہے۔اب ارجن کے سوال کے مطابق وہ ایثار کا تجزید کرتے ہیں۔

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ।।७।।

ا اے ارجن! معینه مل (شری کرش کے الفاظ میں معینه مل ایک ہی ہے۔ یک کاطریق كاراس معين لفظ كوآٹھ دس بار جوگ كے مالك نے كہا:اس پر بار بارز ور دیا كہ كہیں ریاضت كش بھٹک کر دوسرانہ کرنے لگے )اس شریعت کے طریقہ سے معینہ مل کا ترک کرنا مناسب نہیں۔ فریفتگی کی بناء پر ایثار کرنا ملکات مذموم والا ایثار کہا گیا ہے۔ دینوی موضوعات والی چیزوں کی رغبت میں پھنس کرکرنے کے قابل عمل (طے شدہ عمل اور معینہ عمل ایک دوسرے کے تکملہ ہیں) کا ایثار ملکات مذموم والا ہے ایسا انسان 'अधः गच्छित 'حشرات الارض تک بد ذات شکلوں ایثار ملکات مذموم والا ہے۔ کیونکہ اس نے یا دالہی کے خصائل کوئرک کردیا۔ اب ملکات ردیہ والے ایثار کے بارے میں بتاتے ہیں۔

कार्य मित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते ऽर्जुन । सङ्गं त्याक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ।।६।।

اے ارجن اعمل کرنافرض ہے۔ ایب سمجھ کرجو 'नियतम' شریعت کے طریقہ سے معین کیا ہوا عمل محبت اثر اورثمرہ کو ترک کرکے کیا جاتا ہے۔ وہی صالح ایثار ہے لہذا معین عمل کریں اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو ترک کرویں۔ یہ معین عمل بھی کیا کرتے ہی رہیں گے یا بھی اس کا بھی ایثار ہوگا اس پر فرماتے ہیں اب آخری ایثار کی شکل پر نظر ڈالیں۔

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेषावी छिन्नसंशयः ।।१०।।

اےارجن! جوانیان 'अकुशलं कर्म' یخی غیرافادی عمل سے (شریعت کے ذریعہ طے 'شروعمل ہی افادی ہے، اس کے برخلاف جو کچھ ہے، اس دنیا کی بندش ہے، لہذا غیرافادی ہے۔

الیے اعمال سے ) نفرت نہیں کرتا اور فلاحی عمل میں راغب نہیں ہوتا۔ جو کرنا تھا وہ بھی باتی

اثهارهوان باب

نہیں ہے۔الیی سچائی سے مزین انسان شک وشہد سے خالی علم داں اور تارک الدنیا ہے ،اس نے سب کچھا یثار کر دیا ہے۔لیکن حصول کے ساتھ بیسب کچھ کا ایثار ہی ترک دنیا ہے۔ ممکن ہے اور کوئی آسان راستہ ہو؟اس پر کہتے ہیں نہیں غور فرمائیں۔

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते । १९९।।

جسمانی انسانوں کے ذریعے (صرف جسم ہی نہیں، جسے آپ دیکھتے ہیں۔ شری کرشن کے مطابق قدرت سے پیدا ملکاتِ فاضلہ، ملکات ردیہ، ملکات مذموم تینوں صفات ہی اس ذی روح کواجسام میں قید کرتی ہیں۔ جب تک تینوں صفات زندہ ہیں۔ تب تک وہ جاندار ہے گی نہ

کی شکل میں جسم بدلتارہے گا۔ جسم کی وجہ جب تک زندہ ہے) پورے طور سے سارے اعمال کا ایٹار ممکن نہیں ہے۔ لہذا جوانسان عمل کے ثمرہ کا ایٹار کرنے والا ہے، وہی تارک الدنیا ہے۔ ایسا کہاجا تا ہے لہذا جب تک جسم کے وجو ہات زندہ میں تب تک معینہ کی کریں اور ان کے ثمرات کا

ایثار کریں۔بدلے میں کسی تمرہ کی خواہش نہ کریں۔ویسے خواہش مندانیا نوں کے اعمال کا ثمرہ بھی ہوتا ہے۔

> अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यसिनां क्वचित् । १९२।।

خواہش مندانسانوں کے اعمال کا چھابرااور ملا ہوااییا تین طرح کا تمرہ موت کے بعد بھی ہوتا ہے۔ جب تک ملتا ہے کین سنیاسی نام ہمی ہوتا ہے۔ جب تک ملتا ہے کین سنیاسی نام संन्यासिनाम, سب کچھ کا ایثار (خاتمہ) کرنے والے کھمال تارک الدنیا انسانوں کے اعمال کا ثمرہ

سی بھی وفت میں نہیں ہوتا۔ یہی خالص ترک دنیا ہے۔ ترک دنیا اعلیٰ ترین حالت ہے۔ بھلے برے انتمال کا نتیجہ اور کمل ایثار کے وفت میں ان کے خاتمہ کا سوال پورا ہوا۔ اب انسان کے ذریعے

مبارک خواہ نامبارک اعمال کے صادر ہونے کے پیچے کیا دجوہات ہیں؟ اس پرغور فرمائیں۔

पन्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । सांड़ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ।।१३।। اے بازوئے عظیم! تمام اعمال کی کامیابی کیلئے علمی اصولوں(सांख्य सिद्धांत) کے مطابق یا کچ وجو ہات بتائے گئے ہیں۔انہیں تو مجھے اچھی طرح جان۔

> अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् । विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पन्चमम् ।।१४।।

اس موضوع میں کارکن (بیمن) الگ الگ وسیلہ (جن کے ذریعے کیاجا تا ہے، اگر مبارک غلبہ ہوتا ہے تو عرفان ، ترک دنیا سرکو بی ، نفس کشی ، ایثار ، سلسل فکر کے خصائل وسیلہ ہوں گے اگرنامبارک کا غلبہ ہے تو خواہش،غصہ اور لگاؤ،عداوت،حرص وغیرہ وسیلہ ہوں گے۔ان کے وسیلہ ہے آمادہ ہوں گے ) تمام طرح کی عجیب وغریب حرکتیں (بے شارخواہشات)، بنیاد (بعنی وسیلہ جس خواہش کے ساتھ وسلہ حاصل ہوا وہی خواہش پوری ہونے لگتی ہے) اور یانچویں وجہ ہے विव) (वेव) كاسنكار (तअस्सुरात) تاثرات المستندكرتي بير-

शरीरवाङ्मनोि भार्यत्कर्म प्रारभाते नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा पन्चैते तस्य हेतवः ।।१५।। انسان من، زبان یاجسم سے شریعت کے مطابق یا اس کے برخلاف جو بھی عمل شروع كرتا ہے۔ان كے يہ يانچ ہى وجوہات ہيں ليكن ايسا ہونے پر جھی۔

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवल तु यः । पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पशयति दुर्मतिः ।।१६।। جوانسان بدعقلی کی وجہ ہے اس کے متعلق وحدانیت ہی تمثیل روح کوکارکن دیکھتا ہےوہ فاسدالعقل حقیقت کونہیں دیھا یعنی معبود نہیں کرتے۔

اس سوال پر جوگ کے مالک شری کرش نے دوسری بار بازور دیا ۔باب پانچ میں انہوں نے کہاتھا کہ وہ معبود نہ کرتا ہے۔ نہ کرا تا ہے، نہ ل کے اتفاق کو جوڑتا ہے، تو لوگ کیوں کہتے ہیں؟ فریفتگی سے لوگوں کی عقل پر پردہ پڑا ہے لہذا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں بھی کہتے ہیں۔ عمل مونے میں اور خطلق کو کارکن دیکھتا ہونے میں پانچ وجوہات ہیں۔ اس کے باوجود بھی وحدانیت کی تمثیل روح مطلق کو کارکن دیکھتا ہے۔ وہ بدعقل (فاسد العقل) حقیقت کوئیس دیکھتا یعنی معبود نہیں کرتے جب کہ ارجن کیلئے وہ تال محصونک کر کھڑ سے ہوجاتے ہیں۔ 'निमतमात्रभव' مختار کل تو میں ہوں، تو وسیلہ بن کر کھڑ ا بھر رہ ، آخر کا عظیم انسان کہنا کیا جا ہے ہیں؟

در حقیقت معبوداور دنیا کے درمیان ایک لکیر کشش ہے۔ جب تک ریاضت کش دنیا کی صد میں ہے ، معبود نہیں کرتے ہیں۔ لاشریک صد میں ہے ، معبود کی قربت جا ہے ہیں۔ لاشریک عقیدت سے معبود کی قربت جا ہے پروہ دل کی دنیا میں نگراں بن جاتے ہیں۔

ریاضت کش دنیا کی حدکشش سے باہرنکل کر ان کے حلقہ میں داخل ہوجاتا ہے۔ ایسے عاشق کیلئے وہ تال تھونک کر ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ صرف اسی کیلئے معبود مہر بانی کرتے ہیں۔ الہذاغور وفکر کریں۔ سوال پورا ہوا۔ آگے دیکھیں۔

यस्य नाहड़कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ।।१७।।

جس انسان کے باطن میں میں کارکن ہوں ایسا خیال نہیں ہے اور جس کی عقل ملوث نہیں ہوتی، وہ انسان اس سارے والم کو مار کر بھی حقیقت میں نہ تو مارتا ہے اور نہ بندھتا ہے۔ دنیا سے متعلق تاثر ات کی تخلیل ہی دنیا کا خاتمہ ہے اب اس معینہ کمل کی ترغیب س طرح ہوتی ہے؟ اس پرنظر ڈالیں۔

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंड्यहः ।।१८।।
اكارجن!عالم كل يعنى كمل علم ركھنے والے عظيم انسانوں سے 'ज्ञानं' علم'اس كوجانے كے قابل چيز (شرى كرش نے پہلے كہا - بيس ہى قابل كے طريقہ سے اور 'ज्ञेय' علم' جانے كے قابل چيز (شرى كرش نے پہلے كہا - بيس ہى قابل

علم ، جانے کے قابل ہوں ) سے مل کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ پہلے تو عالم کل کوئی عظیم انسان ہو، مان کے ذریعہ اس علم کو جانے کا طریقہ حاصل ہو، جانے کے قابل منزل پرنظر ہو جھی عمل کی ترغیب ملتی ہے اور کارکن (من کی گئن)، وسیلہ (عرفان، بیراگ، سرکوبی، ضبط نفس دغیرہ) اور عمل کے خیام سے اعمال کا ذخیرہ بنتا ہے۔ عمل اکٹھا ہونے گئا ہے پہلے کہا گیا تھا کہ حضول کے بعد اس انسان کا عمل کئے جانے سے کوئی تقصان ہی ہوتا اور نہ ترک کردیتے سے کوئی تقصان ہی ہوتا ہے۔ پھر بھی عوامی افادہ یعنی تابعین کے دلوں میں افادی اصولوں کے فراہم کیلئے وہ عمل میں گئار ہتا ہے۔ کارکن وسیلہ اور عمل کے ذریعہ ان کا فراہم ہوتا ہے۔ علم عمل اور کارکن کی بھی تین تین اقسام ہیں۔

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।

प्रोच्यते गुणसंड़ख्याने यथावच्छृणु तान्यपि । १९६ । । علم عمل اور کارکن بھی صفات کے فرق سے علمی جوگ کے نثر بیت میں تین تین طرح

كے بتائے گئے ہیں، انہیں بھی توبعید س پیش ہے پہلے علم كے اقسام۔

सर्वभाूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षाते । अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ।।२०।।

ارجن! جن علم على السان الك الكسجى جاندارون مين أيك لا فاني خدائي احساس كوبلا

تفریق میسال دیکھتا ہے۔اس علم کونو صالح سمجھ علم روبرواحساس ہے،جس کے ساتھ ہی صفات کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔ بیلم کی پختگی کی حالت ہےاب ملکات ردیدوالاعلم دیکھیں۔

पुथक्तेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथिविधान् । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ।।२१।। جوعلم سارے جانداروں میں مختلف شم کے تمام احساسات کو جدا جدا کر کے جانتا ہے کہ بیا چھاہے، یہ براہے۔ اس علم کوقو ملکات رویہ والا تجھے۔ ایسی حالت ہے قو ملکات رویہ والی سطح پر تیراعلم ہے۔اب دیکھیں ملکات مذموم والاعلم۔

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैत्कम् ।
अतत्त्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ।।२२।।
جوعلم صحر ہم میں ہی پوری طور سے ملوث ہے۔ ترکیب سے خالی یعنی جس کے پیچے
کوئی فعل نہیں ہے۔ عضر کے معنی کی شکل میں معبود کے علم سے جدا کرنے والا اور حقیر (तुस्छ) ہے،
و علم ملکات مذموم والا کہا جا تا ہے۔ اب پیش ہے کمل کی تین قسمیں۔

नियतं सङ्गरहितमरागद्धे षातः कृतम् ।
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ।।२३।।

द्वेर्याः नियतम् क्ष्मे व्यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ।।२३।।

द्वेर्याः नियतम् क्ष्मे नियतम् क्ष्मे न्याः क्ष्मे नियतम् नियतम् क्ष्मे नियतम् नियतम् कष्मे विवासम् कष्मे नियतम् नियतम् विवासम् क्ष्मे नियतम् नियतम् विवासम् विवासम

 یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

ہے۔اس کی جگہ ریگم گشتگی ہے۔اب دیکھیں کارکن کی پیچان۔

मुक्तसङ्गो ऽनहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।

ि सिद्धयसिद्धययोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ।।२६।।

جوکارکن صحبت اثر سے نے کرغرور کی ہاتیں نہ ہو لنے والا ،صبراور حوصلہ کا حال ہو کہ کام کے پورا ہونے یا نہ ہونے کی حالت میں خوشی اورغم وغیرہ کے عیوب سے پوری طرح میرا ہو کرعمل میں شب وروز لگا ہے۔ وہ کارکن صالح کہا جاتا ہے۔ یہی اعلیٰ ریاضت کش کی پہچان ہے۔ عمل وہی ہے معین عمل۔

रांगी कर्मफलप्रेप्सुर्लुड्धो हिंसात्मको ऽशुचिः ।

हर्षशोकान्त्रितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ।।२७।।

رغبت سے مزین، ۔ اعمال کے تمره کو جا ہے والا ، لا کچی ، ارواح کو تکلیف بینچانے والا ،

ناپاک اورخوشی ورنج منے جوملوث ہے۔ وہ کارکن ملکات روبیوالا کہا گیا ہے۔

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको ऽलसः । विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ।।२८।।

جوشوخ مزاج ، برسلوک گھمنڈی دھوکے باز جودوس کے کامول بین خلل پہنچانے والا ، پڑمردہ ، کا ہل اور تساہل پہنچانے والا ، پڑمردہ ، کا ہل اور تساہل پہنچا جاتا ہے۔ کہ پھر کرلیں گے۔ وہ کارکن ملکات فدموم والا کہا جاتا ہے۔ تساہل پیند عمل کوکل پرٹالنے والا ہے۔ اگر چہ کرنے کی خواہش اسے بھی رہتی ہے۔ اس طرح کارکن کی پہچان پوری ہوئی۔ اب جوگ کے مالک شری گرش نے نیاسوال کھڑا کیا۔ عقل ، عقیدہ (عارمان کی پہچان پوری ہوئی۔ اب جوگ کے مالک شری گرش نے نیاسوال کھڑا کیا۔ عقل ، عقیدہ (عارمان کا رکن کی پہچان ہوں کے بیان۔

बु खे भें दं धुते श्वीव गुणतस्त्रिविधं शृणु । प्रोच्यमानमशोषेण पृथक्तवेन धनंन्जय ।।२६।। دصنچ ! عقل اورقوت عقیده کا بھی ان کی صفات کے بنا پر تین طرح کے اقسام پوری طرح باب جز کے ساتھ جھے سے س प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ।।३०।।

پارتھ اور بخان اور گلوخلاصی کو، فریضہ اور غیر فریضہ کو، خوف اور بے خوف کو وہ بندش اور نجات کو جوعقل جسب حقیقت جانتی ہے، وہ عقل صالح ہے یعنی راہ معبود، راو آ وا کمن دونوں کی

اچی طرح جا تکاری مالح عقل ہے اور۔ यया धर्म मधर्म च कार्य चाकार्य मेव च ।

अयथावत्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी । १३१।। پارتھ! جسعقل کے ذریعے انسان دین اور بے دینی کو وفریضہ اور نافریضہ کو بھی اسی طرح نہیں جانتا ہے۔ ادھورا جانتا ہے۔ وہ عقل ملکات رؤید کی حامل ہے۔اب ملکات مذموم والی

अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्वपरीतांश्व बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥३२।।

پارتھ! الکات ندموم سے پردہ پڑی جوعقل بے دینی کودین مانتی ہے اور تمام مفادات کے خلاف نظرید رکھتی ہے، وہ عقل ملکات ندموم کی حامل ہے۔

ناواقف ہے۔ وہ ملکات ردیہ والی عقل ہے۔ اور بے دینی کو دین، فانی کو دائمی فائدہ مندکو نقصان دہ، اس طرح عقل کی قسمیں پوری نقصان دہ، اس طرح عقل کی قسمیں پوری

ہوئیں،اب پیش ہے دوٹر اسوال دھرت،عقیدت کے تین اقسام۔ धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः ।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ।।३३।।

अव्यमिचारिणी ' रही 2 नित्र हैं। अव्यमिचारिणी ' وگ عطر يق کار کے ذريعہ 'योगन' علاوہ دوسرے کی حرکت کا اثر انداز ہونانفس پریتی ہے۔طبیعت کا بہک جانا عیاشی ہے۔ البغدا اليه لاشريك عقيده سهانسان من، جان اورحواس كيجركت كوجوتبول كرتاب وه عقيده صالح ہے یعنی من، جان اور حواس کومعبود کی طرف مبوڑ ویناہی صالح عقیدت ہے اور ۔ यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयते ऽर्जुन

प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ।।३४।। اے ارجن! ثمرہ کی خواہش والا انسان بے انتہار غبت ہے جس عقیدہ کے ذریعی مخص دین، دولت اورخواہش کوقبول کرتا ہے (نجات کوئیس)، ووعقیدہ ملکات ردید کا حال ہے۔اس عقیدہ میں بھی مقصد وہی ہے۔ صرف خواہش کرتا ہے۔ جو کھ کرتا ہے۔ اس کے بدلے میں جا ہتا ہے۔اب ملکات مذموم والے عقیدہ کی پیجان دیکھیں۔

ययां स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव न विमुन्चिति दुर्मेंबा धृतिः सा पार्थ तामसी ।।३५।। اے ارجن! برعقل انسان جس عقیدہ کے ذریعہ نیند (غفلیت) ،خوف ، فکر ، تکلیف اور غرور کو بھی (نہیں چھوڑتا ، ان سب کو) قبول کئے رہتا ہے، وہ عقیدہ ملکات ندموم والا ہے۔ پیر سوال بورا ہوا ، اگلاسوال ہے سکھے۔

सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्रृणु में भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ।।३६।। ارجن!اب سکو بھی تین طرح کے مجھ سے بن ۔ان ٹیل سے جس سکو میں ریاضت کش ر باضت میں لگار ہتا ہے۔ بعنی طبیعت کوسمیٹ کر معبود میں لگار ہتا ہے۔ اور جو لکیفوں کا خاتمہ کر . نے والا ہےاور۔

> यत्त्वम् विष्मामव परिणामे इमृतोपमम् तत्सुखं सात्त्वकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् । १३७।।

مذکوره بالاسکھ کے وسیلہ کے ابتدائی دور میں اگر چہز ہرکی طرح لگتا ہے (پر ہلا دکودار پر ہلا دکودار پر ہلا دکودار پر ہلا ہے ابتدائی دور میں اگر چہز ہرکی طرح لگتا ہے (پر ہلا دکودار پر چیا یا گیا میرا کوز ہر ملا ، کبیر کہتے ہیں تھ واقع تا تھا ہا تھا ہے البندا شروع میں زہر جسیا محسوس ہوتا ہے ) لیکن تمره کی شکل میں آب حیات کی طرح ہے ۔ لا فانی عضر کودلانے والا ہے ، لہذا باطنی عقل کی برکت سے بیدا ہوا آ رام صالح کہا گیا ہے اور۔

विषाये निद्ध यसंयो गाद्यत्तादये उतो पमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ।।३८।।

न्द्रण्येक वर्ष्ण्येच निर्देशण निर्वाण निर्देश निर्

यदग्रे चानुबन्धे च सुखां मोहनमात्मनः । निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ।।३६।। چۇسكھيش كودت اورانجام ميں بھى روح كوفريفتى ميں دُالنے والا بے۔نينر

ंया निशा सर्वभूतानां' د نیوی شب تاریس بے ہوش رکھنے والا ہے۔ کا ہلی اور ناکا م کوششوں سے بیدا ہواسکھ ملکات فدموم والا کہا گیا ہے۔ اب جوگ کے مالک شری کرشن صفات کی بینج بتاتے ہیں جوسب کے پیچھے گئی ہیں۔

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ।।४०।।

ارجن ا زمین میں ، جنت میں خواہ فرشتوں میں ایبا کوئی بھی جاندار نہیں ہے۔ جو

قدرت سے پیدا ہوئی تینوں صفات سے عاری ہوا۔ یعنی بر ہما سے کیکر حشر ات الارض تک بید نیا کماتی مرنے جینے والی ہے۔ مینوں صفات کے تحت ہے، یعنی فرشتہ بھی تینوں صفات کا عیب ہے۔

.

یہاں باہری فرشتوں کو جوگ کے مالک نے چوتھی بارچھوا، باب سات، نو، سترہ اور یہاں اٹھار ہویں باب میں ان سب کا ایک ہی مطلب ہے کہ فرشتہ نتیوں صفات کے شخت ہیں۔ جوان کی عباوت کرتا ہے۔ فانی کی عبادت کرتا ہے۔

جها گود کی دوسری فصل کے تیسر ہے باب میں ولی شوک، اور پر پچھت کا مشہور بیان ہے۔
جس میں فیسے دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ عورت مرومیں محبت کیلئے شکر پاروتی کی صحت یابی کیلئے اشونی کماروں کی ، فتح کیلئے اندر کی اور دولت کیلئے وشؤوں کی عبادت کریں اسی طرح مختلف خواہشات کو پورا کرنے اور نجات کیلئے تو واحد معجود کی عبادت کاذکر کرآخر میں فیصلہ دیتے ہیں کہ تمام خواہشات کو پورا کرنے اور نجات کیلئے تو واحد معجود کی عبادت کرنی جائے ۔" जुलसी मुलाहं सीविष, फुलइ फलई अघाई کرنی جائے ہیں کہ مشد کی پناہ ، بلا چھل کیٹ والے خیال سے سوالی اور خدمت واحد طریقہ ہوالی اور خدمت واحد طریقہ ہے۔

د نیوی اور روحانی دولت باطن کے دوخصائل ہیں۔ جس میں روحانی دولت اعلی معبود روح مطلق کا دیدار کر اتی ہے۔ لہذا روحانی کمی جاتی ہے۔ لیکن پیشیوں صفات کے ہی تخت ہیں۔صفات کے خاتمہ کے بعدان کا بھی ہفاتمہ ہوجا تا ہے۔ اس کے بعداس خود مطمئن جوگی کسلے کوئی بھی فرض یاتی نہیں رہ جاتا۔

اب پیش ہے پیچے سے شروع کیا گیا سوال رنگ وسل کی امتیان (वर्ण व्यवस्वा) نسل و پیدائش سے تعلق رکھے والی ہا طنی صلاحیت کا نسل و پیدائش سے تعلق رکھنے والی ہے یا کا موں کے حساب سے پائی جانے والی باطنی صلاحیت کا نام ہے۔ اس پر نظر ڈالیس۔

ब सेणकात्रियविशां श्राह्मणां च परंतप । कमाणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुणैः ।।४१।। اے اعلیٰ ریاضت کش! برہمن، چھتری، ولیش اور شدر کے اعلال ان کی خصلت پیدا ہوئی صفات کے ذریعے تقلیم کئے گئے ہیں خصلت میں ملکات فاضلہ ہوگا، تو آپ میں پاکیزگی ہوگا۔ تصور اور مراقبہ کی صلاحیت ہوگا۔ ملکات مذموم ہوگا تو کا ہلی، نیند، غرور رہے گا۔ ای سطح سے آپ سے مل بھی صادر ہوگا۔ جو صفت متحرک ہے۔ وہی آپ کی نسل (वर्ण) ہے، شکل ہے، ای طرح نصف صالح اور نصف ملکات ردیہ سے ایک طبقہ چھتری کا ہے اور نصف سے کم ملکات ندموم اور ملکات ردیہ کی زیادتی سے دو مراطبقہ۔

اس سوال کو جوگ کے مالک شری کرش نے یہاں چوتھی بارا تھایا ہے۔ باب دو میں ان چارنسلوں میں سے ایک چھڑی نسل کا نام لیا کہ، چھڑی کیلئے جنگ سے بہترکوئی راستہ نہیں ہے۔

تیسر سے باب میں انہوں نے کہا کہ کر ورصفات والے کیلئے بھی اس کی خصلت سے پیدا ہوئی صلاحیت کے مطابق دین میں لگنا، اس میں فنا ہو جانا بھی، اعلیٰ افادی ہے۔ دوسروں کی نقل کرناخوفناک ہے۔ باب چار میں بتایا کہ چارنسلوں (वण) کی تخلیق میں نے کی ۔ تو کیا انسان کو چار داتوں میں تقسیم کیا؟ فرماتے ہیں بہیں، او اطلاحیت اس کے دریا ہو گیا انسان کے صلاحیت کو چارداتوں میں تقسیم کیا؟ فرماتے ہیں بہیں، او اطلاحیت کو خارداتوں میں تقسیم کیا۔ شری کرشن کے الفاظ میں، عمل غیر مرکی انسان کے اصول کا واحد طریقہ چارحصوں میں تقسیم کیا۔ شری کرشن کے الفاظ میں، عمل غیر مرکی انسان کے اصول کا واحد طریقہ ہے۔ جب وردوگر کا خاص طریقہ ہے۔ جسے پہلے بتا آئے ہیں۔ اس بگ کے لئے کئے جانے سے ہے۔ خوردوگر کا خاص طریقہ ہے۔ جسے پہلے بتا آئے ہیں۔ اس بگ کے لئے کئے جانے والے عامل کو چارحصوں میں تقسیم کیا اب بھی جمیس کہ ہم میں کون کی صفات ہیں اور کس درجہ کی جی بیا۔ والے علی کو چارحصوں میں تقسیم کیا اب بھی جمیس کہ ہم میں کون کی صفات ہیں اور کس درجہ کی جی بیا۔

शमो वमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥४२।। من پر بنوش الفس کی ایمل پاکیزگی من زیان اورجیم کومعبود کے مطابق ڈھالنا، معافی کاخیال من بحواس اورجیم کی ہرجانب سے سادگی ،خدا پرست عقل یعنی ایک معبود میں سی عقیرت علم بینی معبود کے علم کی تحریک خصوصی علم بینی معبود سے ملنے والے احکام کی بیداری اور اس کے مطابق چلنے کی صلاحیت بیسب خصلت سے پیدا ہوئے برہمن کے اعمال ہیں لینی جب خصلت میں دھل جائے ، تو وہ برہمن درجہ خصلت میں دھل جائے ، تو وہ برہمن درجہ کاریاضت کش ہے اور۔

शौर्य तेजो घृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ।।४३।।

भ्राहतम् क्षेत्रलम् क्षेत्रलम् क्षेत्रलम् क्षेत्रलम् क्षेत्र क्षेत्रलम् क्षेत्रलम् क्षेत्रलम् क्षेत्रलम् क्षेत्रलम् क्षेत्र क्षेत्रलम् क्षेत्

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् । परिचयत्मिकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ।।४४।।

کھین گوکہ پرورش ہی کیوں؟ جھانات اور تجارت ویش کی خصلت سے پیدا ہونے والے اعمال بیں، گوکہ پرورش ہی کیوں؟ جھینس کو مار ڈالیس؟ بکری شرکھیں؟ ایسا کی خیبیں ہے۔ قرون باخی روج تھا، گؤ کہ پرورش کا معن ہے۔ حواس کی مفاظت عرفان، بیراگ، سرکوئی، نسس کشی کے ذریعہ جواس مخفوظ ہوتے ہیں، معنی ہے۔ حواس کی حفاظ ہوتے ہیں، خواہش، خصہ، لالی مفریفت کی روحانی دولت ہی خواہش، خصہ، لالی مفریفت کی کے ذریعہ بید بیت جاتے ہیں۔ کمتر ہوجاتے ہیں۔ روحانی دولت ہی ہیشہ منتقل دولت ہے۔ بیشوری دولت ہے، جوالیک بارساتھ ہوجائے پر بمیشہ ساتھ دیتی ہے۔ درمیان سے ان کا رفتہ رفتہ فراہم کر تا رود گار ہے ہمیشہ ساتھ دیتی ہے۔ درمیان سے ان کا رفتہ رفتہ فراہم کر تا رود گار ہے ہمیشہ ساتھ دیتی ہے۔ درمیان سے ان کا رفتہ رفتہ فراہم کر تا رود گار ہے ہمیشہ ساتھ دیتی ہیں ایک درمیان سے ان کا رفتہ رفتہ فراہم کر تا رود گار ہے ہمیشہ ساتھ کی دولت ساری دولتوں میں عظیم ہے، اسے حاصل کرنا شجارت ہے کے جم ہی ایک

کھیت ہے اس کے اندر بویا گیاتم تاثرات (सस्कार) کی شکل میں بھلا براپیدا ہوتا ہے۔ ارجن! اس بے عرض کمل میں تخط میں ہے خط کے اس نیسرے درجہ میں عمل میں ابتداء کا خاتمہ نہیں ہوتا (ان میں سے مل کے اس نیسرے درجہ میں عمل میں بعنی فکر معبود معید عمل ) اعلی عضر کے تصور کا جوتم اس کھیت میں پڑا ہے۔ اسے محفوظ رکھتے ہوئے اس میں آنے والے نسلی عیوب کا از الدکرتے جانا کھیت ہے۔

कृषि निवारहिं चतुर किसाना। जिमि बुध तजहिं मोह मद माना।। (मानस ४/१४/८)

اس طرح حواس کی حفاظت اور دینوی و بالوں سے روحانی دولت کا فرا ہم کرنااوراس کھیت میں عضراعلیٰ کےغور وفکر میں اضافہ ویش درجہ کاعمل ہے۔

شری کرش کے مطابق نوہ عالم علیہ ورمیں یک جس چیز کوعطا کرتا ہے وہ ہے۔
ہے۔اعلیٰ ترین معبوداس کالطف اٹھانے والے عارف حضرات سارے گنا ہوں سے آزاد ہوجاتے ہیں۔اوراس کی رفتہ رفتہ غور وفکر کر کے ممل سے تم ریزی ہوتی ہے۔ای تم کی حفاظت کھیتی ہے۔وید کے وقت کے شریعتوں میں اناج کا مطلب ہے۔روح: وہ روح مطلق ہی واحد خوراک ہے۔اناج ہے غور وفکر کے تملہ دور میں بیروح پورے طور پر آسودہ ہوجاتی ہے۔ پھر بھی غیر آسودگی نہیں ہوتی۔ ہے غور وفکر کے تملہ دور میں بیروح پورے طور پر آسودہ ہوجاتی ہوئے آگر موانا کھیتی ہے۔

ے ورو ترجے ہمدووری بیروں پورے مور پرا سودہ ہوجاں ہے۔ پر ی بیرا مودی ہیں۔ اوالمن کی گرفت میں نہیں آئی۔ اس اناج کے تم کوا گاتے ہوئے آگے بردھانا تھی ہے۔

اینے سے بالا تر حالت والے، مقام یافتہ مرشد حضرات کی خدمت کرنا۔ شدر کی خصلت سے بیدا ہوئے والا عمل ہے شدر کا مطلب نے نہیں بلکہ معلم ہے۔ نیلے درجہ کا ریاضت کش خصلت سے بیدا ہوئے والا عمل ہے شدر کا وہ ریاضت کش خدمت گزاری سے ہی عمل کی شروعات کش بھی تارک ہوگی اور کرے دفتہ رفتہ خدمت سے اس کے دل میں ان تاثرات (सरकारा) کی بیدائش ہوگی اور بتدری چاک کروہ ویٹی ، چھتری اور برہمن تک کی دوری طے کر کے بسلوں (वणा) کو بھی پارکر کے معبور سے تعلق قائم کرے گا۔ خصلت قابل تبدیل ہے۔ خصلت کی تبدیلی کے ساتھ نسل تبدیل ہوجواتی ہے دراصل بینسلوں کے بہترین ، بہتر، اوسط اور کمتر چار حالات ہیں۔ راہ عمل پر چلنے والے ہوجواتی ہے دراصل بینسلوں کے بہترین ، بہتر، اوسط اور کمتر چار حالات ہیں۔ راہ عمل پر چلنے والے

ریاضت کشوں کے اونچے نیچے چارزیے ہیں۔ کیونکی ایک ہی ہے معینہ کل شری کرش کہتے ہیں کہ اعلی کامیا بی کے حصول کا یہی ایک راستہ ہے کہ خصلت میں جیسی صلاحیت ہے، وہیں سے شروع کریں۔اس کودیکھیں۔

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ।।४५।।

> यतः प्रवृत्तिर्भुतानां येन सर्वमिदं त्तम् । स्वकर्मणा तमस्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ।।४६।।

جس معبود سے سارے جانداروں کی تخلیق ہوئی، جس سے بیماری و نیا جاری و رہاری اسلامی و بیا جاری و رہاری ہے۔ اس رب العالمین کی اعظم اللہ المعبود کا خیال اور معبود کی بی سرایا عبادت اور جسلسل ہوھ تا اعلیٰ کا میا بی حاصل کرتا ہے۔ البذا معبود کا خیال اور معبود کی بی سرایا عبادت اور جسلسل ہوھ تا ضروری ہے۔ جیسے کوئی بڑی درجہ میں بیٹے جائے ۔ تو چھوٹا درجہ بھی کھودے گا اور بڑا تو ملے گا ہی نہیں ۔ لہذا اس راہ مل پرزیند ہزین آ کے بردھنے کا طریقہ ہے۔ جیسے باب (۱۸/۱۸) میں اسی پر کھرز وردیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آ ب کم علم بھی کیوال نہ ہوں ۔ و ہیں سے ابتدا کریں۔ وہ طریقہ ہے۔ جسے ماجود کیلئے وقف ہوجانا۔

श्रेयान्स्ध्मो विगुणः परधर्मात्स्यनुष्ठितात् । स्वभावनियतं कर्मं कुर्वनाजीति किल्बिषम् ।।४७।। اچھی طرح عزم کے ساتھ شروع کئے ہوئے دوسرے کے دین سے بلا خاصیت والا بھی فرض منصی اعلی افادی ہے (स्वमावित्यतम्) خصلت کے مطابق مقرر کیا ہوا عمل کرتا ہوا انسان کناہ لیعنی آ واگون کو حاصل نہیں ہوتا ، عام طور سے ریاضت کشوں کو وحشت ہونے گئی ہے کہ ہم خدمت کرتے ہی رہیں گئی ہے کہ ہم خدمت کرتے ہی رہیں گئی ہے کہ وہ تو مراقب ہیں ، اچھی صفات کی وجہ سے اُن کی قدر ومزلت ہے ، فوراً وہ نقل کرنے گئے ہیں ، شری کرش کے مطابق نقل یا حسد سے کچھ حاصل ہوگا نہیں اپنی خصلت سے عمل کرنے کی صلاحیت کے مطابق عمل کر کے ہی کوئی اعلیٰ کامیا ہی حاصل کرتا ہے ، خصلت سے عمل کرنے کی صلاحیت کے مطابق عمل کر کے ہی کوئی اعلیٰ کامیا ہی حاصل کرتا ہے ،

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमि न त्यजेत् । सर्वारम्भा हि दोषेण धुमेनाग्निरिवावृताः ।।४८।।

کون تے عیب دار (کم علم کی حالت والا ہے تو ثابت ہے کہ ابھی عیوب کی زیادتی ہے۔ ایساعیب دار بھی ) ( सहजन्म ) خصلت سے پیدا ہوئے فطری عمل کور کے نہیں کرنا چاہے کیوں دھو میں سے مزین آگ کی طرح سارے اعمال کسی نہ کسی عیب سے ڈھکے ہیں۔ بر ہمن درجہ میں سے مزین آگ کی طرح سارے اعمال کسی نہ کسی عیب سے ڈھکے ہیں۔ بر ہمن درجہ میں سے عیب موجود ہیں، دینوی پردہ موجود ہیں، عیوب کا خاتمہ وہاں ہوگا، جہاں بر ہمن درجہ کا عمل بھی معبود میں داخل ہونے کے ساتھ خلیل ہوجا تا ہے۔ اس حاصل کرنے والے کی پیچان کیا ہے؟ جہاں اعمال سے واسط نہیں رہ جاتا ؟

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । नैष्कर्म्यसिद्धिः परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।।४६।।

न्त्नि प्रेष्ट क्षेत्र हैं। अविष्ठ क्षेत्र क

یتهارته گیتا:شری مدیهگود گیتا

बात ) وہیں پہنچتا ہے، جہاں کہ بے غرض عملی جوگی بیکا میا بی دونوں طرح کے جو گیوں کے لئے پراپر ہے۔ اب اعلیٰ بےغرض عمل کی کا میا بی کو حاصل کرنے والا انسان جس طرح معبود کو حاصل

كرتاب،اس كى مخضر ميس عكاس كرت بيں۔

सिद्धिः प्राप्तो यथाः ब्रह्मः तथाप्नोति निबोध मे । समासेनैव कौन्तेयः निष्ठा ज्ञानस्य या परा ।।५०।।

کون نے ! جوعلم کی ماوراعقیدت ہے، انتہا ہے، اس اعلیٰ کامیا بی کو حاصل کرنے والا انسان جس طرح بھگوان سے نسبت بنا تا ہے، اُس طریقہ کوئو بھی سے خضر ہیں سمجھ، پیٹ کردہ

شلوک میں وہی طریقے بتار ہے ہیں بخورو فکر فرمائیں۔

बुद्धवा विशुद्धवा युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । श्रव्यादीन्विषयांस्त्यक्ता रागद्वेषी व्युदस्य च । १५१।। विविक्तसेवी लध्वाशी यतवाक्कायमानसः ।

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्य समुपाश्रितः । १५२।। ارجن! خاص طور سے عقل سلیم کا حامل تنہائی اور مشرکات سے مزین ریاضت میں

انسان سلسل تصور وجوگ کا حامل اور ایسے عقیدہ سے مزین کینی اِن سب پر ثابت قدم اور باطن کو قابومیں کر کے فقطی موضوعات وغیرہ کوترک کر حسد وعداوت کوشم کر کے اور -

अहंकार बलंदर्पकामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते । १५३।।

عارى باطنى سكون والاانسان اعلى معبود كرساته نسبت بنائے كے قابل ہوتا ہے آگے نظر واليس

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्क्षति । समः सर्वेषु भूतेषु महक्ति लमते पराम् ।।५४।। معبود کے ساتھ مکتائی کی صلاحیت رکھنے والا وہ خوش مزاح انسان نہ تو کسی چیز کے لیے کہتا ہے اور نہ کسی کی خواہش ہی کرتا ہے۔ سارے جائداروں میں مساوی ہوا، وہ عقیدت کی انہتا پر ہے۔ عقیدت اپنا ثمرہ دینے کی حالت میں ہے، جہال بھگوان کے ساتھ نسبت ملتی ہے۔ اب भक्त्या मामिमजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वमो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम् । १५५।।

وہ مجھے اِس مادراعقیدت کے ذریعہ عضر کے ساتھ اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ عضر ہے کیا؟ میں جو ہول اور جس اثر والا ہوں، ابدی، لافانی، دائی جن مادرائی خصوصیات والا ہوں۔
اُسے جانتا ہے اور مجھے عضر سے جان کراسی وفت مجھ میں داخل ہوجا تا ہے، دور حصول میں تو معبود دکھائی پڑتے ہیں اور جصول کے ٹھیک بحد اُسی وفت وہ ان پُل ہی ذات کواُن خدائی خصوصیات سے مزین پاتا ہے کہ دوح ہی ابدی، لافانی، دائی، غیر مرئی اور برحق ہے۔

دوسرے باب بیل جوگ کے مالک شری کرش نے کہا تھا کہ۔روح ہی صادق (ق)
ہے ،ابدی ہے ،غیر مرکی اور لافانی ہے ، لیکن إن شوکوں ہے مزین روح کو محض ق شاس انسان ہو یکھا اب وہاں سوال فطری تھا کہ ، در حقیقت حق شاسی ہے کیا؟ بہت سے لوگ پائے عناصر ، پیس عناصر کاعقلی شار کرنے لگتے ہیں ،لیکن اِس پرشری کرش نے یہاں اٹھار ہویں باب بیل فیصلہ دیا کہ ،عضر اعلی ہے روح مطلق عضر اعلی جواسے جا تا ہے وہی رمزشناس ہا باب اگر آپ کو عضر کی چاہت ہے ، تو یا دائی اورغور وفکر ضروری ہے۔
اب اگر آپ کو عضر کی چاہت ہے ، روح مطلق کی چاہت ہے ، تو یا دائی اورغور وفکر ضروری ہے۔
یہاں شلوک انچاس سے پیپن تک جوگ کے مالک شری کرش نے صاف کیا کہ ، رااو کی و دنیا میں بھی مگل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جا اہل ہتری کرش نے صاف کیا کہ ، رااو کی و دنیا میں ہوگ کے ور بعد ( یعنی علی ہوگ کے ور بعد ( یعنی علی ہوگ کے ور بعد ایس کر دنیا کے ذریعہ ( یعنی علی ہوگ کے ور بعد یہ بیان کروں گا ، تکبر کے ور بعد بیان کروں گا ، تکبر کا متنان جس طرح ہے بوری طرح دنیا داری میں گرانے والے عوب جب پوری طرح خشم میں بیان کروں گا ، تکبر طافت غرور ، خواہش ، غصہ ، فریفتگی وغیرہ دنیا داری میں گرانے والے عوب جب پوری طرح خشم میں بیان کروں گا ، تکبر طافت غرور ، خواہش ، غصہ ، فریفتگی وغیرہ دنیا داری میں گرانے والے عوب جب پوری طرح خشم میں بیان کروں گا ، تکبر طافت غرور ، خواہش ، غصہ ، فریفتگی وغیرہ دنیا داری میں گرانے والے عوب جب پوری طرح خشم میں میں گرانے والے عوب جب پوری طرح خشم میں ہوں کے خواہش ، غصہ ، فریفت غرور ، خواہش کی مواہ کی کو در خواہش ، فریفت غرور ، خواہش کی مواہ کی کا کرفت کی کرفت کے دور کیا کہ کرفت کے دور کیا کی کرفت کی کرفت کے دور کیا کی کرفت کے دور کیا کرفت کی کرفت کی کرفت کی کرفت کے دور کی کرفت کے دور کو کرفت کی کرفت کی کرفت کی کرفت کے دور کی کرفت کی ک

ہوجاتے ہیں، اور عرفان ، ہیراگ ، سرکوبی ، فس کشی ، یکسوئی ، تصور وغیرہ مقبود سے نسبت دلائے اوالی صلاحیت جب پوری طرح پختہ ہوجاتی ہیں ، اُس وقت وہ معبود کوجائے کے قابل ہوتا ہے ، اُس صلاحیت کے ذریعیہ وہ عضر کوجائتا ہے عضر ہے ۔ اُس صلاحیت کا نام ، می ماورائی عقیدت ہے، اِسی صلاحیت کے ذریعیہ وہ عضر کوجائتا ہے عضر ہے ۔ کیا؟ مجھے جانا ہے؟ معبود حقیقت میں جو ہے ، جن شوکتوں والا ہے ، اُسے جا نتا ہے اور مجھے جانا کراسی وقت میرے مقام پر فائز ہوجاتا ہے لیمنی معبود عضر ، رب ، روح مطلق اور دروں ایک کراسی وقت میرے مقام پر فائز ہوجاتا ہے لیمنی معبود عضر ، رب ، روح مطلق اور دروں ایک دوسرے کے مترادف ہیں ۔ ایک کی جا نکاری کے ساتھ ہی اِن سب کی جا اُکاری ہوجاتی ہے بھی اطلی کا میابی ، اعلیٰ نجات اور اعلیٰ مقام بھی ہے۔

لہذا گیتا کا الل ارادہ ہے کہ ترک دنیا اور بے غرض عملی جوگ دونوں ہی حالات الہذا گیتا کا الل ارادہ ہے کہ ترک دنیا اور بے غرض عملی جوگر ورگ ہے۔
میں اعلی بے غرض عمل کی کامیا بی کو حاصل کرنے کیلئے معینہ ل (غور وَلکر ) خرور گی بات کہہ کرائسی اب تک تو زاہد کے لئے یا داورغور وَلکر پرزور دیا اور اب خود سپردگی گی بات کہہ کرائسی بات کو بغرض عملی جوگی کے لئے بھی کہتے ہیں۔

- - - सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । मत्रुसादादवाजोति शाश्वतं पदमव्ययम् । । ५६।।

خاص طور پرمیری پناہ میں آیا ہوا انسان سارے اعمال کو ساسل طور پرکرتا ہوا او دراسی بھی خامی شدر کھتے ہوئے علی مقام کو حاصل کرتا ہوا خوا میں میں میں میں میں میں ہوگرم سے دائتی ، لا فانی اعلیٰ مقام کو حاصل کرتا ہوا میرے رحم ہوگرم سے دائتی ، لا فانی اعلیٰ مقام کو حاصل کرتا ہوا میں ریاضت ہے۔ عمل وہی ہے۔ معینہ کی میں کہ کا طریق کا رکھمل جوگ سے مالک مرشد کی پناہ میں ریاضت کش ان کے رحم وکرم سے جلد ہی حاصل کرلیتا ہے۔ البذا اُسے حاصل کرنے کیلئے خود سپرداگ ضروری ہے۔ معردی ہے۔

वैतसा सर्वकमाणि मिय संन्यस्य मत्परः । बुखियोगसुपाश्रित्य मिक्तः सततं भव ।।५७।। للنزاارجن!سارے اعمال کو (چنن پھی ہے بی پریا ہے) میں جھی پردگر کے ، اتهارهوان باب

ا پنے بھرو سے نہیں بلکہ بھے سپر دکر کے ، میرا حامل ہو کرعقلی جوگ یعنی جوگ کی سجھ کا سہارالیکر لگا تار جھے میں طبیعت کولگا جوگ ایک ہی ہے ، جو پوری طرح تکلیفوں کا خاتمہ کرنے والا اور عفر اعلیٰ معبود سے نسبت دلانے والا ہے ۔ اُس کا طریقہ بھی ایک ہی ہے یگ کے طریق کار جو من اور حوال کے احتیاط ، نفس اور تصور وغیرہ پر شخصر ہے ۔ جس کا نتیجہ بھی ایک ہی ہے ( सनातन प्रान्त ब्रहा ) (ابدی معبود سے نسبت اِسی پرآ کے کہتے ہیں ۔

मध्चित्तः सर्वदुर्गाणि मृत्यसादात्तरिष्यसि ।

अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यिस विनङ्स्यिस ।।५८।। البِطرح مسلسل طور برطبیعت کولگانے والا ہوکرتو میری عنایت سے من اور حواس کے سارے قلعوں پراپنے آپ فتح حاصل کرے گا۔

''इन्द्रिन्ह दुार झरोखा नाना, तँह तँह सुर बैठे करि थाना।

आवत देखिहें विषय बयारी ते हिठ देहिं कपाट उघारी।।"

یہ اسرائق قلع ہیں، میری مہر یانی سے توان دقتوں کو پار کر جائے گا،لیکن اگر غرور کی وجہ سے میں اسے قلے ہیں، میری مہر یانی سے قانو پر باد ہو جائے گا،راوحت سے بھٹک جائے گا پھر اسی پرزور دیتے ہیں۔

यदहं कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।

मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोध्यति ।।५६।।

جوتو تكبركاسهاراك كرايبامانتا ہے كہ جنگ نہيں كروں گا، توبية تيرا فيصلہ جھوٹا ہے، كيوں

كەتىرى خصلىت تىقى زېردى جنگ يىل لكادى گى

स्वभावजेन कीन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।
कतुं नेच्छिस यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् ।।६०।।

हेण्याः विश्व हेण्याः क्ष्ये हेण्याः क्ष्ये हेण्याः विश्व हेण्याः हेण्याः क्ष्ये हेण्याः क्ष्ये हेण्याः क्ष्ये हेण्याः क्ष्ये हेण्याः क्ष्ये हेण्याः क्ष्ये हेण्यः क्ष्ये हेण्याः हेण्याः क्ष्ये हेण्याः हेण

كى خصلت تخبے نہ جا ہتے ہوئے بھى عمل ميں لگادے كى موال پوراہواء آپ وہ معبودر ہتا كہالا، بين ريخر ماتے ہيں۔

ईश्वरः सर्वभूताना हृद्देशे ऽर्जुन तिष्ठति । भामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।।६१।।

ارجن! وہ معبود دنیا کے سارے جانداروں کے دل کی دنیا میں مقام کرتا ہے ، اثنا قریب ہے تولوگ جانتے کیوں نہیں؟ دنیوی فطرت کی تمثیل مشین پرسوار ہو کر سب لوگ فریفتہ ہوکر چکرلگاتے ہی رہتے ہیں ، لہٰذا نہیں جانتے ۔ یہ مشین بہت خلل اٹلالا ہے ، جو بار بار فانی اجمام میں گھماتی رہتی ہے تو پناہ کس کی لیں؟

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । तस्प्रसादात्परां शास्तिं स्थानं प्राप्त्यसि शाश्वतम् ।।६२।।

لبذا اے بھارت! پورےخلوس کے ساتھ اُس مجبود کی (جودل کی دنیا ہیں موجود ہے) الشریک پناہ کو حاصل کر اُن کے رخم وکرم سے قداعلی سکون، واٹی اعلی مقام کو حاصل کر اُن کے رخم وکرم سے قداعلی سکون، واٹی اعلی مقام کو حاصل کر اُن کے رخم وکرم سے قداعلی سکون، واٹی اعلی مقام کر نا ہے تو دل کی دنیا میں کرلے یہ جانے ہوئے بھی مندر، معجد، چرجی، یا کہیں دوسری جگہ تلاش کرنا وقت برباد کرنا ہے، ہاں جا تکاری نہیں ہے تب تک فطری امر ہے معبود کا مقام دل ہے بھا گود پران کے چارشلوکوں بی بھا گود پران کا مکل مقام دل ہے بھا گود پران کا محل موجود ہوں، مقام دل ہے جو چو شلوکی گیتا کہتے ہیں) کا مغز شن بھی بھی بھی ہے کہ دیسے قو بیس ہرجگہ موجود ہوں، مقہوم ہے جے چو شلوکی گیتا کہتے ہیں) کا مغز شن بھی بھی ہے کہ دیسے قو بیس ہرجگہ موجود ہوں، لیکن ملتا تو ہوں ، دل کی دنیا ہیں تصور کرنے سے ہی۔

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्धाद् गुद्धातरं मया ।
विमृश्येतवशेषेण यथेच्छिति तथा कुरु ।१६३।।
الطرح صرف اتناى پوشيده سے بھی بيانتِناپوشيده علم ميں نے تجھے بتایا ہے۔
السطر اللہ معرف اللہ ہوتے ہور اللہ المقام بھی ہے بھول
سے کمل طور سے سوچ کر، پھرتو جیسا چاہتا ہے، ویسا کرا حقیقت بھی ہے بھوت کامقام بھی ہے۔ حصول

کی جگہ یہی ہے۔ لیکن دل کے اندر موجود معبود دکھائی نہیں دیا، اس پر طریقہ بتاتے ہیں۔

सर्व गु ह्यतमं भू यं: श्रूणु मे परमं वचः ।

इष्टो ऽसि मे दृढमित ततो वस्यामि ते हितम् । १६४ । ।

। (جن ! تمام پوشیدہ سے بھی بے حد پوشیدہ میرے داز جرے قول کو تو پھر بھی اُن ( کہا

ہے، لیکن پھر بھی اُن ، ریاضت کش کیلئے معبود بمیشہ کھڑے رہتے ہیں ) کیوں کہ تو میر ابے حد محبوب ہے، الہذا اعلیٰ افادی قول مکیں تیر لئے پھر بھی کہوں گا۔ وہ ہے کیا؟

े मन्मना भव मद्रको मद्याजी मा नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।१६५।।

ارجن! تو مجھے ہی پورے فلوص کے ساتھ دل لگانے والہ بن ، میرالاشریک بندہ
بن ، میرے متعلق پوری عقیدت والا ہو (میری سپردگی میں اھک رواں ہونے لگیں) میری بی
بندگی کر ۔الیا کرنے سے تو مجھے ہی عاصل کرے گا۔ بیمیں تیرے لئے بیچائی کے عہد کے ساتھ
کہتا ہوں ، کیوں کہ تو میرا بے انتہا محبوب ہے۔ پہلے بتایا کہ معبود دل کی دنیا میں موجود ہے۔ اس
کی پناہ میں جا ، یہاں کہتے ہیں میری پناہ میں آ رہے حد پوشیدہ دراز سے بھرا قول س کہ میری پناہ
کی پناہ میں جا ، یہاں کہتے ہیں میری پناہ میں آ رہے حد پوشیدہ دراز سے بھرا قول س کہ میری پناہ

مل آور حقیقت جوگ کے مالک شری کرش کہنا کیا جا ہتے ہیں؟ یکی کہ ریاضت کش کیلئے مرشد کی ہا۔ پناہ بے عد ضروری ہے۔ شری کرش کمل جوگ کے مالک تھے۔ اب سپر دگی کا طریقہ بتاتے ہیں۔ सर्व धर्मा नपरितयण्य मो मे कं शरणं व ज

अहं त्वा सर्वपापेष्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।।६६।। تمام فرائض کوترک کر (لیمن میں پرہمن درجہ کا کارکن ہوں یا شکد ردرجہ کا، چھتری ہوں یا ولیٹی ۔ اِس خیال کوترک کر) صرف الیک میری لاشریک پناہ کو حاصل کر ۔ میں تجھے تمام گنا ہوں سے نجامت دلا دول کا ۔ تو خم میت کر۔

الناسارية بهمن ، چمتري وغيره شلول (عقل) كاخيال ندكر (كداس على راه ميس سطح

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

کاہوں) جولاشریک خیال سے بورے خلوص کے ساتھ پٹاہ میں ہوجاتا ہے، سوامعبود کے دوسرے کسی کونیوں و بھتا، دھیرے دھیرے اُس کے درجہ میں بدلاؤٹر تی اور سازے گنا ہوں سے نجات کی ذمیداری و مطلوب مرشدخود بخو داینے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔

ہرایک عظیم انسان نے یہی کہا۔ شریعت جب قلم بند ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ بیسب کے لئے ہے، لیکن ہے دوروے کر لئے ہے، لیکن ہے درحقیقت عقیدت مند کے لئے ہی ارجن اہل تھا، البندا اُس سے دوروے کر کہا۔اب جوگ کے مالک خود فیصلہ دیتے ہیں کہ اِس کے اہل گون ہیں؟

جا۔اب بوت عالم ال مودیقطارد یے بیل اراس عابان ہون ہیں ؟ इद्ग ते नातपस्काय नाभाक्ताय कदाचन ।

न वाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽम्यस्यति ।१६७।।

ارجن! اس طرح جری بھلائی کیلئے بیان کی گی اِس گیٹا کی تفیعت کوسی دور میں خلطی اٹسان سے بھی فہ تو ریاضت سے خالی اٹسان سے متعلق کہنا چاہئے ۔ نہ عنفی کی اٹسان سے بھی فہ تو اپنے ۔ نہ سننے کی خواہش نہ رکھنے والے سے کہنی چاہئے ۔ اور چومیری عیب جوئی کرتا ہے ، اُس کے متعلق بھی نہیں کہنی چاہئے ۔ فوالوں کے ساتھ ساتھ چند فرمت ہے ۔ بیاس کے عظیم انسان ہی تو تھے جن کے سامنے جروستائش کرئے والوں کے ساتھ ساتھ چند فرمت کو اور خواہی سے ہوں گے۔ اِن سے تو نہیں کہنا چاہئے گئی سوال فطری ہے کہ کہنا کو ایس کے متعلق ہوں کے ۔ اِن سے تو نہیں کہنا چاہئے گئی سوال فطری ہے کہ کہنا کی سے جائے ؟ اِس پر دیکھیں ۔

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ।।६६।।

نہ تو اُس سے بڑھ کرمیرا بے جدمجوب کام کرنے والا انسانوں میں کوئی ہے اور نہائی سے بڑھ کرمیرا بے حدمجوب؟ جومیر ب سے بڑھ کرمیرا بے حدعزیز اِس قرمین پر دوسرا کوئی ہوگا، کس سے بڑھ کر بے حدمجوب؟ جومیر ب بندوں میں میری نصیحت دے گا، اُن کواُدھراُس راستہ پر چلائے گا، کیونکہ بھلائی کا یہی واحد مخرج ہے، شاہی راستہ ہے، اب دیکھیں مطالعہ۔

> अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः । ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मितः । ७०।।

جوانسان ہم دونوں کے دین مکالمہ کا (अध्यखत) اچھی طرح مطالعہ کرےگا۔اُس کے ذریعہ میں علم کے یگ سے پوچا جاؤل گا یعنی ایسا یگ جس کا ثمرہ علم ہے، جس کی شکل پہلے بتائی گئ ہے، جس کا مطلب ہے بدیمی دیدار کے ساتھ ملنے والی جا نکاری ، ایسا میرامضبوط خیال ہے۔

श्रद्धावाननस्यश्च श्रृणुयादिप यो नरः । सोऽपिमुक्तः शुभाँल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् । 109 । ।

جوانسان عقیدت کا حال اور حسد سے عاری ہوکر صرف سے سے گا، وہ بھی گناہوں سے آزاد ہوا نیک کام کرنے والوں میں ہوگا، لین کرتے ہوئے ہوئے ہوں کے بالا ترعوالم کو حاصل کرنے والوں میں ہوگا، لین کرتے ہوئے ہی نجات نہ ملے تو سنا جرکریں، عظیم دنیا تب بھی ہے، کیونکہ وہ طبیعت میں ان ضیحتوں کو قبول تو کرتا ہے، یہاں سر سے سے اکہتر تک پانچ شلوگوں میں بندہ پرورشری کرش نے بتایا کہ گیتا کی تصحیت نااہال الوگول کو تیمیں سنانی چاہئے۔ لیکن جوعقیدت مند ہیں انہیں ضرورسنانی چاہئے۔ کی نصحیت نااہال الوگول کو تیمیں سنانی چاہئے۔ لیکن جوعقیدت مند ہیں انہیں ضرورسنانی چاہئے۔ جو سنے گا، وہ بندول کو سنانے گا، اس سے زیادہ محبوب کہا جانے والا میراکوئی نہیں ہے۔ جومطالعہ کرے گا، جو بندول کو سنانے گا، اُس سے زیادہ محبوب کہا جانے والا میراکوئی نہیں ہے۔ جومطالعہ کرے گا،

یتهارته گیتا:شری مدبهگود گیتا

اُس کے ذریعہ میں علم کے یک سے پوجاجا وَن گا! یک کا تمرہ ہی علم ہے۔ جو گیتا کے مطابق عمل کرنے مطابق اس کے نیا کے مطابق عمل کرے گا۔ کرنے میں قاصر ہے، کیکن پوری عقیدت سے محض سنے گا، وہ بھی عوالم صالح کو حاصل کرے گا۔ اِس کے کہنے سننے اور مطالعہ کرنے کا تمرہ بڑایا یہ سوال پورا ہوا، آب اُخریش وہ ارجن سے یو جھتے ہیں کہ۔ پھس مجھ میں آیا۔

कच्चिदं तच्छुतं पार्था त्वयैकाग्रेण चेतसा । कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंष्टस्ते धन्नजय । ७२।।

اب پارتھ! کیا تونے میرایہ قول میسوئی کے ساتھ سُنا؟ کیا تیری جہالت ہے پیدا ہونے والی فریفنگی ختم ہوئی،اس پرارجن بولا۔ارجن بولا

#### अर्जुन् उवाच

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वप्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव । १७३।।

(अच्युत) (مستقل مزاج) آپ کے رحم وکرم سے میری فرایفتگی ختم ہوگئی ہے، بیل باہوں ہوگیا ہوں، (جو بصیغة راز علم منونے یا دواشت کے سلسلہ سے جاری کیا تھا، اس کو ارجم نے حاصل کرلیا) اب میں شک وشبہ سے مبر اہوا قائم ہوں، اور آپ کا تھیا ارشاو کروں گا جب کہ فوجی معا کنے کے وقت دونوں ہی فوجوں میں اپنے لوگوں کو دیکھ کرارجن پر بیشان ہوگیا تھا۔ اس نے گزارش کی تھی کہ گوبند! اپنے لوگوں کو مارکز میں کیس طرح سکون حاصل کرونگا؟ ایک جنگ سے دائی، خاندانی فرض ختم ہوجائے گا، چندا پارٹے کا روائے ختم ہوجائے گا، دوغلہ پیدا ہوگا، ہم لوگ بمحدار ہوکر بھی گناہ کرنے پر آمادہ ہیں۔ کیوں نہ ان سے محقوظ رہنے کے لئے طرایقہ تکالیں؟ سیلے یہ کورو جھے جیسے بہتھے کو میدان جنگ میں مارڈ الیس، وہ موت بھی بہتر ہے۔ طرایقہ تکالیں؟ سیلے یہ کورو جھے جیسے بہتھے کو میدان جنگ میں مارڈ الیس، وہ موت بھی بہتر ہے۔ طرایقہ تکالیں؟ سیلے یہ کورو جھے جیسے بہتھے کو میدان جنگ میں مارڈ الیس، وہ موت بھی بہتر ہے۔ طرایقہ تکالیس؟ سیلے یہ کورو بھے جیسے بہتھے کو میدان جنگ میں مارڈ الیس، وہ موت بھی بہتر ہے۔ گوبند میں جنگ نہیں کروں گا۔ کہنا ہوا وہ رتھ کے پیچھلے صیے ہیں بیٹھ گیا۔

اس طرح گیتامیں ارجن نے جوگ کے مالک ٹٹری کرٹن کے سامنے کیے بعد دیگرے

سوالوں کی جھڑی لگادی۔جیسے باب۲/۷۔وہ وسلہ مجھے بتا ہے جس سے میں اعلیٰ شرف کی منزل ير بينج حاوَل؟ باب٢/٣٨ مستقل مزاج عظيم انسان كے نشانات كيا ہيں؟ باب٣/١ - جب آپ کی نظر میں علمی جوگ بہتر ہے تو مجھے خوفناک اعمال میں کیوں لگاتے ہیں۔(باب ٣١/٣) انسان نه چاہتا ہوا بھی کس کی ترغیب سے گناہ کا برتاؤ کرتا ہے؟ ۴/٨\_ آپ کا جنم اب ہوا ہے اور سورج کا جنم قدیمی ہے ، تو پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ بدلاؤ ( کلپ) کی ابتدا میں اِس جوگ کوآپ نے سورج کے متعلق کہا تھا؟ ۵/ا یجھی آپ ترک دنیا کی تعریف کرتے ہیں تو مجھی بے غرض عمل کی ، اِن میں سے طے کر کے ایک کو بتایئے تا کہ میں اعلیٰ شرف (اعلیٰ مقام کو حاصل کرلوں؟ باب ۲۸/۳۵من شوخ ہے، پھر کمز ور کوششوں والاعقیدت مندانسان آپ کونہ حاصل کرے کس بدحالی کو پہنچاہے باب ۸/۱۲ گو بند! جس کا آپ نے بیان کیا، وہ روحِ مطلق كيا ہے؟ وہ روحانيت كيا ہے، مخصوص ديونا (अधिवैव) مخصوص جاندار (अधिमूत) كيا ہے؟اس جسم میں مخصوص یک (अधियज्ञ) کون ہے؟ وہ مل کیا ہے؟ آخری وقت میں آپ کس طرح علم میں آتے ہیں؟ ارجن نے سات سوال کھڑے کئے۔باب ۱/ ۱۷ میں ارجن نے تجسس کیا کہ، مسلسل غور وفکر کرتا ہوا میں کن کن خیالوں کے ذریعے آپ کی یا د کروں؟ باب ۴/۱۱ میں اس نے گزارش کی کہ،جن شوکتوں کا آپ نے بیان کیا نہیں میں روبرود کھنا چاہتا ہوں۔باب۱۲/ اجولا شريك عقيدت سے لگے ہوئے بندے اچھی طرح آپ کی عبادت كرتے ہيں اور دوسرے جولا فانی غیر مرئی کی عبادت کرتے ہیں ۔ إن دونوں میں بہتر جوگ کا عالم کون ہے؟ باب ۲۱/۱۲ ینیوں صفات سے عاری ہوا انسان کن نشانات سے مزین ہوتا ہے اورانسان کس طریقہ سے اِن نتیوں صفات سے خالی ہوتا ہے؟ ۱/۱۔ جوانسان مٰدکورہ بالاشریعت کے طریقہ کو ترک کرلیکن عقیدت کے ساتھ مگ کرتے ہیں ، اُن کا کیاانجام ہوتا ہے اور باب ۱۸/۱کہ اے بازوئے عظیم \_ میں ایثاراورتزک ِ دنیا کی حقیقی شکل کوالگ الگ جاننا جا ہتا ہوں \_ اِس طرح ارجن سوال کرتا گیا (جو دہنہیں کرسکتا تھا، اُن پوشیدہ راز وں کو بندہ نواز نے

فودا شکاراکیا) اِن کاحل نکلتے ہی وہ سوالات کرنے سے الگ ہوگیا اور ابولا کہ گو بنداب میں آپ کے ہم رجمل کروں گا۔حقیقت میں یہ سوالات سارے انسانوں کے ہتعلق ہیں اِن بھی سوالات کے ہم رجمل کروں گا۔حقیقت میں یہ سوالات سارے انسانوں کے ہتعلق ہیں اِن بھی سوالات کے ہوئے کے ہاں کے بغیر کوئی بھی ریاضت کش راہ شرف میں آگے ہوئے کہ اوجن کرنے کے داویش فروری ہے۔ اوجن کرنے کے داویش فروری ہے۔ اوجن کے سوالات کاحل نکل گیا ساتھ ہی جوگ کے مالک شری کرشن کی پاک زبان سے نگلے ہوئے کام کا اختیام ہوا ، اس پر سنجے بولا۔

(''گیارہ ویں باب میں عظیم انسان کا نظارہ کراد نینے کے بعد جوگ کے مالک شری کرش نے کہا تھا کہ۔ارجن! لاشریک بندگی کے ذریعہ میں اِس طرح دیکھنے کو (جیسا تونے دیکھا ہے )عضر سے جانے اور تعلق بنانے کے لئے سہل الحصول ہوں (باب اا/۵۴) اِس طرح دیدار کرنے والے بدیمی طور پرمیرامقام حاصل کر لیتے ہیں اور یہاں ابھی ارجن سے موال کرتے ہیں۔کیا تیری فریفتگی کم ہوگئ ختم موئی ؟ ارجن نے جواب دیا کہ۔میری فریفتگی کم ہوگئ ختم ہوئی ؟ ارجن نے جواب دیا کہ۔میری فریفتگی کم ہوگئ ختم ہوئی ۔دراصل ایجی کروں گا ،دیدار کے ساتھ ہوگئ ۔ میں اینے ہوش میں آگیا ہوں آپ جوفر مارہ ہیں ، وہی گروں گا ،دیدار کے ساتھ توارجن کو نجات حاصل ہوجانی جائی گی ۔دراصل ارجن کو تو جو ہونا تھا، ہوگیا،کیکن شریعت مستقبل میں آئے والی نسلوں کیلئے ہوتی ہوگیا ، کیا تا ہوگیا ، کیا تھی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی

#### संजय उवाच

इत्यहं वासु देवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।
संवादिमममश्रीषमद्भुतं रोमहर्णणम् । १७४।।

गुण्यत् क्रुं रोमहर्णणम् । १७४।।

गुण्यत् क्रुं र्युं रेप्ट्रं रेप्ट्रं रेप्ट्रं रिक्ट्रं रेप्ट्रं रेप्ट्रं

व्यासपः सादाच्छुतवाने तद्गुह्ममहं परम् ।

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षत्कथयतः स्वयम् । १७५।।

بشری ویاس جی کی مہر ہائی ہے ، اُن کی عطا کی ہوئی نظر سے میں نے اس اعلی راز بھرے جو گوگو ہے میں نے اس اعلی راز بھرے جو گو ہوئے خود جوگ کے مالک شری کرشن سے سُنا ہے۔ سنجے شری کرشن کو جوگ کا مالک مانتا ہے جو خود جوگی ہواور دوسروں کو بھی جوگ عطا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ جوگ کا مالک ہے۔

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममद्भुतम् ।

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः । १७६।।

اے شاہ (دھرت راشر) شری کرش اور ارجن کے اِس اعلیٰ رِفا ہی اور جیرت انگیز مکالمہ کو ہار ہایاد کر کے میں بار ہارخوش ہور ہا ہوں،لہذا اِس مکالمہ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہئے اور

ای یادسے خوش رہنا چاہئے۔اب ان کی شکل کو یاد کر سنجے کہنا ہے۔

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रुपमत्यद्भुतं हरेः ।

विस्मयो मे महान् राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥

اے شاہ! ہری (شری کرش) کی (جونیک وہدیجی کا خاتمہ کرخود باقی رہتے ہیں، اُن

ہری گی ) بے صدحیرت انگیزشکل کو بار بار یا دکر کے میری طبیعت میں بہت بردانتجب ہوتا ہے اور میں اربا خشر میں موجب کے کا روز ان کی سے بیٹ میں بہت میں میٹر میں ان ان میں اور انتجاب ہوتا ہے اور

میں بار بارخوش ہوتا ہوں معبود کی شکل بار بار یادکرنے کی چیز ہے۔ آخر میں سنجے فیصلہ دیتا ہے۔

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ।।७६।।

شاہ ا جہال جواگ کے مالک شری کرش اور برتانی (अनुधर) ارجن (تضور بی کمان ہے،

حوال كامضوطى بى كاندايو (ارجن ك دهنش كانام) ب\_يعنى استقامت كيماته تصوركرن

فدائی شوکت اور متحرک دنیا میں متحکم رہنے والی عملی سوچ ( निति ) ہے۔ ایسا میر المانتا ہے۔

ام تو پرتا بی ارجن ہے ہیں۔ یم علی سوچ ، کا میا بی کی شوکت تو ارجن تک محدود دو الله الله بشری الله میں الله بشری الله میں الله بشری الله بین ہے ، جوگ کے مالک بشری کرش نے بتایا کہ ، میں سب کے دل میں سب کے دل کی دنیا میں موجود رہتا ہوں آپ کے دال میں بین ہیں وہ بین ۔ عشق ہی ارجن ہے ۔ عشق آپ کے باطن کی معبود کے طرف رغبت کا نام میں بھی وہ بین ۔ عشق آپ کے باطن کی معبود کے طرف رغبت کا نام میں بھی اور استعقامت کی حالت دلانے والی میں ہیں ہے تو ہمیشہ حقیق کا میا بی ہے اور استعقامت کی حالت دلانے والی ملی دلی میں ہمیشہ رہے گی ، نہ کہ بھی تھی ، جب بتک جانداور ہیں گے ، معبود کا مقام الله کی دلی مطابق دلی دلی میں ارجن کی طلب گار ہوگ اور ان ان میں اسے بھی کی کو اور ایس میں ہمیشہ دلی کی مشتق ہی ارجن کی طلب گار ہوگ اور اور ان میں اُسے پانے کا عشق اُمر سے گا وہی ارجن کا اہم مر بتہ ہوگا ، کیوں کہ عشق ہی ارجن کی جب لہذا ہر انسان اِس کا طلبگار (امید وار ) بُن سکیا ہے۔



سیگتا کا اختامی باب ہے۔ شروع میں بی ارجن کا سوال تھا کہ بندہ نواز! میں ایٹاراور ترک دنیا کے فرق اور شکل کو جاننا چا ہتا ہوں۔ جوگ کے مالک شری کرش نے اس بات ہمروجہ چارنظریات کا تذکرہ کیا۔ اِن میں ایک صحیح بھی تھا۔ اِس سے مالا جاتا بی فیصلہ جوگ کے مالک شری کرش نے دیا کہ۔ یک بصدقہ اور ریاضت کی دور میں ترک کرنے کے قابل نہیں ہیں جہ مفکروں کو بھی پاک کرنے والے ہیں۔ اِن میتوں کو قائم رکھتے ہوئے ، اِن کے مخالف عیوب کا ترک کرنا ہی حقیقی ایٹار ہے۔ بیصالح ایٹار ہے۔ شمرہ کی خواہش کے ساتھ ایٹار ملکات رو بیکا ایٹار ہے، اور فریفتگی میں پڑ کر معینہ کی کوئی ترک کر دینا ملکات ندموم والا ایثار ہے اور ترک دنیا، ایثار کی بی اعلیٰ ترین حالت ہے۔ حواس اور اُن کے موضوعات کا لطف اٹھانا ملکات ردیہ ہے اور آسودگی عطا کرنے والے اناج کی پیدائش سے خالی تکلیف دہ سکھ ملکات ندموم کا حامل ہے۔
تکلیف دہ سکھ ملکات ندموم کا حامل ہے۔

انسانوں کے ذریعہ شریعت کے مطابق یا اُس کے برخلاف کسی کام کے ہونے میں پانچ وسلے ہیں۔کارکن (من) الگ الگ وسیلہ (جن کے ذریعہ کیا جا تا ہے۔اگراچھائی ہاتھ گئی وسیلہ ہیں۔نامبارک ہاتھ لگتا ہے قو ہواہش عصرہ حسد، عدوات وغیرہ وسیلہ ہوں گے ) تمام طرح کی خواہشات (خواہشات لامحدود ہیں ،سب پوری مہری ہوتی ہے۔ جس کو بنیادل جاتی ہے۔ ہوگئی وجہ ہے۔ نہیں ہوسکتیں صرف وہ خواہش پوری ہوتی ہے۔ جس کو بنیادل جاتی ہے۔ ) چوتھی وجہ ہے۔ بنیاد (وسیلہ) اور پانچویں وجہ ہے (عوای اس کے تاثرات ہرایک کام کے بنیاد (وسیلہ) اور پانچویں وجہ ہے (عوای تقدیریا تب تک اعمال کے تاثرات ہرایک کام کے ہونے میں یہی پانچ و سیلے ہیں، پھر بھی جو نجات کے شکل والے روح مطلق کوکارکن مانتا ہے،وہ جالل انسان حقیقت کوئیں جانتا یعنی معبود نہیں کرتے ، جب کہ پہلے کہ آئے ہیں کہ۔ارجن! تو محف وسیلہ بن کر کھڑا بھررہ! سب پچھ کرنے والا تو میں ہوں ۔ آخر کاراً س عظیم انسان کا مطلب کیا ہے؟

در حقیقت قدرت اورانسان کے درمیان ایک دل ش حدِ کامل ہے۔ جب تک انسان دنیا میں جیتا ہے، تب تک مایا ( الا اللہ علی جیتا ہے، تب تک مایا ( اللہ اللہ علی اللہ علیہ دیتی ہے اور جب وواس نے او پراٹھ کر وقف معبودی پناہ میں سپر وہوجا تا ہے اور وہ مطلوبہ جب دل کی دنیا میں رتھ بان ہوجا تا ہے، پھر معبود کرتے ہیں، اللی سلم پرار جن تھا شخے بھی تھا اور سب کے لئے اس درجہ میں پہنچنے کا اصول ہے معبود کرتے ہیں، اللہ کامل عظیم انسان ، جانے کا طریقہ اور جانے کے قابل لہذا سہال معبود، ترغیب دیتے ہیں، علم کا مل عظیم انسان ، جانے کا طریقہ اور جانے کے قابل روح مطلق ان بینوں کے مناسبت سے عمل کی ترغیب ملتی ہے۔ لہذا کسی مرشد کامل کی قربت میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

نسلی تضیف کے سوال کو چوتھی بار لیتے ہوئے جوگ کے مالک نثری کرش نے بتایا کہ ضطِنفس من کی سرکوبی ، میسوئی جسم وزبان اورمن کومعبود کی رضا کےمطابق و هالنا ، خدائی علم کی تحریک، ربانی احکام پر چلنے کی صلاحیت وغیرہ معبود سے نسبت دلانے والی صلاحیس برہمن درجہ ك اعمال بين، بهادري، فيحص نه منني كي خصلت، سب خيالون سے اوپر ما لكان خيال، عمل مين لگنے کی مہارت چھتری درجہ کاعمل ہے۔ جواس کی حفاظت ، روحانی دولت کااضافہ وغیرہ ویشی (वेश्य) درجه کاعمل ہے اور خدمت گزاری شدر درجه کاعمل ہے۔شدر کا مطلب ہے معلم -رياضت كش، جومعينه عمل كے تصور ميں دو گھنٹے بيٹھ كردس منٹ بھي اپنے موافق نہيں يا تا،جسم ضرور بیشاہے، کین جسمن کوئکنا جاہئے، وہ تو فضاسے باتیں کر رہاہے۔ ایسے ریاضت کش کا بھلا كيي بو؟ أساية سي بهتر حالت والول كي خدمت كرني جابع يامرشد كي رفته رفته الل يلل مجى تاثرات (संस्कारा) كى تخليق بوگى ، رفقار پكرے كا، للندااس كم علم انسان كاعمل خدمت سے بى شروع ہوگا عمل ایک ہی ہے۔معینہ ل غور وفکراً س کے کارکن کے چار درجات۔ بہتری علی بہتری اوسط اور كمترى برجمن ، چھترى (वेश्य) ويشي اور هُدر ہيں ۔ انسان كونبيں ، بلكے صفات كے وسيلہ ے عمل کو جارحصوں میں تقسیم کیا گیا۔ گیتا کے مطابق نسلیں استے میں ہی محدود ہیں۔

عضر کوصاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ارجن ایک کامیابی کا میابی کا طریقہ بیاك کروں گاجوعلم کی ماوراعقیدت ہے۔ عرفان، بیراگ ضیط نفس، مسلسل غور ونگر اور تضور کی خصد، خصلت ، معبود سے نسبت دلانے والی ساری صلاحیتیں جب پختہ ہوجاتی ہیں، خواہش، خصد، فریفتگی ، لگاؤ وحسد وغیرہ دنیا ہیں گھیدٹ کر ملوث کرنے والے خصائل جب پوری طرح ختم ہوجاتے ہیں ، اُس وقت انسان معبود کو جانے کے قابل ہوتا ہے اُسی صلاحیت کا نام ماورا عقیدت ہے۔ ماوراعقیدت کے ذریعہ ہی وہ عضر کوجاتا ہے، عضر ہے کیا؟ بتایا۔ مُنیں جوہوں، عقیدت ہے۔ ماوراعقیدت کے ذریعہ ہی وہ عضر کوجاتا ہے، عضر ہے کیا؟ بتایا۔ مُنیں جوہوں، جن شوکتوں کا حال ہوں، اُن کوجاتا ہے یعنی روح مطلق جو ہے، غیر مرکی دائی، نا قابل تبدیل جن ماورائی صفات والا ہے، اُسے جانتا ہے اور جان کروہ فوراً بچھ میں پنیاں ہوجاتا ہے لہذا عضر جن ماورائی صفات والا ہے، اُسے جانتا ہے اور جان کروہ فوراً بچھ میں پنیاں ہوجاتا ہے لہذا عضر

ہے۔ عضراعلی ، نہ کہ پانچ یا بچیس عناصر حصوں کے ساتھ روح اُس شکل میں پنہاں ہوجاتی ہے۔ انہیں سے مزین ہوجاتی ہے۔

معبود کامقام بتاتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرش نے کہاار جن! وہ معبود سار ہے جانداروں کے دل کی دنیامیں مقام کرتاہے، لیکن دنیوی فطرت کے جال میں پھنس کرلوگ ادھر۔ اُدھر بھٹک رہے ہیں ، اس لئے نہیں جانتے ، للذا ارجن ، تو دل میں موجود اس معبود کی قربت میں جا، اس سے بھی پوشیدہ ایک راز اور ہے کہ تمام فرائض کی فکر کوترک کرتو میری پناہ میں آتو مجھے حاصل کرے گابیراز نااہل کونہیں بتانا چاہیئے، جوعقیدت مندنہیں ہے اسے نہیں بتانا چاہیے لیکن جوعقیدت مندین ، انھیں بتانا ضروری ہے اُس سے نفاق رکھیں ، تو اُس کا بھلا کیسے ہوگا؟ آخر میں جوگ کے مالک شری کرش نے سوال کیا کہ ارجن! میں نے جو پکھ کہا، اُسے تونے اچھی طرح سناسمجها؟ تمهاري فريفتگي ختم موئي كنهيس؟ ارجن في كها بنده نواز الميري فريفتگي ختم موگي ہے میں باہوش ہو گیا ہوں ،آپ جو کچھ فرماتے ہیں ، وہی حقیقت ہے اور میں اب وہی کروں گا۔ سنجے، جس نے اِن دونوں کے مکالمہ کواچھی طرح سُنا ہے، اپٹا فیصلہ ویتا ہے کہ ہشری كرش عظيم جوگ كے مالك اور ارجن ايك مرديق ہے۔ أن كامكالمه بار باريادكروہ خوش ہور ہا۔ ہے۔ البذا اس کی بادکریے رہنا جا ہے اس ہری (کرش) کی شکل کو یادکر کے بھی وہ بار بارخوش ہوتا ہے۔ البذا بار بارشکل کو یاد کرتے رہنا جا ہے ، تصور کرتے رہنا جا ہے۔ چہاں جوگ کے ما لک شری کرش میں اور جہاں مرزحت ارجن میں وہی شرف ہے، فتح کی شوکت اور مستیم عملی سوچ الم الله المراجع المعالية الما الما الله الله المستحم ( शुव) تو واحد معبود الماس ال پنہاں کرنے والی عملی سوچ متحکم عملی سوچ بھی وہی ہے۔اگر شری کرشن اورار جن کو دوا پر کے زمانے کا جسومی انسان مان لیاجائے، تب تو آج شارجن ہے اور ندشری کرش آپ کوند کامیا بی ملنی چاہئے اور نہ جاہ وجلال تو تو گیتا آپ کے لئے بالکل بے معن ہے؟ لیکن نہیں ،شری کرش ایک جو گی تھے۔انسیت سے بھرے ہوئے دل والا مروح ہی ارجن عظم میے ہمیشہ ہی رہتے ہیں اور رہیں گے۔ شری کرش نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ۔ میں ہوں تو غیر مرکی لیکن جس خیال کو میں ماصل ہوں، وہ معبود سب کے دل کی دنیا میں مقام کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہی ہے اور رہے گا۔ سب کواُس کی پناہ میں جانا ہے۔ پناہ میں جانے والا ہی مردحق ہے، انسیت والا ہے اور انسیت ہی ارجن ہے۔ اِس کے لئے کسی دانائے حال (رمزشناس) عظیم انسان کی پناہ میں جانا ہے حدضر وری ہے، کیوں کہ وہی اُس کے متحرک ہیں۔

اِس باب میں ترک دنیا کی شکل صاف کی گئی ہے کہ سب کچھ کا ایثار ہی ترکِ دنیا (सन्यास) ہے۔ صرف لباس پہن لینا ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ اِن کے ساتھ یکسوئی قائم رکھتے ہوئے معینہ کمل میں حسب قوت کو سمجھ کر یا خود سپر دگی کے ساتھ مسلسل کوشش کرنا ہر طرح سے ضروری ہے۔ حصول کے ساتھ سارے اعمال کا ایثار ہی ترکِ دنیا (सन्यास) ہے، جونجات کا مترادف ہے۔ یہی ترک دنیا کی انتہا ہے۔ لہذا

اس طرح شری مربھگودگیتا کی تمثیل اپشید وعلم تصوف اورعلم ریاضت سے متعلق شری کرشن اورار جن کے مکالمہ میں (علم ترک دنیانام کا اٹھار ہواں باب مکمل ہوتا ہے۔
کرشن اورار جن کے مکالمہ میں (علم ترک دنیانام کا اٹھار ہواں باب مکمل ہوتا ہے۔
اِس طرح قابل احترام پرم ہنس پر مانند جی کے مقلد سوامی اڑگڑ انند کے ذریعے کہ سی شری مربھگودگیتا کی تشریح ''میں (संन्यास योग) (علم ترک دنیا) نام کا اٹھار ہواں مربھگودگیتا کی تشریح ''میتھارتھ گیتا'' میں (संन्यास योग) (علم ترک دنیا) نام کا اٹھار ہواں مربھگودگیتا کی تشریح ''

ہری اوم تت ست

# ﴿اختتام

عام طور پرلوگ تشریحوں میں ٹی بات کی تلاش کرتے ہیں، کین در حقیقت سپائی تو سپائی تو سپائی تو سپائی موتی ہوتی رہتی ہیں، جو مرتے، اجرتے واقعات ہیں۔ سپائی تو نا قابل تبدیل ہے، ایسی حالت میں کوئی دو مرا کہے بھی کیا؟ اگر کہتا ہے تو اس نے حاصل نہیں کیا۔ ہر ظیم انسان اگر چل کراس مزل مقصود تک پہنچ گیا تو ایک ہی بات کے گا: وہ ساج کے فیج دراز نہیں ڈال سکتا، اگر ڈالٹا ہے تو ثابت ہے کہ اس نے حاصل نہیں کیا، شری کرش بھی اس سپائی کوعیاں کرتے ہیں جے پہلے کے مفکرین نے دیکھا تھا۔ حاصل نہیں کیا، شری کرش بھی اس سپائی کوعیاں کرتے ہیں جے پہلے کے مفکرین نے دیکھا تھا۔ حاصل کیا تھا اور مستقبل میں ہونے والے عظیم انسان بھی اگر حاصل کرتے ہیں۔ تو یہی حاصل کیا تھا اور مستقبل میں ہونے والے عظیم انسان بھی اگر حاصل کرتے ہیں۔ تو یہی

# عظيم انسان اوران كاطريق كار

عظیم انسان دنیا میں گئے کے نام پر پھیلے اور پٹے کی طرح نظر آنے والے برے رواجول کوختم کر کے بھلائی کی راہ تیار کر دیتے ہیں۔ بیراہ بھی دنیا میں پہلے سے موجود رہتی ہے۔ لیکن اس کے متوازی ، اس کی طرح محسوں ہونے والی تمام راہیں رائج ہوجاتی ہیں ان میں سے بچ کو الگی کر بیانا مشکل ہوجاتا ہے کہ در حقیقت سپائی ہے کیا؟عظیم انسان حقیقی مقام پر فائز ہونے کی الگی کر بیانا مشکل ہوجا تا ہے کہ در حقیقت سپائی ہے کیا؟عظیم انسان حقیقی مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے اللی میں سے بچ کی بہپان کرتے ہیں اس سے کے کی بہپان کرتے ہیں اسے طے کرتے ہیں اور اس سپائی کی جانب روبرو ہونے کیلئے سان کو ترغیب دیتے ہیں۔ بہی رام نے کیا مہاویر نے کہا یہی مہا تما بدھ نے کیا۔ یہی حضرت عیسی علیہ السلام نے کیا اور یہی کوشش حضرت میں اللہ نے کیا مہادیر نے کہا یہی مہا تما بدھ نے کیا۔ یہی حضرت عیسی علیہ السلام نے کیا اور یہی کوشش حضرت میں اللہ نے کیا مہادیر نے کی کیر گرونا تک وغیرہ سب نے

یمی کیا۔ عظیم انسان جب دنیا سے پردہ کر لیتا ہے تو بعدوالے لوگ اس کے بتائے ہوئے راستہ پرنہ چل کر اس کے مقام پیدائش ، فنا ہونے کی جگہ اور ان مقامات کی عبادت کرنے لگتے ہیں جہاں جہاں انہوں نے قیام کیا تھا بتدرت کے وہ ان کا بت بنا کر عبادت کرنے لگتے ہیں اگر چہ شروع میں وہ ان کی یادیں ہی شبوتے ہیں ۔لیکن بعد میں چل کر گمراہ ہوجاتے ہیں اور وہی گمراہی قدامت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

جوگ کے مالک شری کرشن نے بھی اس وقت معاشرہ میں سپائی کے نام پر دائے رسم و رواجوں کی تروید کر کے معاشرہ کو صحیح راہ پر لاکر کھڑا کر دیا۔ باب۲/۲۱ میں انہوں نے فرمایا: ارجن! باطل چیز کا کوئی وجو زنہیں ہے اور حق کی تینوں دوروں میں کی نہیں ہے۔ بندہ پرور ہونے کی بنا پر یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہ در ہا ہوں بلکہ ان کے فرق کو حق شناس انسانوں نے دیکھا اور وہی میں بیان کرنے جار ہا ہوں۔ تیر ہویں باب میں انہوں نے میدان اور عالم میدان کا بیان اسی طرح کیا جو عارف حضرات کے ذریعے عام طور سے گایا جا چکا تھا۔ اٹھار ہویں باب میں ایشار اور ترک دنیا کا عضر بتاتے ہوئے انہوں نے چار خیالات میں سے ایک کو منتخب کیا اور میں ایشار اور ترک دنیا کا عضر بتاتے ہوئے انہوں نے چار خیالات میں سے ایک کو منتخب کیا اور میں ایشار اور ترک دنیا کا عضر بتاتے ہوئے انہوں نے چار خیالات میں سے ایک کو منتخب کیا اور میں ایشار اور ترک دنیا کا عضر بتاتے ہوئے انہوں نے چار خیالات میں سے ایک کو منتخب کیا اور اسے اپنی جمایت عطاکی۔

#### ترك ونيا

شری کرش کے زمانے میں آگ کونہ چھونے والے اورغور وفکر کو بھی ترک کر کے اپنے کو جوگی ، تارک الدنیا (زاہد) کہنے والوں کا فرقہ بھی سرسبز ہور ہا تھا۔ اس کی تر دید کرتے ہوئے انھوں نے صاف صاف کہا کہ راہ علم اور راہِ بندگی دونوں میں سے سی بھی راستہ کے مطابق عمل کوترک کرنے کا اصول نہیں ہے۔ عمل تو کرنا ہی ہوگا۔ عمل کرتے کرتے ریاضت اتن اطیف ہوجا تی ہے کہ سارے ارادوں کی کمی ہوجاتی ہے۔ وہ کمل ترک دنیا ہے۔ نیچ راستہ میں ترک و نیانا م کی کوئی چرنہیں ہے۔ صرف اعمال کوترک کردینے سے اور آگ نہ چھونے سے نہ تو کوئی زاہد ہوتا

ہاورنہ جوگی جے باب دو، تین، پانچ ، چھاورخاص طور پر باب اٹھارہ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

عمل

ای طرح کی غلط بھی عمل کے متعلق بھی ملتی ہے اس کے بارے میں باب۲/۲۹ میں

شری کرش نے بتایا کہ ارجن! اب تک بیعقل کی بات تیرے لئے علمی جوگ (साख्ययोग) کے متعلق کہی گئ اور اب اس کو تو بے غرض عمل کے بارے میں سن۔ اس کا حامل بن کر تو اعمال کی

سلس بن ی اوراب آی تولویے عرب س نے بارے میں سے۔اس کا حاس بن نربو اعمال ی بندش کا اچھی طرح خاتمہ کرسکے گا۔اس کا تھوڑ ابھی برتا ؤ زندگی اور موت کے بہت بڑے خوف بندش کا انجھی طرح خاتمہ کرسکے گا۔اس کا تھوڑ ابھی برتا ؤ زندگی اور موت کے بہت بڑے خوف

سے نجات ولانے والا ہوتا ہے۔ اس بے غرض عمل میں یقینی طریقہ ایک ہی ہے عقل ایک ہی ہے سے خوات ولائے ہی ہے سمت بھی ایک ہی ہے سمت بھی ایک ہی ہے سمت بھی ایک ہی ہے المول کی عقل بے شارشاخوں والی ہے۔ للمذاوہ عمل کے نام پر مختلف طریقوں کا پھیلاؤ کر لیتے ہیں۔ارجن! تو معینہ کمل کر یعنی طریقے بہت سے ہیں۔ایکن وہ عمل

نہیں ہیں۔ عمل کوئی مقررہ سمت ہے۔ عمل کوئی الیی چیز ہے جوتمام جنموں سے چلے آرہے اجسام کے سفر کا خاتمہ کر دیتا ہے اگرا یک بھی جنم لینا پڑا تو سفر پورا کہاں ہوا؟

یگ

اوپرجسمعینه لی بات کهی گی وه معینه لی ہے کون سا؟ شری کرش نے صاف کیا کہ 'علاوه عینه کی بات کهی گی وہ معینه کی ا 'यज्ञार्थात्कर्मणो इन्यत्र लोको इयं कर्मवन्यनः' ارجن! گیک کا طریق کار ہی ممل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ اسی دنیا کی بندش ہے، نہ کھمل عمل تو اس دنیا کی قید ہے نجات ولاتا

دنیایں جو چھلیا جاتا ہے وہ ای دنیا بی بندل ہے، نہ انہ بن اب واس دنیا بی فید ہے جات دلا م ہے۔ اب وہ گیکیا ہے جے اللہ میں لائیں تو ممل پورا ہو سکے؟ باب چار میں شری کرش نے تیرہ چودہ طریقوں سے گیگ کا بیان کیا، جس کا لب لباب معبود میں وا خلد دلا دینے والے طریق خاص

کی محکاسی ہے۔

جوتفس سے انصور سے ،غور و اگر اور صبطافس وغیرہ سے کامیاب ہونے والا ہے۔شری

کرش نے یہ بھی صاف کردیا کہ دنیوی مال ومتاع سے اس یک کا کوئی تعلق نہیں ہے دنیوی مال ومتاع سے کامیاب ہونے والے یک بہت کم ہیں۔ آپ کروڑ کا ہُون ہی کیوں نہ کریں۔ سارے یک من اور حواس کے باطنی عمل سے کامیاب ہونے والے ہیں۔ مکمل ہونے پریگ جس کی تخلیق کرتا ہے۔ اس عضر لا فانی کی جا نکاری کا نام علم ہے۔ اس لا فانی علم کو حاصل کرنے والے جوگی ابدی معبود سے تعلق بنا لیتے ہیں۔ جے حاصل کرنا تھا، حاصل کر ہی لیا، تو پھر اس انسان کاعمل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لہذا سارے اعمال اس بدیمی دیدار کے ساتھ علم میں ختم ہوجاتے ہیں۔ عمل کر نے کی بندش سے وہ آزاد ہوجا تا ہے۔ اس طرح مقرر یک کوعملی جامہ بہنا دینا عمل ہے۔ اس طرح مقرر یک کوعملی جامہ بہنا دینا عمل ہے۔ اس طرح مقرر یک کوعملی جامہ بہنا دینا عمل ہے۔ عمل کا خالص معنی ہے۔ عبادت۔

اس معینه عمل گرفت نے جگہ جگہ پر زور دیا۔ باب چھ میں ای کو انہوں نے بہا ہے۔ اس پر شری کرشن نے جگہ جگہ پر زور دیا۔ باب چھ میں ای کو انہوں نے بہا ہے۔ اس پر شری کرشن نے جگہ جگہ پر زور دیا۔ باب چھ میں ای کو انہوں نے بہا ہے۔ اس کے قابل عمل کہا۔ باب سولہ میں بتایا کہ خواہش، غصہ اور لا کچ کا ترک کردینے پر ہی وہ عمل شروع ہوتا ہے۔ جو اعلی شرف کو عطا کرانے والا ہے۔ دنیوی کا موں میں تو جو جہنا مشغول ہے۔ اس کے پاس خواہش، غصہ اور لا کچ اسنے ہی زیادہ سے جائے دکھائی پڑتے ہیں افراط سے بائے جاتے ہیں اسی معینہ عمل کو انہوں ل سے شریعت کے اصولوں کے مطابق عمل کا نام دیا ہے۔ گیتا اپنے میں مکمل شریعت ہے اعلیٰ ترین شریعت وید ہیں۔ ویدوں کے جو ہراپنیشد ہیں اور ان سب کا لب لباب جوگ کے ما لک شری کرشن کا یہی کلام' گیتا' ہے ستر ہویں اور اٹھار ہویں باب میں بھی شریعت کے طریقہ سے مقررہ عمل ، معینہ عمل ، فرض عمل اور عمل تو اب سے اشارہ کرکے میں بھی شریعت کے طریقہ سے مقررہ عمل ، معینہ عمل ، معینہ عمل اور عمل تو اب سے اشارہ کرکے انہوں نے بار بار زور دیا کہ معینہ عمل ہی اعلیٰ افادی ہے ، بھلائی کرنے والا ہے۔

جوگ کے مالک شری کرش کے اتناز ور دینے پر بھی آپ اس معینہ مل کونہ کر کے شری کرش کا کہنا نہ مان کر الٹاسیدھانخیل کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی دنیا میں کیا جاتا ہے۔ مجل ہے۔ پچھ بھی ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف شمرہ کی خواہش مت کرو۔ ہوگیا بے غرض عملی جوگ

فرض کے خیال سے کرو۔ ہو گیا فرض کا جوگ کچھ بھی کرو۔ معبود کو سپر دکر دو۔ ہو گیا خود دسپر دگی کا جوگ ہے۔ ای طرح گیکا خود کے کھانے جوگ۔ ای طرح گیکا نام آتے ہی ہم بھوت، لگ (جس میں تمام جانداروں کاخود کے کھانے میں سے نوالہ دیا جاتا ہے۔)اجداد کا لیگ (پتر لیگ) (جس میں اجداد کو پانی، تِل وغیرہ دیتے ہیں)

(جس میں مطالعہ اور عبادت کی جاتی ہے۔ ہوم یک یاد ہویگ (جس میں وشنو وغیرہ دیوتا وَل کوہوں دیتے ہیں) (مہمان نوازی لیخی پانچ یک گرھ لیتے ہیں اور اس کے طریق کارمیں ، سواہا ہوتو ہم کھے ہی کریں ۔ اگر بیان کیا ہے تو جتنا کہا ہے اتنا ہی مان لیس لیس لیکن ہم مان نہیں پاتے ۔ وراشت میں تمام رسم و رواح ، عبادت کے طور طریقے ہمارے دماغ کو جکڑے ہوئے ہیں ۔ خارجی چیزوں کو بھی ہم فروخت کر بھاگ بھی سکتے ہیں ۔ لیکن دل میں پہلے ہی سے موجود یہ امرار دماغ میں بیٹھ کر مارے ساتھ چلتے ہیں ۔ شری کرش کے الفاظ کو بھی ہم انہیں کے مطابق ڈھال کر قبول کرتے ہیں ۔ گیتا تو بے حسلیس ، عام فہم سنسکرت میں ہے ۔ آپ تر تیب میں ڈھال کر تبول معنی نکالیں تو بھی ھیہ نہیں ہوگا ۔ یہی کوشش پیش کردہ کتاب میں کی گئی ہے ۔

جنگ

اگریگ اور عمل دوسوال ہی صحیح طور پر سمجھ لیس تو جنگ ، نسلی تضیف ، دوغلہ ، علمی جوگ عملی جوگ عملی جوگ عملی جوگ عملی گیتا ہی آ پ کے سمجھ میں آ جائے ارجن جنگ نہیں کرنا چا ہتا تھا۔ وہ کمان مچھینک کررتھ کے پیچھے والے حصہ میں بیٹھ گیا لیکن جوگ کے مالک شری کرش نے واحد عمل کی نصحت دے کرعمل کو صرف مشحکم ہی نہیں کیا۔ بلکہ ارجن کو اسی عمل کی راہ پر چلا بھی ویا۔ جنگ ہوئی ، اس میں شک نہیں ، گیتا کے پندرہ ہیں شلوک ایسے ہیں جن میں بار بار کہا

گیا: ارجن! تو جنگ کر الین ایک بھی شلوک اینا بہیں ہے جو باہری مارکا ف کی جمایت کرتا ہے۔ (قابل غور ہے باب دو، تین، گیارہ پندرہ اورا ٹھارہ) کیونکہ جس عمل پرزور دیا گیا۔وہ تھا معینمل، جو یکسوئی میں جانے کے بعد طبیعت کو ہر جانب سے سمیٹ کرتصور کرنے سے ہوتا ہے۔ جب مل کی یہی شکل ہے۔ طبیعت میسوئی اور تصور میں گئی ہے۔ تو جنگ کیسی؟ اگر گیتا کے مطابق افادہ جنگ کرنے والے کیلئے ہی ہے تو آپ گیتا کا بلہ چھوڑ دیں۔ آپ کے سامنے ارجن کی طرح جنگ کی کوئی حالت تو ہے نہیں۔ دراصل تب بھی وہ حالت موجود تھی اور آج بھی جیسی کی تیسی ہے۔ جب طبیعت کوسب طرف سے سمیٹ کرآپ دل کی دنیا میں تصور کرنے لگيں گے تو خواہش غصہ ، لگاؤ ، جسد وغيره عيوب آپ كي طبيعت كو تكني ہيں ديں گے۔ ان عیوب سے ککر لینا ان کا خاتمہ کرنا ہی جنگ ہے۔ دنیا میں جنگ ہوتی ہی رہتی ہے۔ لیکن اس سے بھلائی نہیں بلکہ پر بادی ہوتی ہے۔اسے سکون کہدلیں یا جالات کی نزا کت، دوسرا کو آئی سکون اس د نیامیں نہیں ماتا۔ سکون جبی ماتا ہے جب بیروح اپنے برحق مقام کو حاصل کرے پہی واحد سکون ہے۔جس کے بعد کوئی بے اطمینانی نہیں ہوتی ہے۔لیکن پیر مجل سے ماتا ہے اس کیلئے معینہ ل کااصول ہے۔

نسل

اس عمل کوہی چارنسلوں (برہمن، چھتری، ویشی اور محدر) پین تقسیم کیا گیا۔ فکر میں گلتے تو سبھی ہیں لیکن کوئی تنفس کی رفتار پر بندش لگانے میں قاور ہوگا، تو کوئی شروع میں دو گھنٹے تک فکر میں بیٹھ کر دس منٹ بھی اپنے موافق نہیں پا تا۔ ایسی حالت والا کم علم ریاضت کش فیدرنسل (درجہ) میں بیٹھ کر دس منٹ بھی اپنے موافق نہیں پا تا۔ ایسی حالت والا کم علم روعات کرے۔ بندرت ویشک کا ہے۔ وہ اپنی فطری صلاحیت کے مطابق خدمت ہے، جمل کی شروعات کرے۔ بندرت ویشک بھی ترمن نسلوں (درجات) کی صلاحیت اس کی خصلت میں ڈھلتی جائے گی۔ وہ ترقی یافتہ ہوتا جائے گا۔ کی دو ترقی یافتہ ہوتا جائے گا۔ کیکن وہ برہمن نسل (درجہ) عیب وارہے۔ کیونکہ ابھی وہ معبود سے جدا ہے، معبود

تبغ بربين اختتام 🔻 🤃 میں داخلہ یا جائے پروہ برہمن بھی نہیں رہ جاتا نسل کامعنی شکل بیجسم آپ کی شکل نہیں ہے آپ کی شکل ولی ہے جیسی آپ کی خصلت ہے؟ شری کرش کہتے ہیں: ارجن!انسان عقیدت مند ہے لہذا کہیں نہ کہیں اس کی عقیدت ضرور ہوگی۔جیسی عقیدت والا وہ انسان ہے خور مجھی وہی ہے جیسی خصلت، ویباانسان نسل عمل کی صلاحیت کا باطنی پیانہ ہے۔لیکن لوگوں نے معین عمل کوترک کر بابرسائ میں پیدائش کی بنیاد پر ذاتوں کوسل مان کران کے روزگار کا وسیلہ طے کر دیا۔ جومض ایک معاشرتی انتظام تھا وہ عمل کی حقیقی شکل کو تو ڑتے مروڑتے ہیں۔جس سے ان کی کھوکھلی معاشرتی عزت اور دوزی رونی کوآ رخی ندآئے۔آگے چل کرنسل کا تعین صرف پیدائش سے ہونے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے شری کرش نے کہا: چار نسلول کی تخلیق میں نے کی۔ کیا بھارت سے باہر تخلیق نہیں ہے؟ دوسری جگہ توان ذاتوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے بھارت میں اس انتظام کے تحبت لا کھوں ذاتیں اور ذی<mark>ل ذاتیں ہیں۔شری کرشن نے کیاانسانوں کو بانٹا تھا؟ نہیں خصوصیات کی بنیادیراعمال بانٹے</mark> كيَّ عمل بانزا كيا عمل مين مجه مين آكيا تونسل كامعن مجه مين آجائ كا اورسل مجه مين آجاني بد ابن الغیب (دوفلہ) کی حقیقی شکل آپ مجھ لیں گے۔

دوغل

اس راہ عمل سے ڈگ جانا ہی دوغلہ ہے۔ روح کی خالص نسل ہے روح مطلق۔اس سے تعلق بنانے والے اعمال سے بھلک کرفندرت میں مرکب بوجانا ہی دوغلہ ہے۔ شری کرشن نے صاف عیال کیا کہ ان اعمال کو سے بغیراس مقام کوکوئی حاصل کرتانہیں اور حاصل کرنے والفظيم انسان كومل كرنے سے ندكوئي فائده ہے۔ ندچھوڑنے سے كوئى نقصان ، چربھى عوامى فراہم کے لئے وہ عمل کا برتاؤ کرتے ہیں ان عظیم انسانوں کی طرح جھے بھی حاصل ہونے کے قابل کوئی چیز لا حاصل نہیں ہے، پھر بھی میں تابعین کی بھلائی کے خیال سے عمل کا برتاؤ کر تا مول اگرن کرول توسیمی دوغلہ ہوجائیں عورتوں کے ناقص ہونے سے دوغلہ ہونا توسا گیا الیکن

یہاں شری کرش کہتے ہیں کہ اعلیٰ مقام پر فائز عظیم انسان عمل نہ کرے تب لوگ دوغلہ ہوجاتے ہیں۔ اس عظیم انسان کی نقل کر کے عبادت کر نا بند کر دینے سے دنیا میں بھٹکتے رہیں گے۔ دوغلہ ہوجا ئیں گے، کیونکہ اس عمل کو کر ہے ہی اس اعلیٰ بے غرض عمل کی حالت کو، اپنی خالص نسل روحِ مطلق کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

### علمی جوگ عملی جوگ

عمل ایک ہی ہے معینہ کل ،عبادت الیکن اس کو کرنے کے نظریات دو ہیں: اپنی قوت کو سمجھ کر، نفع ونقصان کا فیصلہ لے کراس عمل کو کرناعلمی جوگ ہے۔اس راہ کاریاضت کش جانتا ہے کہ'' آج میری بیحالت ہے،آ گےاس راہ میں میرا کر دار بدل کریہ ہوجائے گا، پھراپنے مقام کو حاصل کروں گا،اس خیال کو مدنظر رکھتے ہوئے عمل میں لگتا ہے۔ اپنی خالت کو جان کر چاتا ہے لہذا علمی جوگی کہا جاتا ہے۔خودسپر دگی کیساتھ اسی عمل میں لگنا،نفع ونقصان کا فیصلہ معبود کے حوالے کر کے چلنا بے غرض عملی جوگ راہ بندگی ہے۔ دونوں کے محرک پیر دمرشد ہیں ایک ہی عظیم انسان سے نصیحت لے کرایک خود کفیل ہوکراس عمل میں لگتا ہے اور دوسراانہیں مرشد پر منحصر ہوکر لگا ہوتا ہے۔بس فرق اتنا ہی ہے لہذا جوگ کے مالک شری کرش نے کہا:ارجن! علمی جوگ सांख्य योग' كذريع جواعلى حقيقت روبرو ہوتی ہے وہي اعلیٰ حقیقت بے غرض عملی جوگ كے ذريعے بھی حاصل ہوتی ہے۔جو دونوں کومساوی دیکھتا ہے وہی حق شناس ہوتا ہے۔ دونوں اعمال کا طریقہ بتانے والا رمز آشناایک ہے۔طریقہ بھی ایک ہی ہے۔عبادت:خواہشات کا ایٹاردونوں کرتے ہیں اور نتیجہ بھی ایک ہی ہے۔ صرف عمل کے نظریات دوہیں۔

ايك روح مطلق

معینہ مل من اور حواس کا ایک مقررہ باطنی عمل ہے۔ جب عمل کی یہی شکل ہے تو باہر

مندر، چرچ بنا کرتمام دیوی دیوتاؤں کے بُت یا هیپہہ کی عبادت کرنا کہاں تک مناسب ہے؟ بھارت میں ہندوکہلانے والاساج (درحقیقت وہ ابدی دین ہے، ان کے آباء واجداد نے ماورا سچائی کی تحقیق کر کے ملک اور غیر ملک میں اس کی تبلیغ کی ،اس راہ پر چلنے والا دنیا میں کہیں بھی ہو۔ابدی دین والا ہے۔اتی بڑی عظمت والا مندوساج خواہشات کے زیر اثر مجبور ہو کرمختلف غلط فهمیول کاشکار ہو گیا، شری کرشن کہتے ہیں: ارجن! دیوتا وُں کی جگہ پر دیوتا نام کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جہال کہیں بھی انسان کی عقیدت سر جھکاتی ہے۔اس کے پس منظر میں بمیں ہی کھڑا ہو کر ثمره عطاكرتا ہوں۔اسى كى عقيدت كى تقيد اتى كرتا ہوں۔ كيونكه ہرجگه ميرانى وجود ہے،كيكن اس کی وہ عبادت کا طریقہ غیر مناسب ہے۔ان کا ثمرہ فانی ہے خواہشات نے جن کے علم کوسلب کر دیا ہے۔وہ کم عقل لوگ یہی دوسرے دیوتا وں کی عبادت کرتے ہیں صالح لوگ دیوتا وں کی عبادت كرتے ہيں۔مكات رديدوالے يجھ ديووں كواور مكات مرموم كے حامل آسيب كى عبادت كرت بيں - كڑى رياضت كرتے بيں ليكن ارجن! وہ جسم ميں موجود تمام ماده اور باطن میں موجود روبِ مطلق کو کمزور کرتے ہیں۔نہ کہ عبادت کرتے ہیں یقینی طور پر تو انہیں دنیوی خصلت سے مزین جان۔ اس سے زیادہ شری کرش کیا کہتے ؟ انہوں نے صاف طور پر کہا:ارجن! پروردگارسجی جانداروں کے دل میں مقام کرتا ہے۔صرف اسی کی پناہ میں جا۔ عبادت کی جگہدل میں ہے۔ باہز ہیں۔ پھر بھی لوگ پھر پانی ،مندر ،مبد، دیوی ، دیوتا وُں کا پیچھا كرتے بى بيں۔ انہيں كے ساتھ شرى كرش كى بھى ايك مورت كر هر برها ليتے بيں۔شرى كرش كى بى عبادت پرزوردين والے اور تاعمر بت برسى كى ترديدكرنے والے بدھ كى بھى ایک مورت ان کے مقلدوں نے گڑھ لی اور لگے عبادت کرنے (چراغ دکھانے)، جب کہ بدھ نے کہا تھا۔ آنند: تھا گت ( گوتم بدھ) کی جسمانی عبادت میں وقت بر بادنہ کرنا۔

مندر، مبحد، چرچ، زیارت گاہ، بت اور یادگاروں کے ذریعے پہلے ہونے والے عظیم انسانوں کی یادیں بنجو کی جاتی ہیں۔جس سے ان کی حصول یا بیوں کی یاد آتی رہے۔عظیم انسانوں مین ورت اور مرد سبحی ہوتے آئے ہیں، جنگ کی دختر 'سیتا' پچھے جنم ، ہیں ایک برہمن کی بیٹی تنی ایٹ پدر (باپ) کی ترغیب سے اعلی معبود کو حاصل کرنے کیلئے اس نے ریاضت کی اسکن کامیاب نہ ہوسکی، دوسر ہے جنم میں آس نے 'رام' کو حاصل کیا اور خالص علم والی (चिल्पाय) لافائی، المدی طاقت (आहि सावित) کی شکل میں معظمہ ہوئی۔ ٹھیک اسی ظرح شاہی خاندان ہیں بیدا 'میرا' میں روح مطلق کی عقیدت پھوٹ پڑی سیارا پچھاکا ایٹار کر دہ معبود کی فکر ہیں لگ گئا۔ 'میرا' میں روح مطلق کی عقیدت پھوٹ پڑی سیارا پچھاکا ایٹار کر دہ معبود کی فکر ہیں لگ گئا۔ وقتی جھیلیں اور کامیاب رہی ، ان کی یا د نبو نے کیلئے مندر ہے۔ یا دگاری بنی تا کہ ساج ان کی اس حضول سے میرا ، سیتا ، یا اس جانب کا محقق ہر ظیم انسان ہماری شعل راہ ہے۔ ہمیں ان کے قش قدم پر چلنا چا ہے۔ لیکن اس سے بڑی غلطی کیا ہوگا۔ اگر ہم صرف راہ ہے۔ ہمیں ان کے قدموں میں پھول چڑھا کر ،صندل لگا کرمحض اپنے فرائش کو پورا ہمچھ بیٹھے۔

عام طور پر جوجس کا نصب العین ہوتا ہے۔ اس کا مجسمہ بھوری کھڑاؤں اس کا مقام خواہ اس سے متعلق کچھ کی کھنے سننے پرمن میں عقیدت المُدا تی ہے۔ یہ بجائی ہے۔ ہم بھی اپنے بندہ نواز مرشد کی تصویر کوکوڑ ہے میں نہیں بھینک سکتے کیول کہ وہ ہماری مشعل راہ ہیں۔ انہیں گا ترغیب اور سم کے مطابق ہمیں چانا ہے۔ جو مقام الکا ہے آ ہستہ آ ہستہ چل کر اس کا حصول ہماری ہمی منزل ہے اور یہی ان کی حقیقی عبادت ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے جو در حقیقت مشعل راہ ہیں۔ ان کی بے حرمتی نہ کریں۔ لیکن ان پر پھول مالا چڑھانے کو ہی بندگی مان بیٹھنے سے استے کوئی بھلائی کا ذریعہ مان لینے ہے ہم منزل مقصود سے بہت دور بھٹک جا کیں گے۔

دس جلال کا در بعد مان سے ہے ؟ ہمر است کی خیب تبول کرنے کیلئے اپنی مشعل راہ کی نصیحتوں کو دل نشیں کرنے اور اس پر چلنے کی ترغیب تبول کرنے کیلئے ہی یا دگاروں کا استعال ہے۔ چاہے اسے خانقاہ مندر ، مبور جرج ، مٹھود یہار ، گرودوارہ یا کچھ بھی نام دے لیں ۔ بشرطیکہ ان مرکز وں کا تعلق دین سے ہوتو جس کا مجسمہ ہے ، اس نے کیا کیا اور کیا عاصل کیا ؟ کسے ریاضت کی ؟ کسے حاصل کیا ؟ صرف اتن ہی تعلیم لینے کیلئے ہم وہاں پہنچ ہیں وادر پہنچنا بھی چاہئے۔ لیکن اگر ان جگہوں پرعظیم انسانوں کے قدموں کے نشانات نہیں بتائے اور پہنچنا بھی چاہئے۔ لیکن اگر ان جگہوں پرعظیم انسانوں کے قدموں کے نشانات نہیں بتائے گئے۔ان کی خوبیوں کے بیان نہیں کئے گئے کر کے نہیں سکھائے گئے۔ بھلائی کا انتظام نہیں ملاتو وہ جگہ غلط ہے۔ وہاں آپ کو صرف قد امت ملے گی۔ وہاں جانے میں آپ کا نقصان ہے۔ ذاتی طور پر گھر گھر ، گل گلی جا کر پیغام پہنچانے کے مقابلہ میں اجتماعی نصیحتوں کے مقامات کی شکل میں ان دینی اداروں کو قائم کیا گیا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ آگے چل کر ان ترغیب دینے والے مقامات سے بی اردوں کو قائم کیا گیا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ آگے چل کر ان ترغیب دینے والے مقامات سے بی اور قد امتوں نے دین کی جگہ لے لی۔ یہیں سے بھٹ کا وکی حالت پیدا ہوگئ۔

شركيت

شریعتوں کا مطالعہ ضروری ہے، جس سے آپ اس ہدایت شدہ طریقہ کو بھے ہیں، جسے جوگ کے مالک شری کرش نے معینہ کم ہاہے اور جب سمجھ میں آجائے تو فورا کرنا شروع کر دیں۔ ذہمن سے انرنے گئے، تو دوبارہ مطالعہ کرلیں۔ بینہیں کہ کتاب کو ہاتھ جو ڈ کر چاول، صندل چیڑک کرر کھ دیں۔ کتاب راہ نمانشان ہے۔ جو آخری انجام تک ساتھ دیتی ہے۔ دیکھتے ہوئے آگے برصے چایس اپنی منزل مقصود کی طرف، جب معبود کو دل میں بسالیں گے، تو وہ معبود ہی کتاب بن جائے گا، الہذا یا دکو شخونا نقصان دہ ، نہیں ہے۔ لیکن ان یا دگاروں کی عبادت سے مطمئن ہوجانا نقصان دہ ہے۔

والن

(۱۹/۲) جوگ کے مالک شری کرشن کے مطابق باطل چیز کا وجود نہیں ہے اوجی کی بھی کی نہیں ہے اوجی کی بھی کی نہیں ہے درائی ہے۔ لا فانی ، نا قابل تبدیل اور ابدی ہے ، الکی فرور ہے مطابق با قابل فہم ، ماورائے حس اور طبیعت کی ترکوں سے ماورائے ۔ اب طبیعت پر قابو بیس کر کے اس روح مطلق کو پانے کے طریق خاص کا نام عمل ہے۔ قابو بیس کر کے اس روح مطلق کو پانے کے طریق خاص کا نام عمل ہے۔ اس عمل کو پانے کے طریق خاص کا نام عمل ہے۔ اس عمل کو پانے کے طریق خاص کا نام عمل ہے۔ اس عمل کو پانے کے طریق خاص کا نام عمل ہے۔ اس عمل کو پانے کی خاص کا نام عمل ہے۔

' گیتا' (باب۲/۴۸) میں لکھانے کہ ارجن!اس عملی جوگ میں ابتداء کا خاتمہ نہیں ہے۔ اس عمل کی شکل والے دین کا ذراسا بھی وسلہ آوا گمن کے بہت بڑے خوف سے نجات دلانے والا ہوتا ہے یعنی اس عمل کوعملی جامہ پہنا دینا ہی دین ہے۔

اس معینه ل (راه ریاضت) کوریاضت کش کی خصلت میں موجود صلاحیت کے مطابق چارحصوں میں تقسیم کیا گیاہے عمل کو مجھ کرانسان جب سے شروع کرتا ہے۔اس ابتدائی دور میں وہ شُدر ہے۔ آہتہ آہتہ طریقہ پکڑ میں آیا تو وہی ویثی ہے۔ دنیا کے وبال کو جھیلنے کی صلاحیت اور بہادری آنے پر وہی انسان چھتری اور معبود کا مقام حاصل کرنے کی صلاحیت (حقیقی علم) خصوصی علم (الهام) اس وجود پر مخصر رہنے کی صلاحیت الیمی لیا قتول کے آنے پروہی برہمن ہے۔لہذا جوگ کے مالک شری کرش (گیتا، باب ۲۸/۱۸ ۳۷ – ۳۷) میں کہتے ہیں کہ خصلت میں پائی جانے والی صلاحیت کے مطابق عمل میں لگنا فرض منصبی ہے کم وزنی ہونے پر بھی فطری طور پر حاصل فرض منصبی بہتر ہے۔اور صلاحیت حاصل کئے بغیر ہی دوسروں کے ترقی یا فتہ عمل کا اتباع بھی مصر ہے۔ فرض منصی میں مرنا بھی بہتر ہے۔ کیوں کہ لباس بدلنے سے لباس بدلنے والا تو بدل نہیں جاتا۔اس کا وسلہ کا سلسلہ وہیں سے پھر شروع ہوجائے گا۔ جہاں سے چھوٹا تھا۔زینہ بیزینہ چڑھ کروہ اعلیٰ کا میابی لا فانی مقام کوحاصل کرلےگا۔

ای پر پھرزوردیتے ہیں کہ جس روحِ مطلق سے سارے جاند آروں کی تخلیق ہوئی ہے، جوسب جگہ جاری وساری ہے، خصلت سے پیدا ہوئی صلاحیت کے مطابق اس کی اچھی طرح عبادت کر کے انسان اعلیٰ کا میا بی کا حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی معینہ طریقہ سے ایک روحِ مطلق کا

غور وفکر ہی دین ہے۔

وین میں خل کس کا ہے؟ اس معینہ ل کوکرنے کا اختیار کے ہے؟ اسے صاف کرتے ہوئے جوگ کے مالک نے بتایا: 'ارجن! بہت بڑا گنہ گار بھی اگر لاشریک عقیدت سے مجھے یاد کرتا ہے (لاشریک بعنی بلاشر کتِ غیر) میرے سوادوسرے سی کو بھی نہ یاد کر صرف مجھے یاد کرتا ہے تو وہ

جلدہی دیندارہوجاتا ہے'اس کی روح دین سے مزین ہوجاتی ہے۔ البذاشری کرش کے مطابق دین داروہ ہے، جوخصلت داروہ ہے، جوخصلت سے معینہ توت کے مطابق معبود کی تحقیق میں لگاہے۔

آخریں کہتے ہیں کہ ارجن! سارے مذاہب کی فکر چھوڑ کرمحض میری پناہ میں ہوجا۔ البذا
ایک روحِ مطلق کیلئے وقف انسان ہی دین دار ہے۔ ایک روحِ مطلق میں عقیدت ساکن کرنا ہی
دین ہے۔ اس ایک روحِ مطلق کے حصول کے معینہ کمل کو کرنا دین ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے
والاعظیم انسان ،خوداطمینان عظیم انسانوں کا اصول ہی دنیا میں واحد دین ہے۔ ان کی پناہ میں جانا
چاہئے کہ ان عظیم انسانوں نے کیسے اس روحِ مطلق کو حاصل کیا ؟ کس راستہ سے چلے ؟ وہ راستہ
ہمیشہ ایک ہی ہے۔ اس راستہ سے چلنا دین ہے۔

دین انسانی روش ہے، انسان کے برتا کی چیز ہے۔ دہ برتا کو صرف ایک ہے۔
"व्यवसायात्मिका बुक्किरकेह कुरुनन्दन" (باب १८/ اس عملی جوگ میں مقررہ طریقہ ایک ہی ہوگ میں مقررہ طریقہ ایک ہی ہوگ میں مقررہ طریقہ ایک ہی ہوگ کے کاروبار پر بندش لگا کر روح میں (اعلیٰ ترین برہم ) جاری کرنا۔ (باب ۱۷/ ۲۷)

#### تبديل دين

ابدی دین کے خرج بھارت میں بدرواج بہاں تک پن پے کہ مسلمانوں کے حملوں
کے وفت ان کا دین جملہ وروں کے ہاتھ کا ایک نوالہ چاول کھانے سے، دو گھونٹ پانی چینے سے
برہاد ہونے لگا۔ بے دین قرار پانے والے ہزاروں ہندوؤں نے خود کشی کرلی، دین کیلئے وہ مرنا
جانتے تھے، لیکن دین جھیں تب تو، دین تو ہو گیا چھوئی موئی، چھوئی موئی کا پودہ چھونے پر مرجھا
جاتا ہے گین چھو متے ہی پھر جیوں کا تیوں ہوجا تا ہے۔ان کا ابدی دین تو ایسا مرجھایا کہ بھی نہیں
پنچا، (دین کا تعلق روح سے ہے) جس ابدی روح کو دنیوی چیزیں چھوٹھی نہیں پاتی، وہ کہیں چھونے

کھانے سے بر باد ہوتا ہے؟ آپ تلوار سے مریں ، دین چھوٹیے مرگیا۔ کیا تھی گھ دین برباد ہوا؟ ہرگز نہیں ، دین کے نام پرکوئی بدروا جی بل رہی تھی ، وہ برباد ہوئی۔

حضرت محملات نے جے دین بتایا۔ ادھر کسی کا خیال ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا تھا مت کہ جس انسان کی ایک بھی سانس اس خدا کے نام کے بغیر خالی جاتی ہے، اس سے خدا قیامت کہ جس انسان کی ایک بھی سانس اس خدا کے نام کے بغیر خالی جاتی ہے، اس سے خدا قیامت میں ویسے ہی پوچھتا ہے جیسے سی گذگار ہے اس کے گناہ کے بدلے جس باز پرس کی جائے ۔ جس کی سراہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوز رخ کتھے ہے مسلمان ہیں۔ جن کی ایک بھی سانس خالی ہی جاتی ہے جس کی سرنا ہو؟ کروڑوں میں شاذ (بولا) ہی کوئی ہوگا۔ باقی جبی کی سانس خالی ہی جاتی ہے جس کی سرنا ہو اور وی میں شاذ (بولا) ہی کوئی ہوگا۔ باقی جن کی ضرورت نہیں دوز نے بھر علی نے انظام دیا وہ تی ہے جو گناہ کا روں سے لئے ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں دوز نے بھر علی جانب سے نداء غیب سنتا کہ جو گئی کی جانب سے نداء غیب سنتا کہ جو گئی کوئیس پریشان کرتا، جانوروں کوئیس کی بعد والوں نے ایک راستہ ذکال لیا کہ کہ میں ایک مسجد ہے، جس

میں ہری گھانس نہیں توڑنی جاہئے اس مسجد میں کسی جانور کونہیں مارنا جاہئے ، وہاں کسی کوشیس نہیں پہنچی چاہے اور گھوم پھر کروہ اسی دائرہ میں کھڑے ہو گئے۔ کیا خدا کی جانب سے نداء غیب سننے سے پہلے محطیق نے کوئی معجد بنوائی تھی؟ کبھی کسی معجد میں کوئی آیت اتری؟ بیمسجد تو ان کا مقام رہی ہے،جس میں ان کی یادگار محفوظ ہے۔ محطیق کے مفہوم کوتیزیز نے سمجھاتھا۔ منصور نے جانا تھا،اقبال نے جانا تھا،لیکن دہ نہ ہی لوگوں کے شکار ہوئے ،انہیں تکلیفیں دی گئیں۔سقراط کو ز هر دیا گیا، کیوں که وه لوگوں کو لامذہب بنا رہا تھا۔اییا ہی الزام عیسیٰ پر بھی لگایا،انہیں دار پر چڑھایا گیا، کیوں کہ وہ تعطیل کے دن بھی کام کرتے تھے، نابینالوگوں کو بینائی عطا کرتے تھے، ایسا ہی بھارت میں بھی ہے۔ جب بھی کوئی حق شناس عظیم انسان سچ کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو ان مندر، معجد، منه، فرقول، زیارت گاہول سے جن کی روزی روٹی چلتی ہے، ہائے تو بہرنے لگتے ہیں، بوری بی بوری شوری نے لگتے ہیں کسی کوان سے لا کھوں کروڑوں کی آمدنی ہے، تو کسی کی دال روئی ہی چلتی ہے حقیقت عام ہونے سے اپنی روزی روٹی کوخطرہ دکھائی پڑتا ہے۔وہ سچائی کو پنینے ہیں دیتے اور نہ کبھی پنینے دے سکتے ہیں۔اس کے سواان کی مخالفت کی کوئی وجہ ہیں ہے۔ قرونِ ماضی میں بیہ یاد کیوں محفوظ کی گئی تھی۔اس کا انہیں احساس نہیں ہے۔

## گرمستول کااختیار

عموماً لوگ پوچسے ہیں کہ جب عمل کی یہی شکل ہے، جس میں یکسوئی، ضبطنس مسلسل فکراور تصور کرنا ہے۔ تب تو گیتا عام گھر بار والوں کیلئے بے کار ہے؟ تب تو گیتا صرف فقیروں کیلئے ہے؟ لیکن ایسا کیجے بھی نہیں ہے، گیتا بنیادی طور پراس کیلئے ہے جواس راہ کا راہی ہے اور جزئی طور پراس کیلئے ہے جواس راہ کا راہی مناچا ہتا ہے گیتا تمام انسانوں کیلئے برابر کا سروکار رکھتی ہے۔ صالح کر مستوں کے لئے تواس کا خاص استعال ہے، کیوں کہ وہیں سے عمل کی ابتداء موتی ہے۔

شری کرشن نے کہا تھا: ارجن! اس بے غرض عملی جوگ میں ابتداء کا بھی خاتمہ نہیں ہوتا،اس پر کی جانے والی تھوڑی ہی بھی ریاضت آ وا گون کے بہت بڑے خوف سے نجات دلا کر کے ہی چھوڑتی ہے۔آپ ہی بتائیں ،تھوڑی ریاضت کون کرے گا؟ گرہست یا تارک الدنیا؟ گر ہست ہی اس کیلئے تھوڑ اوقت دے گا بیاس کیلئے ہی ہے باب۳۶/۳۹ میں فر مایا: ارجن! تواگر سارے گناہ گاروں سے بھی زیادہ گناہ گارہے، تب بھی علم کی کشتی سے بلاشک پار ہوجائے گا۔ زیادہ گناہ گارکون ہے؟ جوسلسل لگاہے وہ یا جوابھی لگنا جا ہتا ہے لہذا صالح گرہست کی زندگی سے ہی عمل کی شروعات ہے۔ باب ۲/ ۳۷-۴۵ میں ارجن نے سوال کھڑا کیا۔ بندہ پرور! کمزور کوشش والاعقیدت مندانسان اعلیٰ نجات کو نہ حاصل کرکس بدحالی کو پہنچتا ہے؟ شری کرشن نے کہا: ارجن! جوگ سے ڈِ گے ہوئے کمز ورکوشش والے انسان کا بھی بھی خاتمہ نہیں ہوتا۔وہ جوگ سے بدعنوان بامرتبہ لوگوں (یاک، صداقت برتاؤوالے ہی بامرتبہ لوگ ہیں ) کے یہاں جنم کے کر جوگی خاندان میں داخلہ یاجاتا ہے ، وسیلہ کے جانب اس کا رجحان ہوتا ہے۔اور تمام جنموں کا سفر طے کرتا ہوا وہیں پہنچ جاتا ہے،جس کا نام اعلیٰ نجات لیعنی اعلیٰ مقام ہے۔ یہ ممزور کوشش کون کرتاہے؟ جوگ سے بدعنوان ہوکروہ کہاں جنم لیتا ہے؟ گرہست ہی تو بنا، وہیں سے وہ ریاضت کی طرف مخاطب ہوتا ہے۔ باب ۳۰/۹ میں انہوں نے کہا کہ: بےحد بدکر دار بھی اگر لاشر یک عقیدت سے مجھے یاد کرنے گئے، تو وہ صوفی ہی ہے۔ کیوں کہ وہ پختہ ارادہ کے ساتھ سیجے راہ پرلگ گیا ہے بے حد بد کر دار کون ہوگا؟ جو یا دالهی میں لگ گیا وہ یاوہ جس نے ابھی شروع ہی تہیں کیا؟ باب ۳۲/۹ میں کہا: عورت ویشی، شدر اور گناہ گار بو نیوں والے ہی کیوں نہ ہوں، میری پناہ میں آ کراعلیٰ نجات حاصل کرتے ہیں ہندوہو،عیسائی ہو،مسلمان ہو،کوئی ہوشری کرشن اییا کچھنہیں کہتے ، بے حد بدکر دار ، نیج ہی کیوں نہ ہو، میری پناہ میں آ کراعلیٰ نجات حاصل کرتے ہیں۔لہذا گیتا تمام انسانوں کے لئے ہے۔صالح گرہست کی زندگی سے ہی اس عمل کی ابتداء ہے،آہتہ آہتہ وہ صالح گرہست جوگی بن جاتا ہے۔ مکمل تارک الدنیا ہوجاتا ہے اور عضر کا بدیمی دیدار کرکے روحِ مطلق سے نسبت پاجا تا ہے۔ جے شری کرش نے کہا کہ: عالم میرا ہم مرتبہ ہے۔

#### خواتين

گتا کے مطابق جسم ایک لباس ہے جس طرح بوسیدہ لباس کوترک کرانسان نیا لباس قبول کر لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح روح اس جسم تے مثیلی لباس کوترک کر دوسر اجسم (لباس) قبول کر لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح روح اس جسم کے مثیلی لباس کوترک کر دوسر اجسم کی شکلیں ہیں۔ دنیا میں انسان صرف دوطرح کے ہیں۔ فانی اور لا فانی ۔ تمام جانداروں کا جسم فانی خواہ تغیر پذیر ہے میں انسان صرف دوطرح کے ہیں۔ فانی اور لا فانی ۔ تمام جانداروں کا جسم فانی خواہ تغیر پذیر ہو میں انسان ہے اس کا بھی خاتمہ نہیں ہو تا ہے یا تا ہے یا دالی کی حالت ہے۔

عورتوں کے متعلق بھی عزت تو بھی بے عزتی کا خیال ساج میں بناہی رہتا ہے۔لیکن گیتا کے ماورائی کلام میں بیصاف ظاہر ہے کہ فدر ( کم علم )ولیٹی (طریق کارکا حامل )عورت خواہ مرد کوئی کیول نہ ہومیری پناہ میں آ کر اعلیٰ نجات کو حاصل کرتا ہے۔لہذا اس صراط متنقیم میں عورتوں کا بھی وہی مقام ہے جومردوں کا ہے۔

#### ماقةى خوشحالي

'گیتا' اعلی افادہ تو دیتی ہے۔ ساتھ ہی انسانوں کے لئے ضروری ماؤی چیزوں کا بھی بندوبست کرتی ہے۔ باب ۲۰/۹-۲۲ میں جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں کہ: بہت سے لوگ مقررہ طریقہ سے میری عبادت کر کے بدلے میں جنت کی خواہش کرتے ہیں۔ انہیں عظیم جنت کی دنیا حاصل ہوتی ہے۔ میں عطا کرتا ہوں۔ جو مانگو گے، وہ مجھ سے حاصل ہوگا، لیکن جنت کی دنیا حاصل ہوتی ہے۔ میں عطا کرتا ہوں۔ جو مانگو گے، وہ مجھ سے حاصل ہوگا، لیکن استعال کے بعداس کا خاتمہ ہوجائے گا۔ کیوں کہ جنت کے تعیشات بھی فانی ہیں۔ انہیں دوبارہ

جنم لینا پڑے گا، ہاں، مجھ سے منسوب ہونے کی بنا پروہ ختم نہیں ہوتے۔ کیوں کہ میں بھلائی کی تمثیل ہوں ۔ میں انہیں تعیشات دیتا ہوں اور آ ہت آ ہت الگ کرا کر پھر انہیں کار تواب میں لگا دیتا ہوں۔

#### ميدان

جس روح مطلق کی پاک زبان کا کلام یہ گیتا ہے، انہوں نے خود چھیتر کا تعارف کرایا کہ ارجن! یہ جسم ہی میدان ہے، جس میں بویا ہوا بھلے اور برے مل کا نیج تاثر (संस्कार) کی شکل میں اگتا اور بعد میں آرام و تکلیف کی شکل لے کر تلذ ذات کی شکل میں حاصل ہوتا ہے دنیوی دولت نیچ یونیوں میں لے جانے کیلئے ہے، جب کہ روحانی دولت پروردگار روح مطلق سے نسبت دلاتی ہے مرشد کی قربت سے ان میں فیصلہ کن جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ یہی میدان اور عالم میدان کی جنگ ہے۔

شرح نویسوں کا قول ہے: ایک میدان عمل باہر ہے اور دوسرامن کے اندر ہے۔ گیتا کا مطلب خارجی ہے، دوسرا داخلی الیکن ایسا کچھ بیں ہے مقررایک بات کہتا ہے، لیکن سننے والے اپنی سمجھ کے مطابق ہی اسے پکڑ پاتے ہیں لہذا مختلف معنی محسوس ہوتے ہیں۔ راہ ریاضت پر بتدریج چل کر جو بھی انسان شری کرش کی سطح پر کھڑ اہوجائے گا تو جومنظر شری کرش کے سامنے تھا، وہی اس کے بھی سامنے ہوگا۔ وہی عظیم انسان ان کے دلی احساسات کو، گیتا کے اشاروں کو سمجھ سکتا ہے۔ سکتا ہے۔ سکتا ہے۔ سامنے ہوگا۔ وہی عظیم انسان ان کے دلی احساسات کو، گیتا کے اشاروں کو سمجھ سکتا ہے۔

ا گیتا کاایک بھی شلوک خارجی عکائی نہیں کرتا کھانا، پہننا، رہنا آپ جائے ہی ہیں۔
بودوباش ہسلیم شدگی، دنیوی رسم ورواج میں جگہ، وقت اور حالات کے مطابق تبدیلی قدرت کی
دین ہے۔ اس میں شری کرش آپ کو کون سا انتظام دیں؟ کہیں لڑکیوں کی زیادتی ہے، گئ
شادیاں ہوتی ہیں۔ تو کہیں ان کی تعداد کم ہے کہیں گئی بھائیوں کے درمیان ایک بیوی رہ لیتی

ہے، اس میں شری کرشن کون ساا تنظام دیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان میں آبادی کی کمی ایک مسئلہ بن گئ تو تمیں بچول کوجنم دینے والی ایک عورت کو'' مدرلینڈ'' (مادروطن) کے خطاب سے نوازا گیا۔ وید کے وقت کے بھارت میں پہلے دس بچے پیدا کرنے کا دستورتھا۔'' آپ ایک مادو بچے ہوتے ہیں گھر میں اچھے'' کا نعرہ لگ رہا ہے۔ شایدوہ نہ رہیں تو ملک کیلئے فکر کی بات نہیں، مسائل کاحل ہی ہوتا ہے۔ شری کرشن اس میں کون ساانتظام دیں؟

شرف

خواہش ،غصہ، لا کچے ، فریفتگی کے کہیں مدرسے نہیں کھلے ہیں۔ پھر بھی ان عیوب میں بچے ، بروں اور ہوشمندوں سے کہیں زیادہ ماہر نکلتے ہیں۔اس میں شری کرشن کیا نصیحت دیں؟ بیسب کچھتو قدرتی طور پراپنے آپ ہوتا ہے۔

کی تعمیل کون حاصل کرتا ہے؟ آج تو طمنچہ چلار ہے ہیں، خود کارآ لات کا زمانہ ہے۔ کبھی رتھ ہائلنا کی تعمیل کون حاصل کرتا ہے؟ آج تو طمنچہ چلار ہے ہیں، خود کارآ لات کا زمانہ ہے۔ کبھی رتھ ہائلنا سے تاہوت کی اور تھا۔ گھوڑوں کی لیر چینگی پڑتی تھی۔ آج موٹروں کا تیل صاف کیا جاتا ہے، اس بار سی میں شری کرش کیا بتا کیں؟ کہد دیں کہ گھوڑوں کی اس طرح مائش مت کرو۔ باہر آپ کو کیساانظام دیں؟ پہلے سواہا، لفظ ہولئے سے بارش ہوتی تھی۔ آج من کے موافق فصل لینے لگیس ہیں۔ جوگ دیں؟ پہلے سواہا، لفظ ہولئے سے بارش ہوتی تھی۔ آج من کے موافق فصل لینے لگیس ہیں۔ جوگ مطابق ڈھالئے میں قادر ہیں علم مادیات ہم مطابق ڈھالئے میں قادر ہیں۔ علم مادیات ہم معاشرت علم الاقتصاد علم کام وہ گڑھتا ہی رہتا ہے صفات خود آئی ہیں رہتا ہے ایک ہی چیز الی ہے جوانسان ٹبیں جانتا ہمیں معاشرت علم الاقتصاد علم کام وہ گڑھتا ہی رہتا ہے ایک ہی چیز الی ہے جوانسان ٹبیں جانتا ہمیں اس سے بہت دور پہنچانتا ، وہ ہے تو اس کے قریب لیکن وہ اس سے عافل ہے گیتا سن کر ارجن کی وہی یا دواشت ہوئے تھی اس سے بہت دور ہوئی تھی۔ وہ یاد ہے روح مطلق کی ، جو دل کی دنیا میس رہتے ہوئے بھی اس سے بہت دور ہیں۔ اس کوٹ آئی تھی۔ وہ یاد ہے روح مطلق کی ، جو دل کی دنیا میس رہتے ہوئے بھی اس سے بہت دور ہے۔ اس کوانسان حاصل کرنا چا ہتا ہے لیکن راستہ نہیں یا تا ،صرف بھلائی کی راہ سے بی انسان

ناواقف ہے، فریفتگی کا پردہ اتنا موٹا ہے کہ اس جانب سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس عظیم انسان نے آپ کیلئے وقت دیا ہے، اس عمل کو صاف کیا ہے۔ جے کرنے کی ہدایت گیتا میں ہے، گیتا خاص طور سے یہی عطا کرتی ہے۔ مادی چیزیں بھی اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن شرف کے مقابلہ میں دنیا داری نا قابل شارہے۔

### جوگ کا عطا کننده

جوگ کے مالک شری کرشن کے مطابق فلاح کی راہ کاعلم، اس کو حاصل کرنے کا وسیلہ اوراس کا حصول مرشد سے ہوتا ہے۔ اِدھراُ دھر زیارت گا ہوں میں بہت بھٹلنے یا بہت محنت سے بہت تک حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک کسی صوفی کے ذریعہ نہ حاصل کیا جائے۔ باب ۴/۲۳ میں شری کرشن نے کہا: ارجن! تو کسی رمز شناس عظیم انسان کی قربت میں جا کر، اچھی طرح آ داب بجا کرصاف دل سے خدمت کر کے ، سوال کر کے اس علم کو حاصل کر حاصل کر نے کا واحد طریقہ ہے۔ کسی عظیم انسان کی قربت اوران کی خدمت گزاری ، ان کے مطابق چل کر جوگ کی مزل حاصل کرنے کے دور میں حاصل کرے گا۔ باب ۱۸/۸ میں انہوں نے بتایا کہ کامل یعنی مزل حاصل کرنے کے دور میں حاصل کرے گا۔ باب ۱۸/۸ میں انہوں نے بتایا کہ کامل یعنی حتی شناس عظیم انسان علم یعنی جانے کا طریقہ اور قابل علم روح مطلق مینوں عمل کے محرک میں الہٰذا شری کرشن کے مطابق عظیم انسان ہی عمل کے ذریعہ ہیں۔ نہ کہ صرف کتاب، کتاب تو ایک نسخہ ہے، نسخہ یا دکر نے سے کوئی صحت مندنہیں ہوتا ہے بلکہ اے عمل میں لا نا پڑتا ہے۔

دوزخ

باب ۱۹/۱۱ میں دنیوی دولت کا بیان کرتے ہوئے جوگ کے مالک شری کرش نے بتایا کہ تمام طرح سے گراہ طبیعت والے فریفتگی میں بھنسے، دنیوی خصلت والے انسان ناپاک جہنم میں گرتے ہیں؟ اس تسلسل میں صاف جہنم میں گرتے ہیں؟ اس تسلسل میں صاف

کرتے ہیں کہ، مجھ سے کینہ رکھنے والے بدذات لوگوں کو میں بار بار شیطانی شکلوں (یونیوں)
میں گراتا ہوں۔ تکلیف دہ شیطانی یونیوں میں گراتا ہوں۔ یہی جہنم ہے۔ اس جہنم کا دروازہ
کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ خواہش، غصہ اور لا کیے جہنم کے تین دروازے ہیں۔ جس میں دنیوی
دولت ساخت ہوتی ہے۔ لہٰذا بار بار حشرات الأرض، جانور وغیرہ یونیوں میں آنا ہی جہنم
(دوزخ) ہے۔

### (पिण्डदान) **र्रे**

پہلے باب میں غمز دہ ارجن کواندیشہ تھا کہ جنگ کی بناء پر ہونے والے قتل عام سے مرحومین مجشش جرم اورنذر سے محروم رہ جائیں گے۔مرحومین گرجائیں گے،اس پر بندہ نوازشری كرش نے كہا كدارجن! تيرے اندريہ جہالت كہال سے آگئ ؟ بخشش جرم كے رواج كوشرى کرٹن نے جہالت بتایا اور بتایا کہ-جس طرح بوسیدہ لباس کوترک کر انسان نیا لباس پہن لیتا ہے ٹھیک اس طرح بیروح بوسیدہ جسم کوترک کراسی وفت جسمانی شکل والا نیالباس قبول کر لیتی ہے۔ یہاں جسم محض ایک لباس ہے۔اور جب روح نے صرف لباس بدلا وہ فنا ہوئی نہیں فانی جسم کوہی بدلا ہے۔اس کے انتظامات سابق بدستور ہیں تو کھانا (مجنشش جرم) آسنی ، بلنگ ، سواری ، مکان یا پانی وغیرہ سے کس کی آسودگی در کارہے؟ یہی وجہ ہے کہ جوگ کے ما لک نے اسے جہالت کہا۔ باب ۱۵/۷ میں اس پرزور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ: پیروح میراابدی جز ہے، شکل ہے ادر من کے ساتھ پانچوں حواس کے کاروبار سے پیدا ہونے والے تاثرات (संस्कार) کولے کر دوسر ےجسم کو قبول کر لیتی ہے اور من کے ساتھ چھ حواس کے ذریعے اللے جسم میں تعیشات کالطف اٹھاتی ہےروح نے جس جسم کوقبول کیا وہاں بھی عیش وعشرت موجود ہے۔ پھر بخشش جرم کی کیا ضرورت ہے؟

ادھرایک جسم کوترک کیا۔ادھر دوسرےجسم کوقبول کیا وہ روح سیدھے اس جسم میں

داخل ہوجاتی ہے۔ درمیان میں کوئی پڑا و نہیں کوئی جگہ نہیں تو ہزاروں پشتوں کے مرحومین کا لامحدود وقت ہے پڑار ہنا اور ان کارزق خاندانی روش کے مطابق طے کرنا اور تفس میں قید پرندہ کی طرح ان کی حبیث پٹاہٹ، زوال محض ایک جہالت ہے۔لہذا شری کرشن نے اس کو جہالت

### عذاب وتواب

اس سوال پر معاشرہ میں تمام غلط فہمیاں ہیں، لیکن جوگ کے مالک شری کرش کے مطابق ملکات ردیہ سے پیدا ہوئے بیخواہش اور غصہ، عیش وعشرت سے بھی نہ آسودہ ہونے والے بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ یعنی خواہش ہی واحد گناہ گار ہے۔عذاب کامخرج ہوں ہے۔ خواہشات ہیں، بیخواہشات رہتی کہاں ہیں؟ شری کرش نے بتایا کہ:حواس، من اور عقل ان کے رہنے کے مقامات بتائے جاتے ہیں۔ جب عیوب جسم میں نہیں من میں ہی ہوتے ہیں توجسم کی پر صفائی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟

بقول شری کرشن اس من کی طہارت ہوتی ہے۔ نام کے وِرُ دسے تصور سے، اس دور کے کی رمز شناس عظیم انسان کی خدمت سے۔ان میں عقیدت سے،جس کیلئے باب ۳۴/۴ میں حوصلہ افز ائی کرتے ہیں کہ 'तद्विछि प्रणिपातेन' خدمت اور سوال کر کے اس علم کو حاصل کر،

جس سے جی عذاب ختم ہوجاتے ہیں۔

باب ١٣/٣ ميں انہوں نے كہا كه: يك كا تبرك كھانے والے عابد حضرات تمام گناہوں سے نجات پاچاتے ہیں اور جوجسم حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ وہ گناہ گار عذاب ہی کھاتے ہیں۔ یہاں یک فکر کا ایک معینہ طریقہ ہے، جس ہے من میں موجود متحرک وساكن ہرشى كے د نيوى تاثرات (संस्कार) جل جاتے ہيں۔ باقی محض رب ہى بچتا ہے۔ للذاجسم کی پیدائش کی جو وجہ ہے، وہی عذاب ہے اور جواس لا فانی عضر کودلانے والا ہے، جس کے بعد

مجھی جسم حاصل نہ کرنا پڑے، وہی تواب ہے۔

باب 2/ ۲۹ میں کہتے ہیں کہ: میری پناہ میں ہوکرضیفی وموت اور عیوب سے آزاد ہونے کیلئے کوشاں ، صالحین جن انسانوں کا گناہ ختم ہوگیا ہے وہ مکمل ذات مطلق کوسارے اعمال ، ساری روحانیت کواور مجھے اچھی طرح جانتے ہیں وہ مجھے جان کرمیر ہے ہی اندرموجود رہتے ہیں اہنداعمل ثواب وہ ہے، جوشیفی وموت اور عیوب سے او پراٹھا کر برحق کی جانکاری اور اسی معبود سے ہمیشہ کیلئے منسوب کراتا ہے اور جو آوا گمن شیفی اور موت ، دکھ پہنچانے اور الے عیوب کے دائر سے ہیں گھما کر رکھتا ہے وہی عمل عذاب ہے۔

باب ۱۰/۱۳ میں کہتے ہیں: جو مجھ آواگون سے عاری ، ابتداءاور انتہاء سے متر اعظیم رب العالمین کو بدیمی دیدار کے ساتھ جان لیتا ہے ، وہ انسان فنا پذیر انسانوں میں علم داں ہے اور ایسا علم رکھنے والا تمام عذا بوں سے نجات پالیتا ہے۔ لہذا بدیمی دیدار کے ساتھ ہی سارے عذا بوں سے جھٹکا را ملتا ہے۔

لبلبب بیہ ہے کہ بار بارآ واگمن کی وجہ ہی عذاب ہے اور جواس سے بچا کر دائمی
روح مطلق کی طرف مخاطب کرادے۔اعلیٰ سکون کو حاصل کرادے۔ وہی عمل ثواب ہے۔ پچ
بولنا،صرف اپنی محنت کا کھانا،عورتوں کے ساتھ مال جیسابرتا ؤ،ایمانداری وغیرہ بھی اس نیک عمل
کے مددگار جھے ہیں،لیکن بہترین ثواب ہے۔روح مطلق کا حصول، جو واحد معبود کی عقیدت کو
توڑتا ہے، وہ عذاب ہے۔

#### سارے عابدایک

' گیتا' باب ۱/۱ میں بندہ نواز شری کرش نے بتایا کہ: اس لا فانی جوگ کوکلپ (بدلاؤ) سے شروع میں مئیں نے سورج کے متعلق کہا تھا۔لیکن شری کرشن کے ماسبق تاریخ خواہ دیگر کسی بھی شریعت میں کرش کے نام کاذ کرنہیں ماتا۔ لہٰذا بھی عظیم انسان ایک ہی ہیں۔سب کے سب ایک ہی مرکز پر بہنچ کرایک ہی شکل کو حاصل کرتے ہیں۔ بیدمر شبہ ایک اکائی ہے۔ تمام انسان اس راستہ پرچلیں گے مگر جب حاصل کریں گے ،ایک ہی مرتبہ کو حاصل کریں گے۔ایسے مقام کو حاصل کرنے والے عابد کا جسم محض کریں گے ،ایک ہی مرتبہ کو حاصل کریں گے۔ایسے مقام کو حاصل کرنے والے عابد کا جسم محض ایک مکان بھررہ جاتا ہے۔ وہ خالص خود کفیل ہیں۔ایسی حالت والوں نے بھی کچھ کہا تو وہ ایک محالت والوں نے بھی کچھ کہا تو وہ ایک مکان بھررہ جاتا ہے۔ وہ خالص خود کفیل ہیں۔ایسی حالت والوں نے بھی کہا۔

عابد کہیں نہ کہیں تو پیدا ہوتا ہی ہے مشرق خواہ مغرب میں سیاہ یا سفید خاندان میں۔
پہلے سے مروجہ کن ہی نہ ہوں کے ماننے والوں کے درمیان خواہ کم عقل قبیلوں میں، عام ی زندگی
بہلے سے مروجہ کن ہی نہ ہوں کے ماننے والوں کے درمیان خواہ کم عقل قبیلوں میں، عام ی زندگی
بہر کرنے والے غریب خواہ امیر ول میں پیدا ہو کر بھی عابدان کی رسم ورواج والانہیں ہوتا۔ وہ تو
اینی منزل مقصودروح مطلق کو پکڑ کراپنے مقصد یعنی روح مطلق کی جانب بڑھ جاتا ہے، وہ ی ہو
جاتا ہے ان کی نصحتوں میں ذات، پات، نسلی تفرقہ اور امیر وغریب کی دیوارین نہیں رہ تی ہیں۔
عقام انہیں میروطرح کے انسان ہیں۔

تا مطلق کی نوطرح کے انسان ہیں۔

تا مطلق کی پول کے انسان ہیں۔

تا مطلق کی پول کے کانسان ہیں۔

یک میرو تراست اسان ہیں۔ عظیم انسانوں کے بعدان کے پیرواپنافرقہ بناکر محدود ہوجاتے ہیں کسی عظیم انسان کے پیرویہودی ہوجاتے ہیں تو کسی کے پیروعیسائی ہسلمان، سناتنی وغیرہ ہوجاتے ہیں۔لیکن ان دیواروں سے سنت (عابد) کا تعلق بھی بھی نہیں ہوتا۔عابد نہ کوئی فرقہ پرست ہے اور نہ کسی ذات کا،عابد، عابد ہے۔اسے کسی معاشرتی جماعت میں نہیٹیں۔ لہذادنیا بھر کے عابدوں کی جاہے کی قبیلے میں ان کی پیدائش ہوئی ہوجاہے کی فرہب (فرقہ) والے ان کی عبادت زیادہ کرتے ہوں۔ کی فرقہ بندی کے زیراٹر ایسے عابدوں کی کلتہ چینی ہیں کرنی چاہئے۔ کیوں کہ وہ غیر جانب دار (خود مختار) ہیں۔ دنیا کے کسی بھی جگہ پر پیدا ہوا عابد فدمت کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے اندر موجود عالم الغیب روح مطلق کو کمزور کرتا ہے۔ اپنے کو روح مطلق سے دور کر لیتا ہے خود اپنا نقصان کرتا ہے دنیا میں پیدا ہونے والوں میں اگر آپ کا کوئی سچا خیر خواہ ہے تو عابد ہی ہے، لہذا ان کے متعلق رواداری کا ہونا۔ دنیا بھر کے لوگوں کا بنیا دی فرض ہے۔ اس میں کوتا ہی کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔

ويذ

گیتا میں وید کا تذکرہ بہت آیا ہے۔لیکن کل ملا کر وید محض راہ نما نشان ہیں۔ Mile (Stone) منزل تک پہنچ جانے پراس انسان کیلئے ان کا استعال ختم ہوجا تا ہے۔ باب۲/۲۵ میں شری کرش نے کہا: ارجن او پیرنتیوں صفات تک ہی روشنی دینے میں قادر ہیں۔ تو ویدوں کے کام کے دائرہ سے اوپر اٹھ۔ باب۲/۲ میں کہا: ہرطرف سے بھری ہوئی پاک وصاف جھیل کے حاصل ہونے پرچھوٹے تالاب سے انسان کا جتنا واسطہ رہ جاتا ہے اچھی طرح معبود کاعلم رکھنے والتعظيم انسان ليعنى برجمن كاويدول يداتنابي واسطدره جاتاب اليكن دوسرول كيلياتوان كا استعال ہے ہی۔باب ٨٨ ٢٨ ميں انہول نے كہا: ارجن! مجھے عضر كيساتھ اچھى طرح سے جان لینے پر جوگی وید، یک، ریاضت، صدقہ وغیرہ کے نیک تمرے کو پارکرابدی مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعن جب مک ویدزندہ ہیں۔ یک کرنا باتی ہے۔ تب تک ابدی مقام کا حصول نہیں ہے بابه ۱/۱ میں بایا اور بردوح مطلق ہی جس کی جڑ ہے۔ یچ حشرات الارض تک قدرت جس کی شاخیں در شاخیں ہیں۔ دنیا ایسا پیپل کا ایک لافانی درخت ہے جواسے جڑ کے ساتھ جا نتا ہے وہ وید کاعالم ہے۔ اس علم کامدرک عظیم انسان ہے، اس کے دریعے ہدایت کردہ یا دالی ہے۔ کتاب خواه مکتب بھی انہیں کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔

اوم

شری کرشن کی رہبری میں 'اوم' کے ورد کا اصول پایاجا تا ہے۔ باب ۱۸- اونکار ميں ہوں ٨/١١- اوم كاور داور ميراتصوركر: بإب ٩/١١- قابل علم طاہراو نكار ميں ہوں - باب ١٠/١١٠ حروف مين أكس شروع مونے والا (اكار) مول باب ١٥/١٥ زبانوں ميں ايك حرف میں ہوں۔ باب کا/۲۳/اوم ت اورست ذات مطلق کا مظہر ہے، باب کا/۲۴ یک ،صدقہ اور ریاضت کے اعمال کی ابتداء اوم سے بی ہوتی ہے لہذا شری گرشن کے مطابق اوم کاورد بے حد ضروری ہے۔جس کا طریقہ کسی پہنچے ہوئے عظیم انسان سے سیکھیں۔ گیتا میں بیان کیا گیا علم بی خالص یا دواشت منو (मनु स्मृति) گیتا مورث اول مهاراج منوسے بھی پہلے ظاہر ہوئی ہے۔ (٧/٩) इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम व्ययम् ١,(४/٩) --كلب (कल्प) كى ابتداء ميں سورج سے كہا اور سورج في منوسے كہا منوفي اسے سكرائي يا دداشت ميں قبول كيا، كيوں كەئى كى چيزمن كى يادداشت ميں بى مخفوظ كى چاسكتى ہے۔اس كومنو نے راجا اچھوا کو سے کہا۔ (इस्ताकु) اچھوا کو سے شابق عارفوں نے جانا اور اس أہم دور سے سے لا فانی جوگ اس دنیا میں پوشیدہ ہوگیا۔ شروع میں کہنے اور سننے کی روایت بھی لکھا بھی جاسکتا ہے۔ابیا تصور نہیں تھا۔منومہاراج نے اسے دین طور پر قبول کیا اور یا دواشت کی روایت مروجہ كي لهذابه كيتامين بيان كيا كياعلم بي خالص يادداشت منو(मनु स्मृति) ------

بندہ پرور نے بیام منو ہے بھی پہلے سورج سے کہا تو اسے یادداشت سورج ( क्रिन्त) کی دواشت سورج ( क्रिन्त) کی دو صدیح - جس स्मृति کیوں نہیں کہتے ؟ دراصل سورج روش زوہ قادر مطلق ( परमात्वा ) کا وہ حصد ہے - جس سے انسانی تخلیق ہوئی۔ بندہ پرورشری کرش فرماتے ہیں ، میں ہی اول ذی حس (चेतन) بشکل سخم پدر ہوں ، قدرت حمل قبول کرنے والی مادر ہے ! ، ، وہ بشکل تخم پدر سورج ہے۔ سورج ذات مطلق کی وہ عظیم طاقت ہے جس نے انسان کی تخلیق کی۔ وہ کوئی فردنہیں تخم ہے۔ جہاں ذات مطلق کی وہ عظیم طاقت ہے جس نے انسان کی پیدائش ہوئی۔اس جلال میں وہ گیتا میں بیان کیا گیاعلم مطلق کے اس پرنورجلال سے انسان کی پیدائش ہوئی۔اس جلال میں وہ گیتا میں بیان کیا گیاعلم بھی نشر کیا یعنی سورج سے کہا۔سورج نے اپنے پسر منوسے کہا، لہذا وہ یا دداشت منوہے ( माति )۔سورج کوئی فردنہیں جتم ہے۔

بندہ پرورشری کرش فرماتے ہیں۔ارجن!وہی قدیم جوگ میں تیرے واسطے کہنے جارہا ہوں۔ تو میراعزیز بندہ ہے،صادق دوست ہے۔ارجن ذہین تھا،صادق راست گوتھا۔اس نے سوال پرسوالوں کی قطار کھڑی کر دی کہ آپ کی پیدائش تو اب ہوئی ہے،اورسورج کی پیدائش تو بہت پہلے ہوئی ہے۔اسے آپ نے ہی سورج سے کہا، یہ میں کسے مان لوں،اس طرح ہیں پچیس سوالات اس نے کھڑے کئے۔گیتا کے اختقام تک اس کے سارے سوالات ختم ہوگئے، تب بندہ پرور نے ،جوسوالات ارجن نہیں کرسکتا تھا، جو اسکے لئے مفید تھے،ان سوالات کوخود اٹھا یا اور حل برور نے ،جوسوالات ارجن نہیں کرسکتا تھا، جو اسکے لئے مفید تھے،ان سوالات کوخود اٹھا یا اور حل دیا۔ بالآخر بندہ پرور نے فرمایا،ارجن! کیا تونے میری نصیحتوں کو یکسود ماغ ہو کر سنا؟ کیا فریفتگی سے بیدا ہوئی تیری لاعلی ختم ہوئی۔ارجن نے کہا!

नष्टो मोहःस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। स्थितो ऽ स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।। १८/७३

بندہ پرور! میری فریفتگی ختم ہوئی۔ میں نے (स्मुत) یا دواشت کو حاصل کرلیا ہے۔
صرف نا مجرنہیں بلکہ (स्मृत) یا دواشت میں قبول کرلیا ہے۔ میں آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا، جنگ کروں گا۔ اس نے کمان اٹھالی، جنگ ہوئی، فتح حاصل کی، ایک خالص اقتدار کا قیام ہوا، اور ایک دینی شریعت کی شکل میں وہ قد کمی دینی شریعت گیتا پھر سے نشر واشاعتمیں آگئی۔ گیتا آپ کی اول دینی شریعت ہے۔ یہی (सनु स्मृत ) یا دواشت منو ہے، جے ارجن نے آگئی۔ گیتا آپ کی اول دینی شریعت ہوئی سامنے دو کتا ہوں کا تذکرہ ہے، ایک تو پدر سے حاصل ہوئی گیتا، دوسرے دیدمنو کے سامنے نازل ہوئے۔ تیسری کوئی کتاب، منو کے دور میں ظاہر نہیں ہوئی گیتا، دوسرے دیدمنو کے سامنے نازل ہوئے۔ تیسری کوئی کتاب، منو کے دور میں ظاہر نہیں ہوئی

تھی۔اس وقت لکھنے لکھانے کا رواج نہیں تھا،اس لئے علم کوشنیدہ لینی سننے اور یا دواشت کے قرطاس (کینواس) پرنقش کرنے کا رواج تھا۔جن سے انسانوں کی تخلیق ہوئی، تخلیق کے اول انسان ان منومہاراج نے وید کوشنیدہ (शित) اور گیتا کو یا دواشت (सित) کی عزت عطا ک۔ ویدمنو کے سامنے نازل ہوئے تھے، اِنہیں سنیں یہ سننے کے قابل ہیں۔بعد میں بھلے ہی ویدمنو کے سامنے نازل ہوئے تھے، اِنہیں سنیں یہ سننے کے قابل ہیں۔بعد میں بھلے ہی

وید خونے سامنے نار کی ہونے گے، آبی میں میسے کے مان کی کا اور سے ہمیشہ یا در سیسی ہوتے ہے، آبیں بھول جا کئیں تو کوئی نقصان نہیں ، کیکن گیتا (स्मृति) یا دواشت ہے، ہمیشہ یا در شوکتوں سے انسان کو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہمیشہ رہنے والاسکون ہمیشہ رہنے والی خوش حالی ، اور شوکتوں سے لہ رہن کی میں میں نہ

لبریز زندگی حاصل کرانے والا خدا دا دنغمہ ہے۔

من البنداارجن! تیر فریضه البنداارجن! تیر فریضه اورغیرفریضه مید مید البنداارجن! تیر فریضه اورغیرفریضه مید مید می انتظامات کے بعد عمل کرتو مجھ سکوانتظامات کے تحت پیشر بعت ہی سند ہے۔ اسکواچھی طرح مطالعہ کراس کے بعد عمل کرنے والا میں قیام کرے گا۔ ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہمیشہ رہنے والا سکون اور شوکت کو حاصل کرلے گا۔

گیتا یا دواشت منو (मनु समृति )ہے اور بندہ پرورشری کرش کے مطابق گیتا ہی دینی شریعت ہے۔ دوسری کوئی شریعت نہیں کوئی دوسری یا دداشت (स्मृति) نہیں ہے۔ ساج میں مروجہ श्रीं क्या है। प्राप्ता है। प

عظیم انسان خارجی اور داخلی، عملی اور روحانی، رسم دنیا اور حقیقی وید ہے متعلق روان دونوں کاعلم رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام سماح کوظیم انسانوں نے رہن ہمن کا طریقہ بتایا اور ایک عزیت پخش انتظام دیا۔ وشسٹھ وشوا متر خود جوگ کے مالک شری کرش، مہا تما بدھ، مہا ویرسوای، حضرت موی عند محضرت عیسی ،حضرت محقالیہ مارام داس، دیا نثر، گروگو بند سکھ وغیرہ ہزاروں عظیم حضرت موی ، جعضرت بین بحضرت موی تا بین مصیبت زدہ معاشرہ کو مادیاتی چیزیں عطا انسانوں نے ایسانوں نے ایسا کیا۔ کیکن بیان ای جا میں ہوتا ہے۔ کرنا سچائی انتظام کی شکل میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔

مطاشراتی تغیرات وظیم انسان سلحهایا کرتے ہیں۔اگر انہیں نہ سلحهایا جائے تو علم اور پیراگ سے مزین اعلیٰ ریاضت کی ہات کون سے گا۔انسان جس ہاحول میں پینسا ہے اسے وہاں سے ہٹا کر حقیقت کو جاننے کی حالت میں لانے کے لئے طرح کرح کی حص وہوس دی جاتی

ہے۔اس کیلیےعظیم انسان جس الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی انتظام دیتے ہیں وہ دیں نہیں 🖥 ہے۔اس سے سودوسوسال کا انتظام ملتاہے۔ جارچیسوسال کیلیے نظیر بن جاتا ہے اور ہزار دو ہزار سال میں وہ معاشراتی ایجاد ہے حالات کے ساتھ ساتھ بے جان ہوجا تاہے۔ گروگو بند تھے کے معاشرتی انظام میں سلاح لازی تھا۔ کیا اب اس شمشیر کا سلاح کی جگہ پرکوئی معقولیت ہے؟ عين في المنت الله على المنت على المنت المنت الله المنت المن آج كيااستعال ہے۔انہوں نے كہا: كى كا كدھامت چراؤ، آج كدهاكون پاليا ہے؟ اى ظرح جوگ کے مالک شری کرش نے اس وقت کے معاشرہ کو حسب خال معظم کیا۔ جس کا بیان منہا بھارت، بھا گودوغیرہ کتابوں میں ہے۔ساتھ بی ان کتابوں میں انہوں نے حقیقت کی بھی جہال تہاں عکاسی کی۔ اعلی رفانی بریاضت اور دینوی انظامات کے احکام کوایک میں ملادیتے سے معاشرہ عضر کے فیصلہ کن سلسلہ کو کمل طور پڑئیں مجھ یا تا، دنیوی انظامات کو جیسے کو نیسا میں بلکہ بڑھا چڑھا کر قبول کرتا ہے کیونکہ وہ دنیوی ہے۔ عظیم انسان نے کہا، ایپا کہدکران انظامات کیلئے عنا عظیم انسانوں کی دہائی بھی دیتے ہیں۔وعظیم انسان کے نیتی مل کونو را مروز کراہے گراہ کن بنا دیتے ہیں۔ وید، رامائن، مہابھارت، بائبل، قرآن سب کے متعلق پہلے ہے جلے آرہے ہیں امراد کے دھند لے خیالات باتی ہیں۔ ظاہری سطح پر زندگی بسرکرنے والا اساج الحکے قول کا موثا مفہوم قبول کر یا تا ہے۔ البذا محلوان شری کرش نے دائی مقام لامحدود زندگی ہمیشہ سکون عطا کرنے والی گیتا شریعت کو مالای انظامات سے علاحدہ کیا مہا بھارت بھارتیول کی عظیم تهذی شریعت اور فخرآ میز تواریخ ہے۔انہوں نے اس عظیم تواریخ کے بچی میں اسکی نشر واشاعت کا حد مست جس سے متعقبل میں آنے والی تمام تسلیس اس دین شریعت کودین سطی حقیق طور پر مجھ سکیس د امتداد زمانہ میں ولی پنتیلی وغیرہ متفکر عظیم انسانوں نے بھی اعلی شرف کے حقیق طریقے ر کورساما جک۔انظامات سے مٹاکرالگ طرح سے پیٹ کیا۔

گیتاتمام انسان کے لئے

प्रवृत्ते शास्त्रं सम्पाते; गीता ,१-२०, تعيك प्रवृत्ते शास्त्रं सम्पाते; गीता عميك آلات جنگ کی تظیم کے وقت کیا کیوں کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مادی ونیا میں بھی امن وسکون ہوتا ہی نہیں ۔اربوں انسانوں کی قربانی کے بعد بھی جو فتح حاصل کریں کے وہ بھی نا کامیاب ہی ہول گے۔لہذا انہول نے آلی دائی جنگ کا تعارف گیتا۔ کے توسط سے دیا جس میں ایک بارفتح مل جانے پر ہمیشہ قائم رہنے والی کا مرانی لا محد ودزندگی اور لا فانی مقام ہے \_جوتمام انسانوں کیلے بہل الحصول ہے۔ بیمیدان اور عالم میدان کی جنگ ہے۔قدرت اور انسان کی جنگ ہے۔ اندرونی طور پر نا مبارک کا خاتمہ اور مبارک خدائی نور کو حاصل کرنے کا در بعدے۔ افضل اہل کے متعلق ہی انہوں نے اسکابیان کیا شری کرش نے بار بار کہا کہ جھے بیحد محبت رکھنے والے بندے کے لئے رفاح کی خواہش سے کہتا ہوں۔ یہ بیحد بصیغند راز ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ جوعقیدت مندنہیں ہے توانظار کرواس راستے پر لاؤ پھراس کے لئے کہو۔ بیتمام انسانوں کیلیے حقیقی بہتری کا واحد طریقہ ہے۔جسکا سلسلہ واربیان شری کرش کے ذريعه كي گيتا ہے۔

ييش كرده تغيير

بوگ کے مالک شری کرش کے مقصد کو ہو بہو بیان کرنے کی وجہ سے پیش کر دہ تفییر کا مام میں مقارتھ گیتا کے سے دو ایعت ربانی پر مخصر ہے۔ گیتا خود میں مکمل وسیلہ کی پاک کتاب ہے، پوری گیتا میں شک وشیرہ کا آیک بھی مقام نہیں ہے جہاں کہیں شک وشیر مصوص ہوتا ہے۔ الیے عقالی طور پر جاتا نہیں جا سکتا ہے اس وجہ سے محسوس ہوتا ہے لہذا کہیں سجھ میں نہ آئے تو کس رمز شناس عظیم انسان کی قربت میں سجھنے کی کوشش کرس ۔

یتهارته گیتا:شری مدبهگودگیتا

तिब्रिडिं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।।

(تومرشد کی قربت میں بیٹھ کرحقیقت کو جاننے کی کوشش کر،ان سے انکساری کے ساتھ اپنانجسس فلاہر کر اور ان کی خدمت کر، اعلیٰ مقام پر فائز عظیم انسان تمہیں علم عطا کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے حقیقت کا بدیمی دیدار حاصل کیا ہے۔)

ऊँ शान्तिः! शान्तिः!

تمت بالخير

we will be the second of the s

the first of the second of the

The same of the sa

# کیسٹ نشرالصوت میں ابواب کے پہلے کا دیباچہ

۲- شریعت کی تصنیف دو نظریات سے کی جاتی ہے۔ ایک تو معاشرتی انتظام اور تہذیب کو پرقر اررکھنا، جس سے لوگ بڑے بزرگول کے نشش قدم کا اجاع کرسکیں اور دوسرا ہیکہ وہ دائمی سکون کو حاصل کر لیں۔ رام چرت مانس، بائبل، قرآن وغیرہ میں دونوں طرف کی شمولیت ہے لیکن مادی نظر خاص ہونے کی وجہ سے انسان معاشرہ کو فائدہ پہنچانے والے انتظام کو ہی کیٹر پاتا ہے۔ روحانی مقولوں کو بھی وہ معاشرتی انتظام کے ہی حوالہ سے دیکھنے لگتا ہے کہتا ہے کہ ایساتو شریعت میں لکھا ہے لہذا ویدویاس نے دونوں کیلئے ایک ہی کتاب مہا بھارت کلھتے ہوئے بھی روحانی مقولوں کو بھی میں الگ سے کی، جس سے کہلوگ اس بنیا دی افادی میں موحانی قیمتوں کے ساتھ پیش ہے۔ گیتا کا ماور ان پیغام۔ مورہ میں فاطری کو شامی نظر بھی خاص انسان، ذات، طبقہ مسلک، وقت، جگہ یا کی قدامت پندفرقہ کی ساتھ بیش ہے بلکہ بیعالم گیراور دائی دینی شریعت ہے۔ یہ ہرائیک ملک، ہرا یک ذات، ہرا یک عمر کے فورت و مردسب کیلئے ہے۔ درحقیقت گیتا دنیا کے بھی انسانوں کی دینی شریعت ہے اور فخر

کیات ہے کہ، گیتا آپ کی دینی شریعت ہے۔

م - قابل برستش بھگوان مہاور ، تھا گت بھگوان بدھ باخبر ہوتے ہوئے بھی علاقائی زبانوں میں گیتا کے ہی پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔روح حق ہےاور مکمل احتیاط (ضبط نفس) سے حق شناسی کی حالت کا اصول ہے۔ یہ گیتا کا ہی خیال ہے بدھ نے اسی عضر کوئلیم اور لا فانی مقام کہہ کر گیتا کے ہی خیال کوتصدیق کیا ہے۔اتنا ہی نہیں۔ بلکہ عالمی ادب میں دین کے نام پر جو کچھ بھی لب لباب ہے جیسے ایک خدا ، التجا ، ندامت ، ریاضت وغیرہ گیتا کی ہی تقییحیں ہیں۔ انہیں نصیحتوں کومحتر م سوامی اڑ گڑانند جی کی پاک زبان سے نکلی ہوئی 'یتھارتھ گیتا' کیسٹ کی شکل میں تمام انسانوں کی نجات کا ماورائی پیغام بن کرآپ کے سامنے موجود ہے۔ ۵- بھارت کےعلا قائی افسانوں میں ہے کہ سقراط کے شاگر دی روایت کے مفکر ارسطو نے اپنے شاگر دسکندر کو بھارت سے گیتا کا صحیح علم رکھنے والے معلم لانے کا تھم دیا تھا، گیتا کی ہی وحدانیت (توحید) کو دنیا کی متفرق زبانوں میں حضرت موسیٰ ' مضرت عیسیٰ ' ادر مختلف صوفی : . نقیروں نے پھیلایا، تبدیل زبان ہونے سے بیجدا جدامحسوں ہوتے ہیں ہیکن اصول گیتا کے ہی ہیں۔لہذا گیتاتمام انسانوں کی باطنی کیہ جہتی کی دینی شریعت ہے۔ گیتا کامفہوم یتھارتھ گیتا پر بہ کاشکل میں پیش کرشری اڑ گڑا نندسوا می نے تمام انسانوں کوایک بیش فیتی دولت عطا کی ہے۔ در بر سر جس کی کیسٹ تبدیل ہیئے جیتین بھائی کے توسل سے ہوئی ہے۔ گیتا کے ہزار ہاتر جمات کے درمیان منوراس تشریح کی روشنی میں آپ سب اعلیٰ شرف کے مستحق بنیں۔

۳- دنیامیں رائج سارے دین گیتا کے فاصلہ پرموجود محض برعکس آواز ہیں شری سوامی اللہ کے مارے دین گیتا کے فاصلہ پرموجود محض برعکس آواز ہیں شری سیدا ہوئے الرگڑ انند جی مہارا جی کے ذریعہ اس کی تشریح ' متھارتھ گیتا' کوس کر جین خاندان میں پیدا ہوئے محترم جیتین بھائی نے عہد ہی کرلیا کہ کیسٹوں کے وسیلہ سے ان کا نشر الصوت کروں۔ کیوں کہ محقرم جیتین بھاؤان مہاویر ، بھاؤان بدھ، گرونا تک ، کبیر وغیرہ کی عقیدت سے لبریز ریاضت کے اصولوں کا

اعلیٰ ترین اظہار گیتا ہے گیتا کے وہ ہی کیسٹ کے خوبصورت پھول آپ سب کے سامنے خود شناسی کیلئے پیش خدمت ہیں۔

2-گتا کے دوہزارسال بعد تک دین کے نام پرفر نے نہیں ہے تھے۔اس واسطے گتا مذہبی تفریقات سے آزاد ہے۔ اس وقت دنیا کی عقلیت میں ایک ہی شریعت گونج رہی تھی۔ اپنیشد ول کا مغربخن گتا اعلیٰ نجات اور شوکتوں کا مخرج گتا شریعت پڑھنے سے بجائے خوداس کا سننازیادہ افادی ہے، کیوں کہ تلفظ کی پاکیزگی وغیرہ میں یکسوئی بٹ جاتی ہے، اس واسطے سلیس زبان میں تبدیل ' یہ تھا رتھ گتا' کے یہ کیسٹ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ ان کے سننے سے زبان میں تبدیل ' یہ تھا رتھ گتا' کے یہ کیسٹ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ ان کے سننے سے نبان میں تبدیل ' یہ توگی ، آپ کے گھر آنگن کی فضا میں سرز مین ریاضت کی مانند مہک اسٹھے گی۔

۸-وه گرقبرگاه ہے جس میں ذکرالہی نہ ہو۔ آج کا انسان اتنام مصروف ہے کہ چاہ کر بھی یا دالہی کیلئے وقت نہیں نکال پاتا۔ ایس حالت میں گیتا کا پیغام کان تک پہنچ بھر جائے تو اعلیٰ شرف اور شوکت کے تاثرات کی تخم ریزی ہوجاتی ہے بھگوان کے کلام کے ان کیسٹوں سے شرف اور شوکت کے تاثر ات کی تخم ریزی ہوجاتی ہے بھگوان کے کلام کے ان کیسٹوں سے شب وروز اس اعلی معبود کی یا دبنی رہے گی اور یہی یا دِ الہی کی سنگ بنیاد ہے۔

9-این بچوں کو ہم تعلیم دلاتے ہیں کہ وہ نیک تاثرات کو حاصل کریں۔ نیک تاثرات کا مفہوم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اپنی روزی روٹی ،گھر مکان اور ترقی کے مسائل کوحل کرلیں معبود کے جانب کسی کا خیال ہی نہیں ہے کسی کسی کے پاس اتنا کچھ ہے کہ معبود کو یاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا لیکن میسب کچھ فانی ہی تو ہے ۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی میساری دولت یہیں محسوس نہیں کرتا ہے۔ الیمی حالت میں معبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ مجھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ الیمی حالت میں معبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ مجھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ الیمی حالت میں معبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ مجھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ الیمی حالت میں معبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ مجھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ الیمی حالت میں معبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ مجھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ الیمی حالت میں معبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ اس محبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ الیمی حالت میں معبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ اس محبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ اس محبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ اس محبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ اس محبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ اس محبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ اس محبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے۔ اس معبود کی پہچان ہی واحد سہارا ہے ، جسے عطا کر رہا ہے ۔ اس محبود کی بھور کی ہونے کی محبود کی بھور کی ہوں کی محبود کی بھور کی ہوں کی محبود کی ہور کی ہور

• ا- د نیامیں جتنے بھی دینی اختلافات ہیں۔وہ سب کے سب سی عظیم انسان کے پیچھے

عقیدت مندول کامنظم ساج ہے۔ عظیم انسان کی یا دالہی کی خلوت گاہ ہی وقت کے ساتھ زیارت گاہ ،خانقاہ ، درگاہ ، مٹھ اور مندرول کی شکل لے لیتی ہے ، جہاں عظیم انسان کے نام پر روزی روئی سے لے کرعیش وعشرت تک کے سروسا مان اکٹھا کئے جاتے ہیں گدیاں عظیم انسان کے بعد بنتی ہیں گدیول سے کوئی عظیم انسان نہیں بنتا ۔لہذا دین ہمیشہ ہے ہی بدیمی دیدار کرنے والے عظیم انسان کے دائرہ کی چیز رہا ہے۔ گیتا ایسے ہی غیراختلافی عظیم انسان جوگ کے مالک شری کرش کا کلام ہے ، جس کی قدیمی سچائیوں سے آپ کا سامنا کرارہا ہے نہ تھارتھ گیتا' کا پیکسٹ نشریہ۔ کلام ہے ، جس کی قدیمی سچائیوں سے آپ کا سامنا کرارہا ہے نہ تھارتھ گیتا' کا پیکسٹ نشریہ۔

'' تھا رتھ گیتا'' جوگ کے مالک شری کرشن کا متاز کلام شری مدبھگود گیتا کا ہی ترجمہ ہے۔اس میں آپ کے دل میں موجود روح مطلق کو حاصل کرنے کے بعد گی گئی عکائی ہے۔نافر مانی کی نظر سے اس کا استعال منع ہے ورنہ ہم اپنے مقصد کی معلومات سے محروم رہ جا ئیں گے۔اس کا پوری عقیدت کے ساتھ مطالعہ کرنے سے انسان بھلائی جا ئیں گے۔اس کا پوری عقیدت کے ساتھ مطالعہ کرنے سے انسان بھلائی کے وسیلوں سے لبریز ہوجا تا ہے۔ اور مختصر طور پر بھی قبول کرے گا تو ممتاز شرف کو حاصل کرلے گا کیوں کہ اس راہ خدا میں آغاز کا بھی خاتمہ نہیں ہوتا۔ شرف کو حاصل کرلے گا کیوں کہ اس راہ خدا میں آغاز کا بھی خاتمہ نہیں ہوتا۔ سوامی اڑگڑ اننگ





(विश्व धर्म संसद)

C-121, KIRTI NAGAR, NEW DELHI - 110 015 (INDIA).

## विश्वगौरव सम्मानपत्र

वेदवेदांग आयुर्वेद ज्योतिषादि शाखपरम्परासुरक्षाव्रती, अखिल संस्कृतवाङ्भयसंरक्षण—प्रचार— प्रसारपक्षधर आर्यसनातनमर्यादाजीवनपद्धतिसदाचारपरायण, "सर्वभूतहिते रतः—वसुधैव कुटुम्बक्म्" के सदभावना पर्यावरण से ओतप्रोत,

सम्पाननीयश्री स्वामी अङ्गडाननः जी महाराज - परमहं ए उम्रथम निवासी प्राक्तिश्रागढ न्युनार (मिर्जापुर)

अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशन में विश्वगीरव सम्मानपत्र से विभूपित किया जाता है।

एतद्देशप्रमृतस्य सकाशाद्यजन्मनः। स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेत्न पृथिव्यां सर्वमानवाः।

World Religious Parliament is pleased to confer The Title of Vishwagaurav In recognition of his meritorious contribution for World Development through श्रीमहभगनद्गीता, प्यत्रशास्त्र (भाठामकारीता) Paris 5417 10-4-38 7757

- शिता अस्वस्य वीवा

Chairman (जाराह) Presentation Committee

arini on rem

Achanja Prabhakar Mishra Chairman World Religious Parliament

रीद्वारे आयोजितम् विंशतेः शताब्देः अन्तिमे महाकुम्भे विद्वानम् गुरुम् जगद्गर्वः इति नाम्ना उपाधि मस्तानाम् शंकरार्याणाम्, महामण्डलेश्वराणाम्, ब्राह्मण-महासभायाः सदस्यानाम् चत्वारिंशानाम्

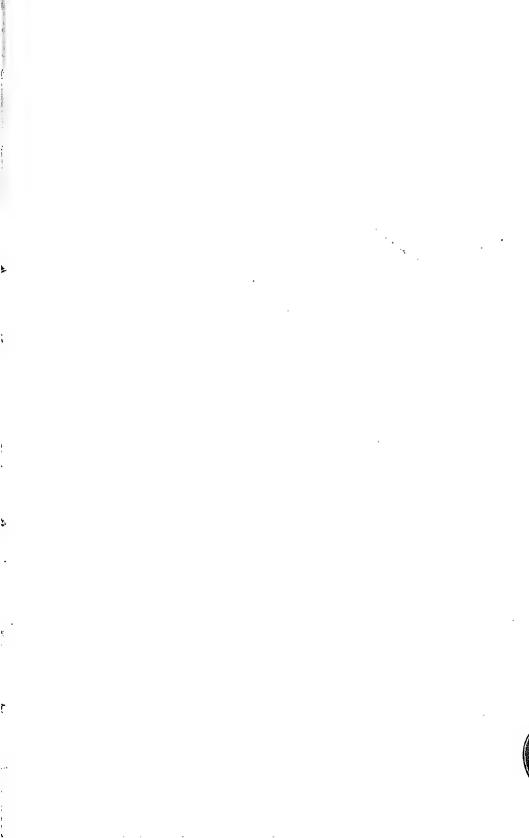



## विश्व धर्म संसद् WORLD RELIGIOUS PARLIAMENT

C-121, KIRTI NAGAR, NEW DELHI 110 015 (INDIA)

### सम्मान प्रमाणपत्र

"शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्" के मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित विश्व में निरोगसमाज की स्थापना तथा शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक स्वास्थ्य की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील एवं वाह्य तथा आन्तरिक पर्यावरण की स्वच्छता के लिए संकल्पित विश्व धर्मसंसद् प्राच्यअर्वाच्य ज्ञान विज्ञान की किसी भी शाखा के माध्यम से मानवता की सेवाओं में समर्पित व्यक्तियों को सम्मान करने में गौरव समझती है।

इसी धारणा-अवधारणा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय ज्ञान तथा सेवाओं के लिए श्री विक्वमानव को रूक धर्मज्ञान्त्र दाता विक्वगोर्ट्य स्वामी अङ्ग्रज्ञानन्द जी को - अधार्थ गीता ध्यार्मिक - क्षेत्र/विषय में --- निक्षगुर --- सम्माननीय उपाधि से सम्मानित तथा जनसेवा के क्षेत्र में अग्रणी प्रमाणित करती है। खीनद भगवद गीता गान्य "यथार्थ गीता"धर्मबारु है।

World Religious Parliament is pleased to confer the above Title in recognition of his meritorious contribuiton for World Development through

HU . a. Palanter risser Chairman Presentation Committee or

Presiding Authority



mem Inming

Acharya Prabhakar Mishra באוניני Chairman (Indian Region) World Religious Parliament

आधुनिके सम्बत्सरे २६-१-२००१ तिथौ स्वामी श्रीम् अङ्गङानन्दम् महाराज्ञम् विश्वेन धर्मेण संसदेन सम्मानितम् अभवत्। प्रयागे आयोजिते महाकुम्भे भवते 'यथार्थ गीता' नाम्ना कृतया भवन्तम् विश्वगुरुः इति उपाधिं अप्रदत्तम्। अपि च भवन्तम् जनहितैषी मत्वा समाजस्य अग्रगण्यः इति उपाधिं अपि अप्रदत्तम्। ।।श्री काशीविश्वनाथो विजयते।।

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-शास्त्रार्थविद्यावतार-<mark>विश्वविश्रुत-महामहोपाध्यायदिविकदविभूषक</mark> पण्डितसम्राट-प्रातःस्मरणीय श्री शिवकुमारशास्त्रिमश्रप्रतिष्ठापिता

वाराणसेयसर्वविधविद्वत्समाज-प्रतिनिधिभूता-

श्री काशीविद्वत्परिषद्

पत्राचार कार्यालय : डी.१७/५८, दशाश्वमेघ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश मो. नं. १४१५ २८५८५६ टे. नं. ०५४२-२४५२११३

दिनांक १.३.०४

श्री काशीविद्वत्परिषद् समय-समय पर धर्म की समीक्षा करती आयी है । धर्म के सम्बन्ध में यह समाज को निर्देश देने का अधिकार रखती है । धार्मिक प्रकरणों में यह भारत की बहुमान्य सर्वोच्च संस्था है । किसी निर्णय को संशोधित करने का अधिकार परिषद् की कार्यकारिणी को है किन्तु धर्म और धर्मशास्त्र अपरिवर्तनशील होने से आदिकाल से धर्मशास्त्र श्रीमद्भगवद्गीता ही रही है ।

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ।। गीता, ४/१

अर्जुन ! इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सर्वप्रथम सूर्य के प्रति कहा । सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा । मनु ने इस स्मृत ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए स्मृति की परम्परा चलायी और अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा । कालान्तर में इस स्मृति ज्ञान को महर्षि वेदव्यास ने लिपिबद्ध किया । मानव जीवन का नियमन तथा निःश्रेयस प्रदान करने वाली आदि मनुस्मृति गीता ही है ।

मनु के समक्ष अवतरित वेद इसी का विस्तार हैं। अन्य शास्त्र समयानुसार विश्व की विविध भाषाओं में ईश्वरीय गायन श्रीमद्भगवद्गीता की ही प्रतिध्विन हैं। गीता की अवधारणा को स्वामी अड़गड़ानन्द जी ने 'यथार्थ गीता' में व्यक्त किया है जो शत-प्रतिशत सत्य है। परा विद्या की परिभाषा है।

स्वामी जी ने गीता की यह व्याख्या देकर विश्व मानव को एक धर्मशास्त्र, एक परमात्मा के पथ को प्रशस्त किया है। धर्मशास्त्र की व्याख्या के रूप में हम सभी 'यथार्थ गीता' की अनुशंसा करते हैं।

712.2.2.2

गणेशदत्त शास्त्री मंत्री श्री काशीविद्वत्परिषद् भारत डा. क्षा क्याकारी

आचार्य केदारनाथ त्रिपाठी दर्शनरत्नम वाचस्पति अध्यक्ष श्री काशीविद्वत्परिषद् भारत

भारतस्य सर्वोच्च परिषदः श्रीः काशीः विद्वदपरिषदः १-३-२००४ दिनांके श्रीमद्भगवद्गीतायां धर्मशास्त्रस्य रुपे यथार्थ गीतायाः तस्य परिभाषायाः रुपे स्वीकारोति स्म।

#### ।।श्री कार्णाविश्वनाथो विजयते।।

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-शास्त्रार्थविद्यावतार-विश्वविश्वत-महामहोपाध्यायदिविरुदविभूपक पण्डितसम्राट-प्रात:स्मरणीय श्री शिवकमारशास्त्रिमिश्रप्रतिष्ठापिता

वाराणसेयसर्वविधविद्वत्समाज-प्रतिनिधिभता-श्री काशीविद्वत्परिषद

पत्राचार कार्यालय : डी.१७/५८, दशाश्वमेघ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश मो. नं. ९४१५ २८५८५६

दिनांक 9.३.०\/

टे. नं. ०५४२-२४५२११३

श्री परमहंस आश्रम, शक्तेश गढचनार की अपनी सौभाग्यपूर्ण यात्रा का सुअवसर प्राप्त हुआ है । वहाँ के वर्तमान परमहंस स्वामी श्री अङ्गड़ानन्दजी महाराज के दर्शन का स्मरणीय अवसर काशी की विद्वन्मण्डली के साथ मुझे प्राप्त हुआ । श्री परमहंस स्वामी अङ्गडानन्दजी महाराज बहालीन योगिराज स्वामी श्री परमानन्द परमहंस जी के शिष्य है और उनके द्वारा प्राप्त मानव धर्मोपदेश को स्वरचित 'यथार्थ गीता' के माध्यम से मानव मात्र के लिये प्रसारित कर रहे है, जिस गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविन्द से अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव के लिये किया था । इसीलिये श्रीमद्भगवद् गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है । भगवान एक है और सबके है अतः उनकी गीता भी एक आकाश, एक सूर्य और एक चन्द्र के समान सबके लिये हैं।

इस प्रकार गीता एकतामूलक है और स्वयं भी एकता का मूल है । भगवान ने स्वयं कहा है - ममैवांशो जीव लोक:'' अर्थात् प्राणी मात्र भगवान का ही अंश है तथा अंश अंशी में भेद नहीं होता है । अत: प्रत्येक प्राणी भगवद्भित्रता के आधार पर वस्तुगत्या परस्पर में भी अभिन्न ही हैं। ''तद्भिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्व नियमः'' यह वस्तुस्थित है। अतःगीता एकतामूलक तथा एकता का मूल दोनो ही है। यही गीता की यथार्थता है जिसे पूज्य परमहंस जी महाराज ने ''यथार्थ गीता''में, जो भाष्यरुप है, प्रतिपादित किया है।

यहाँ ''यथार्थ गीता'' पद से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि कोई अयथार्थ गीता भी है क्योंकि गीता एक है -श्रीमद्भगवद् गीता'। प्रस्तुत 'यथार्थं गीता' श्रीमद्भगवद् गीता' का ही भाष्य है, जिसे स्वयं परमहंस श्री स्वामी जी महाराज ने प्रत्येक अध्याय की अंतिम पुष्पिका में कहा है ।- 'यथार्थ गीता' भाष्ये - ऐसा उल्लेख करते हुये । इसलिये 'यथार्थ गीता' का अभिष्रेतार्थ हैं । गीता की यथार्थता! इस अभिष्रेतार्थ को श्री स्वामी परमहंस जी ने इस सम्पूर्ण भाष्य में प्रतिपादित किया है।

श्रीमद्भगवद् गीता पर अनेक भाष्य निर्मित हुए है - जैसे कर्म की प्रधानता बताते हुए लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य, भगवद्भक्ति प्रधान वैष्णव भाष्य तथा ज्ञान प्रधान शांकरभाष्यादि ग्रन्थ! किन्तु प्रस्तुत यथार्थ गीता में एकेश्वरवाद मुख्यतया प्रतिपादित है जिसका किसी से विरोध नहीं है, प्रत्युत्त सबके साथ एक ईश्वरत्व की अनुभृति के रुप में सामंजस्य प्रकाशक है। क्योंकि कर्मकलाप भी उसी में पर्यवसित, भक्ति भी उसी की, तथा उसी का साक्षात्कार परमपुरुषार्थं मोक्ष का साधक है। भगवान ने स्वयं कहा है-

''यत्करोपि यद्श्नासि यज्ज्होपि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तंय! तत्कृरुस्य मदर्पणम् ।।

"मय्येव मन आधत्त्व मयि वृद्धिं निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्घ्व न संशय: ।। तथा "जात्या मां शान्ति मृच्छति, "ज्ञान लब्ध्या परां शान्तिमचिरेणाधि गच्छति "सर्व ज्ञानप्तवेनैव वृजिने सत्तिरिम्यसि" तथा सर्व कर्माखिलं पार्थ! ज्ञाने परिसमाध्यते" इत्यादि । इस प्रकार प्रस्तुत "यथार्थ गीता" की यथार्थना है पार पाराज्य स्वार्थना पार्थ! ज्ञाने परिसमाध्यते" इत्यादि । इस प्रकार प्रस्तुत "यथार्थ गीता" की यथार्थता है - एक परमतत्व परमात्मा के आधार पर सबमें समत्व की अनुभृति -

''समो ऽहं सर्वभृतेष न में द्वेच्यो ऽस्ति न प्रियः ।

इस पवित्र उद्देश के साथ श्री परमहंस स्वामी अडगडानन्दजी महाराज द्वारा संस्थापित एवं संचालित यह परमहंम आश्रम ऋषियों के प्राचीन गुफाओं एवं अरण्यो की तरह इस पर्वत श्रेणी के बीच से लोक में गीतोक्त इस उपदेश को उदबुद्ध करने वाला है कि शास्त्रानुमोदित स्वाभाविक व्यवहार को अपनाते हुए सबमें ''अभेदभावनयैव यानतच्यम् भाव को लोक कल्याणार्थं प्रसारित करना है।

हरि ॐ तत्यत

SI. Day corrected

आचार्य केदारनाथ त्रिपाठी दर्शनरत्नम वाचस्पति अध्यक्ष श्री काशीविद्वत्परिषद् भारत

भारतस्य सर्वोच्च परिषदः श्रीः काशीः विद्वदपरिषदः १-३-२००४ दिनांके श्रीमद्भगवद्गीतायां धर्मशास्त्रस्य रुपे यथार्थ गीतायाः तस्य परिभाषायाः रुपे स्वीकारोति स्म।



तार : हिन्दूधर्म Gram: "HINDUDHARMA" Telefax: 91-11-26178992, 26103495

## विश्व हिन्दु परिषद 🕉 VISHVA HINDU PARISHAD

: 91-11 28178992, 28103495 Registered Under Societies Registration Act 1860 No. S 3106 of 1966-67 with Registrar of Societies, Delhi लूपर्ग Gram: "HINCUCHARMA" संकट मोधन आक्षम, (हनुमान मंदिर) सेक्टर-६, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली -१९००२२(मारत) SANKAT MOCHAN ASHRAM (HANUMAN MANDIR), SECTOR-VI, RAMAKRISHNA PURAM, NEW DELHI-110 022 (BHARAT)

दिनांक 10.02.2007

### श्री हरि की वाणी वीतराग परमहंसों का आधार आदिशास्त्र गीता-संत मत

ततीय विश्व हिन्दू सम्मेलन दिनांक 10-11-12-13 फरवरी, 2007 के अवसर पर अर्धकुम्भ 2007 प्रयाग भारत में प्रवासी एवं अप्रवासी भारतीयों के विश्व सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर विश्व हिन्दू परिषद ने ग्यारहवी धर्म संसद में पारित गीता हमारा धर्मशास्त्र है प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में गीता को सदैव से विद्यमान भारत का गुरुग्रन्थ कहते हुए यथार्थ गीता को इसका शाश्वत भाष्य उद्घोषित किया तथा इसके अन्तर्राष्ट्रीय मानव धर्मशास्त्र की उपयोगिता रखने वाला शास्त्र कहा।

3121 4 6000

(अशोक सिंहल) अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष- विश्व हिन्दू परिषद

## माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का ऐतिहासिक निर्णय

माननीय उच्चन्यायालय इलाहाबाद ने रिट याचिका संख्या ५६४४७ सन २००३ श्यामलरंजन मुखर्जी वनाम निर्मलरंजन मुखर्जी एवं अन्य के प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक ३० अगस्त २००७ को "श्रीमद् भगवद् गीता" को समस्त विश्व का धर्मशास्त्र मानते हुए राष्ट्रीय धर्मशास्त्र की मान्यता देने की संस्तुति की है। अपने निर्णय के प्रस्तर ११५ से १२३ में माननीय न्यायालय ने विभिन्न गीता भाष्यों पर विचार करते हुए यथार्थ गीता को इसके सम्यक एवं युगानुकुल भाष्य के रुप में मान्य करते हुए धर्म, कर्म, यज्ञ, योग आदि को परिभाषा के आधार पर इसे जाति पाति मजहब सम्प्रदाय देश व काल से परे मानवमात्र का धर्मशास्त्र माना जिसके माध्यम से लौकिक व पारलौकिक दोनों समृद्धिका मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

नोट - उपरोक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ईलाहाबाद की बेवसाईट पर उपलब्ध है।





0144

دنیا میں مروبہ سارے دیئی خیالات کے اولی مخرج کا مقام بھارت کی روحانیت اور خود کھیلی دلائے والی ساری تحقیق کے وسیلہ کے سلسلہ کا صاف علاف بیان اس گیتا میں ہے، جس میں معبود ایک، حاصل کرنے کا طریقہ ایک، راہ میں مہر پانی ایک اور ٹمر والک ہے۔ وہ ہے معبود کا دیدار، معبود کی حقیقی شکل کا حصول اور لافانی، لا محدود زندگی! دیکھیں!

"يتحارته كيا"! 🔷 🔷

0 F + +

07 + +

07 + +

01++

07 + +

سالوں کے لمبے اثنا کے بعد شری مدبھگود گیتا کی دائمی تشریح

